



یرل پہلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پر چوں ماہنامہ ،وشیزہ اور کچی کھانیاں میں شائع ہونے وانی ہرتوریز کے وقت بحق ادارہ محفوظ میں کی بھی فردیا اوارے کے لیماس سے تی بھی جے کی اشا مت یا تھی بھی فی وی جینل ہدارا مار درامانی تھیل اورسلسلدوار قدا ہے تھی بھی طرح ے استعال سے پہلے چیلشرے تری اجازت لین منروری ہے۔ برسورے دیکراوار وقالونی جارہ جو کی کاحل رکھتا ہے۔

أفساني

مهكوايي آئكن ميس ناديه جهانكيرخان

بند ہونٹوں کی دعا شاہانہ احمد

وفت کے اِس کھیل میں آصفہ ضیاء احمد

﴿ انتخابِ خاص ﴿

گز بھر کا کفن شکیلہ اختر 227

اللُّهُ اللَّهُ كَائِنَاتَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ظفر عمر زبیری

﴿ دوشيزه ميگزين

د وشيز ه گلستال اساءاعوان يخ ليج ، بَي آوازي قار بين 338 يه وئي نابات زين العابدين 240 لولى وۋ ، بولى وۋ ۋى خان 246

نفساتي ألجحنين مختار بانوطا ہرہ 250

بي كارز نادىيطارق 252 255

ڈا کٹرخرم مثیر 257



ایکیل کی سوج رُخ چوہدری 54

زرسالانه بذراجدر جنري ماکستان(سالانه).....890روپے ایشیا افریقهٔ بورپ....5000روپ مریکۂ کینیڈا' آسٹریلیا....6000روپے

پلشر: منزوسها م في يرلس م تيمود كرشانع كيا -مقام: عن 7-OB تاليوررود - كراجي

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmall.com

## اپنا احتساب آپ!

بے در دلمحول میں ، آ نکھ ہے آ نکھ بھائی نہ دے۔ درد سے در در ہائی نہ دے ، کالے تارکول ہے جبکتی نامن کی طرح بل کھاتی سر کیں سراب دکھا کیں۔ اُس سے سوچے! اندھیرے کی سیاہ حادر کتنی سفاک ہوتی ہے۔ ہرشے کو اپنی عفریت میں لے لیتی ہے۔جس طرح ہر بھیا تک منظر کے بعد ،ایک بہت روش ، بہت خوشگوار نظارہ سامنے آجاتا ہے، ای طرح ہر بحران کے بعد خوشحالی اور ترتی کے امکانات بھی بہت روشن ہوجاتے ہیں۔ ہمارا م ملک ایک زری ملک ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا کی قدرت ماری دھرتی ماں کی کو کھے آج بھی خزانے اُگل رہی ہے۔ ساتھیو! پیر بات ہمیشہ یا در کھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی جگہ، ا پنااحتساب کرتے ہوئے ، وطنِ عزیز کی سالمیت پرحرف نہیں آنے دینا ہے۔ ہمیں موجودہ حالات میں بھی وطن کے ستقبل کو روش رکھنا ،ی نہیں ، ویکھنا بھی ہے۔ ہمارا آنے والاکل ،انشاءاللہ كاشى چوبان





## יפוונפעיוסו

ایک زمانے تھا جب اللہ تعالی بذریعہ وی اپنے نی تعلقہ کوا سے لوگوں کے لیے مطلع فرماد یا کرتا تھا کہ قلال منافق ہے فلال مرتد اور فلال متذبب۔اس وقت بھی مانے والے موجود تھے جواسلام کے برق ہونے کو جلیم کرکے اے تا بت کرنے کے لیے مردم کی بازی افکادیے تھے۔اس وقت بھی .....

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بتانے کاروش سلسله

اللہ تعالیٰ نے بیکی کی تو بیق سلب کر لی ہے کہ برانی کو برائی جان کنے کے بعد بھی ہم اس سے جہیں سکتے؟ غورکیا جائے تو ہر کمل کے پچھے نہ پچھے نتا کج ضرور ہوتے ہیں۔ان کا اجر دنیا میں بھی اور دین میں بھی ضرور ملتا ہے اور ان کا بتیجۂ انسان زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور دیکھتا ہے جزا بھی اور سز انجھی یا تا ہے جس کی مختلف کیفیات ہوئی ہیں' جن پر ہم غور تہیں کرتے مل کے لازی نتیجہ میں مزید عمل کا راستہ مل جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور تیسر ا مل جاری ہوجاتا ہے اور یہ بات بھی لازی ہے کہ ممل کا بدل ممل کے ساتھ ہی ملنا شروع ہوجا تا ہے کیونکہ ریفطرت ہے کہ ہر عمل دوسر ہے عمل کو تھیج کر لاتا ہاور فیر کے امر پر فیراورٹر کے عمل پر شر مر وع ہوجاتا ہے۔ہم یہ جمی کہہ کتے ہیں ہر ممل کی جزاد نیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ای طرح سے ہر برانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں می - فرک سب سے بری جزایہ ہے کہ فر تروع مو

ہم لوگ اسلام کو برحق مجھتے ہیں اے دل و جان ے تعلیم کرتے ہیں اس کا پرجار بھی کرتے ہیں اور اعلان بھی کیکن کسی مجھی قسم کی حملی قربانی دینے کو تیار سمیں ہوتے۔ہم اینے مغاد کی قربانی ہیں دے عجتے۔ برانی کورک کردیے یاایے نفس کو برائی ہے روکنے کی قربالی ہیں دے سکتے۔ دین کے لیے کولی تکلیف ہمیں اٹھا کتے۔ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کٹین اسلام نے جن جن برائیوں ہےرو کا ہے انہیں مجی ہیں چھوڑ کے ۔ کویا کہ آج کے دور میں تیسری مسم کے لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمان شامل ہیں جن کا دین مجھاور ہے اور طور طریق مجھاور۔ جدهرے فائدہ کی تو قع ہوا دھر ہی جمک جاتے ہیں اورخود کو دونوں طرف کے خطرات سے بحالیتے ہیں اور ہم بھی بھی بیغورٹبیں کرتے کہ زندگی گزارنے کا بیہ اندازسے برافسادے سے بری خرالی ہے جس می نقصان دوسرول ہے زیادہ ہماراا بناہے۔ برب كيام؟ والش مندى ب\_منافقت بي



جاتا ہے اور برائی کی دنیا وی سزایبی ہے کہ برائی کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور شاید سے بدترین سزا ہے کہ برائی کرنے کرتے نیکی کرنے کی تو بیق سلب ہوجاتی ہے اور اس کے بعد انسان برائی کو بورے شعور اور عقل کے ساتھ محسوس کر کے بھی اسے جھوڑ منہیں یا تا مگر وہ بجھتا ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کے کام کرر ہا ہے۔

ہر دوریس تین شم کے لوگ ہوتے ہیں مانے والے نہ ماننے والے اور بین بین یا منافق ایمان کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی۔ یہ مینوں سمیں ہر دور میں اور ہر قوم میں یائی جاتی ہیں۔ ان کی مفات ایک دوسرے سے مختلف ہولی ہیں۔ ماننے والے وہ ہیں جو دل و جان سے مانتے ہیں ا یقتین کرتے ہیں اور ثبوت دینے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یقین اور ایمان کے ساتھ ظاہری فریاں برداری ان کا شعار ہونی ہے۔ان کا ایمان قلب ہے شروع ہو کرتمام ظاہری اعمال تک پختداور یا سیدار ہوتا ہے جو انہیں نا قابل سخیر بنادیتا ہے۔ان کے نظریات ٔ خیالات ارادے تھلے اور عمل سبان کی فکر کے تابع ہوتے ہیں۔ان کی زند گیاں اطاعت واللي ميس كزرتي ميں۔ دنيا كے تمام تعميري كام اور خركے امورا يے ہى لوكوں سے انجام ياتے ہیں۔تمام انبیاء کے ساتھی ان ہی لوگوں میں سے تتع جنہوں نے کمحد کمحہ ساتھ دیا اور جنہیں اہل ایمان

میں جو کچے ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج ہیں جو کچے ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں جو آپ ہو آپ ہے ان کی اور علی اور جو آپ سے پہلے نازل کیا میا اور آپ سے آخرے پر یعنین رکھتے ہیں وہی لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔'

(البقره-۵)

دوسری سم کے لوگ نہ مائے والے بیں جو نبیل مانے 'انکار کرتے ہیں اور تعلم کھلا انکار کرتے ہیں۔
اور قول وعمل سے خود کو مخالف ٹابت کردیے ہیں۔
اس کے لیے انہیں جو بھی کرتا پڑتا ہے 'وہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی مخالفتیں اور خوز پر جنگیں اس بات پر ہم نہیں مانے 'ہم سلیم نہیں کرتے 'جوکرتا ہے 'کر لو۔ دین کے خلاف انہوں نے ہر حربہ ہے کر لو۔ دین کے خلاف انہوں نے ہر حربہ استعال کیا اور خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں بھی ۔
ان میں بڑے بڑے بام ہیں۔ قرآن پاک نے ان ان میں بڑے برائے ہیں۔ قرآن پاک نے ان ان میں بڑے برائے ہیں۔ قرآن پاک نے ان ان میں بڑے برائے ہیں۔

یکی کافی ہیں جوائے کفریس استے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ہدایت وینا اور نہ وینا برابر ہوتا ہے۔
'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا' ان پر برابر ہے کہ آبانیں ڈرائیس اندڈرائیس ۔' (البقرہ۔ ک) حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ کی ذات اقد س تک دشمنان حق ان ہی لوگوں ہیں کے ذیالات' نظریات' اراد ک' فیلے 'عمل اور اعمال کے نتائج سب حق کو جمٹلانے والے ناکم سب حق کو جمول کر وہ اپنی زندگی کا مقصداتی کو بنائے رکھتے ہیں۔
اپنی زندگی کا مقصداتی کو بنائے رکھتے ہیں۔

تیسری تنم بین بین رہنے والوں کی ہوتی ہے۔
انہیں منافق بھی کہا جاتا ہے اور سازشی بھی۔ دنیا بھر
کی تمام سازشیں چالا کیاں دمو کے اور فریب ان ہی
کی بدولت مل میں آتے ہیں۔ ہر دور اور ہرزیانے
بیں ان کی خصوصیات ایک ہی رہی ہیں۔ نی تالیہ
کے زماتہ مبارک سے اب تک ان کی صفات وہی
ہیں کہ بیلوگ مانے والے اور نہ مانے والے دونوں
شامل رہنا چاہتے ہیں تا کہ دونوں طرف سے فیض پا
سکیں۔ ان ہی کے لیے ارشاد ہوا۔
سکیں۔ ان ہی کے لیے ارشاد ہوا۔

' وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو جبکہ اصل میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے آپ کو مگر ہجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے مواللہ نے اس کے دلوں میں مرض ہے مواللہ نے اس کو بڑھادیا ہے۔''

ساور کن میں داخل ہوکر دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دین میں داخل ہوکر دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مانے والے اور نہ مانے والے دونوں تم کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بیرسب سے زیادہ خطرناک دغمن ہوتے ہیں کیونکہ مانے والے اور نہ مانے والے دونوں تم کے لوگ صاف والے اور نہ مانے والے دونوں تم کے لوگ صاف کیجیا نے جاتے ہیں کیکنان لوگوں کو پہچانا ہمیں جاسکا بیجیا نے جاتے ہیں کیکنان لوگوں کو پہچان سکتے جیسے بلکہ شاید بیہ خود کو ہمیں بیجیان پارہے کہ ہم کیا ہیں؟ مانے جسے کہ آج ہم خود کو ہمیں بیجیان پارہے کہ ہم کیا ہیں؟ مانے جسے ہیں اور خرابی کا مانے۔ دوست بھی ہیں اور خرابی کا اور دغمن بھی۔ خرابی سے روکتے بھی ہیں اور خرابی کا سب بھی ہیں۔

فرمایا۔ 'جب ان سے کہاجا تا ہے کہ زمین میں فساد نہ بھیلا وُ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں گرین رکھ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں گرون رکھ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں گروہ ہیں جھتے۔ ' (سورة البقرہ۔ الله اور کا ان اور آ تکھول پر پروہ ڈال دینے سے تشییہ دی اور کا ان اور آ تکھول پر پروہ ڈال دینے سے تشییہ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب الله تعالیٰ بذریعہ وی اپنی نمانی کو اپنے لوگوں کے لیے مطلع فرما دیا کرتا تھا کہ فلال منائق ہے کو اپنے لوگوں کے لیے مطلع فرما دیا کرتا تھا کہ فلال منائق ہے فلال مرتد اور فلال متذہب کہ فلال منائق ہے فلال مرتد اور فلال متذہب برحق ہونے کو تناہم کے اپنے والے موجود تھے جو اسلام کے برحق ہونے کو تناہم کر کے اسے ٹابت کرنے کے لیے سردھ مرکی بازی لگا دیتے تھے۔ اس وقت بھی نہ مانے مردھ مرکی اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی والبلہ رکھتے اور آ جاتے سے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی مناف کے اور آ

تخالفین ہے بھی۔ جب جدھرفائدہ دیکھا ادھر جمک کے۔اللہ تعالیٰ نے وقی کے ذریعے انہیں اپنے نہائی ہے اللہ تعالیٰ نے وقی کے ذریعے انہیں اپنے دی تعالیٰ پرعیاں کردیا کیونکہ ان سب کی پہچان ہا دی مقمود تھی اور علامتیں بھی واضح کرنی تعیمی تو پھر ہرفر دھان سکتا ہے کہ ہرز مانداور ہردور میں منافقوں میں یہ خصوصیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ دوستوں اور مشمنوں میں دونوں جگہ مقام بنائے رکھنا چاہتے وشمنوں میں بیٹھے تو ان کی پالیسی کا دعویٰ کرنے سے ایک اور دشمنوں میں بیٹھے تو ان سے رفاقت بڑھا لی۔ لگے اور دشمنوں میں بیٹھے تو ان سے رفاقت بڑھا لی۔ لیے لوگ خود کو بہت صاحب عقل اور مدبر بیٹھے ہیں ایک لوگ خود کو بہت صاحب عقل اور مدبر بیٹھے ہیں ایک اور مدبر بیٹھے ہیں کے اوران کے اعمال کا نقصان ان ہی کو واسطہ پڑتا ہے اوران کے اعمال کا نقصان ان ہی کو واسطہ پڑتا ہے اوران کے اعمال کا نقصان ان ہی کو واسطہ پڑتا ہے۔

''جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو محض نداق کرتے ہیں مالانکہ اللہ ہی ان سے نداق کرتا ہا وران کو ان کی سرحی میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ اندھے ہور ہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں کرائی مول کی اوران کی تجارت نے انہیں کوئی نفع کرائی مول کی اوران کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ ذیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے'' البقرہ۔ ای

سیتنون فتم کے لوگ آج بھی ہیں مرکبیں ایبا تو ہیں ہیں کہ اس دور میں ہم خود ہی تیسری فتم کے لوگوں میں شامل ہیں اور ایبان کا دعویٰ کر کے نساد پھیلانے والوں میں سے ہوں اور وہ ہم ہی ہیں جن کے اعمال کی بدولت ان سے ہوں اور وہ ہم ہی ہیں جن کے اعمال کی بدولت ان سے نیکی کی تو یق سلب کر کی گئی ہوکہ ہم برائی کو برائی ہم کر بھی چھوڑ نہیں پار ہے۔ اگر ایسا ہم برائی کو برائی ہم کر بھی چھوڑ نہیں پار ہے۔ اگر ایسا ہم کو منافقت اور کفر سے محفوظ فر مائے۔ (آ مین!)



ا جا ہا کو کہ آج کی جدیلز پر لکھتے میں کانی بری ہوں لیکن پھر بھی دوشیزہ سے رابطہ رکھنے کی ہر مکن کوشش کروں ا ير: ڈيئرعديد! آپ نے ہميں سيالكوٹ سے يادكر كے ہمارامان برماديا كه آپ ہميں بھولى نبيس آپ سے باتی کرکے بہت اچھالگا۔ اور ہاں اپناوعدہ یا در کھے گاارے وہی افسانہ جیجنے والا۔ مے، پاکستان کی تعمیر ورتی ،اس کے اجالوں کے لئے دعا کے ساتھ بات آ مے بڑھانا جا ہوں گا، مارچ کے شارے میں <sup>اق</sup> معاویہ عبری ایک نظم کئی ہے، مجھے افسوں ہے کہنا پڑر ہاہے کہ وہ ایک پُر انی اورمشہور نظم میں صرف الفاظ کی جگہ تبدیل کر کے ا بنال کی ہے، پہلے آپ اسل نظم دیکھتے سازتس فريب یہ کوئی کمنا محلم نہیں بلکہ ہر بروے شاعر برکھاری وانسورکواس کا بعدے ویا شمالیک دور میں ای شبور ہوئی ۔ سرفر از شابد ہ اس کی چیروڈی' فاخرہ تو یا گل تھی' بھی لکھی ،معادیہ عزر نے الفاظ کے ادل بدل سے میظم اینے نام سر ں ،اب آب معادید نادال سازش ، باتوں میں آگر کھا جیٹھی شكارى آپ خود د کھے سکتے ہیں کہ نظم کا تقسیم ، کلائلس ، اختیام ، الغاظ سب وہی ہیں ، اس سے زیاد و میں بجو ہیں کہا جا ہتا۔ اب ہا ذرایرے کی بات ہوجائے ،مدف آ مف کے کی تحریر" کیٹ وے آف لو" کو پہلے نمبر پر ندر کھنا انقینا زیادتی ہوگی ، بدوہ تحریر ہی کی جس نے جکر کر رکھا، کسی بھی جگہ پر تھنگی محسوس نہیں ہوئی ، اختیام بہت اچھار ہا، تمام داقعات کو مربوط رکھا و کمیا، تغمیلات میں جزئیات تک پردھیان دیا گیا، جس کی وجہ ہے ایک اعلیٰ پائے کا ناولٹ وجود میں آیا، حاشیٰ کی وجہ ہے 🕻 تحریه نے کسی بھی موقع پر قاری کودامن چیزانے نہ دیا ، اور جوانجام دکھایا وہ بھی اچھااور فطری لگا۔مکا کے عمدہ رہے – 🖟 مدف آصف کو بہت بہت مبارک ..... امٹی کی قسمت 'میں دلشاد سیم نے منفر دلفاظی کے ذریعے جا گیر دارانہ نظام میں آ پہنسی عورت کے مقدر کو گھورا ند میر دل میں پہنسا دکھایا کہ آج بھی پچونہیں بدلا، وہی صیداور وہی صیاد کا گور کھ دھندا یعنی 'رید ہے بھی وہی ہوں مے ، شکاری جال بدلے گا''' ہے تام مسافتیں'' کونز ہت جبیں نے عمد و پیرائے میں پیش کیا، پرکشش انداز تخریر ہے ان کا ، اچھالگایہ افسانہ۔ ایک اور تحریر جس نے جمعے بہت متاثر کیا وہ'' صفائی کی مہک' تھی جس میں تحسین انجم نے ایک ایسانتھیم بیان کیا جو نیا اور کم یاب لگا ، ایک مختلف موضوع پر تکھی تحریر ، اور انداز بیاں غضب کا پر

الم المعنى الموال المام المام المحالي المريخ الرّب - - - اللي لان - روبينه شامين نے " يسى ہے يہ تنبانی ' ميں ايك برتے ﴾ ہو ہے میم کوائی مہار سداور ممد کی ہے، نبش کیا کہ اچمالگا۔اداریہ حسب معمول بہت عمدہ اور حالا ہتد کا عکاس تھا۔مجموعی طور البرير بداول تا آئزا ويم مواه من بن تفاونا على بميشه كي طرح متوجه كرنے والا تفاء شادوآ بادر ہے، رب را كھا۔ بھر ہار ما اب ا آپ نے اس مات کی نشاندای کی ہے اس کے لیے جمیں اس کے شاعر معادیہ عزرونوے کہنا ہوگا که پلیز و واپنی و مناهت قارئین کواس ماود و ثیز و کی تمغل میں عنایت کریں آپ کا دو ثیز و پراتنا جامع تبعر واحیمالگاایسے ہی

یرین افشاں رمنیا کہلی بار اسلام آیاو ہے ہماری محفل میں آئی ہیں۔ پیاری رضوانہ باجی دوشیزہ ڈانجسٹ آھیں اکثر پڑھتی ہوں کیکن اس ماہ ہے میں اس کی سالا نہ خریدار بھی بن گئی ہوں اور پچ جانبے جب پوسٹ مین نے جھے کمر پر دوشیز ولا کر دیا تو اس کی خوشی اور مزہ چھاور ہی تھا جبلی بارآ ہے کی عفل میں شریک ہو رہی ہوں اس ا کیے کو زوں ی ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ تعمیلی خط کے ساتھ آؤں کی ویسے اس ماہ کا دوثیزہ دل کو جیمو کیا شاید

### "الكالفريب للاقات

بهت الإي قار عن!

ام نے سوچا کہ رائٹرز کے ساتھ تو کیٹ ٹو گیرر ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ بہار کے اِس خوبصورت موسم میں اس بارا ہے دوئیزہ پڑھنے والے قارمین کے ساتھ ایک شام منائی جائے کہ دوشیزہ کی بیر جکمگاہٹ آ ب سب پڑھنے والوں کے دم سے ہی تو ہے سومحبتوں اور رابطوں کے اِس بندھن کومضبوط کرنے کے لیے ہم نے اعلے ماہ''ایک تقریب ملا قات'' کا اہتمام کیا ے، جس میں ہم اینے قارمین کے ساتھ جائے پر پچھلحات کو یادگار بنا نمیں مے اور پھر اِس تغریب خاص کی تصویری جھلکیاں الکے ماہ کے شارے میں شائع کی جا نمیں کی تو قار نمین اس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل ٹوکن پُر کر کے ہمیں آج ہی بوسٹ کردیں۔ درے ملنے والے کو بن تقریب کے دعوت تامے میں شامل ہمیں ہوسلیں گے۔

و المالية الم

نوبد:اپناکوپن همیں فورا ارسال کریں ،هم آپ کے منتظر هیں

الوسيزه 13

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہ بہ بی ایک جملے میں اس کی ممل تعریف ہے۔ سے :بہت پیارافشال تم اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر ہے آئی ہو تو ہماری مہمان خاص بھی تو ہوئی نالیکن اب دو ٹیز و کے لیے تمہارافلم رکنانہیں جا ہے کہا ب تو دو ثیز ہ ہر ماہ چل کرخود تمہارے کھر آئے گی 🔀 : گلتان جو ہر کرا جی سے ریجانہ مجاہد ہوا کے کھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرلس السلام و 🖟 علیکم دوشیزه ملا پڑھ کرول باغ ہوگیا ٹائٹل ہے لے کرآ خری صفحات تک لا جواب۔افسانوں کا انتخاب بھی ﷺ بہت اجمار ہا خاص طور پر آپ کے افسانے نے تو دل جھولیا ای طرح الکے شارے کا بھی انتظار رہے گا۔ سے : ایکی ریحانہ لکتا ہے اس بارتم جلدی میں آئی ہوتبعرہ بھی ادھورہ ادھورہ ساہے بھی اس خوبصورت محفل میں اظمینان ہے آ کرمیٹھو کھر کے سارے کام نمٹا کر فیک ہے نا۔ 🖂 : کراچی سے ندیامسعود اینے تبعرے کے ساتھ ہماری مخفل کی مہمان بنی ہیں۔ ڈیٹر رضوانہ ڈاکیے نے جب وو تیزولا کر ہاتھوں میں تھایا توسب ہے پہلے ٹائٹل نے ہی ول خوش کردیا سارے ہی افسانے اچھے تھے مغانی کی مبک اور لیسی میہ تنہانی نے دل کوچھولیا تمہارافسانہ 'اک ستم' 'اور میں رشتوں کی کر واہٹ سب ہی نے محسوں کی ہو کی دو ثیزہ کلستاں میں سب ہی کھی اچھا تھا خاص طور پر لطفے بہت بسند آئے اتنا پیارا رسالہ ا نكالنے يرحم سب لوكوں كودعا ميں اور مبارك باد\_ مع بیاری ندیا خوش رہو!اورالیے ای ماری دوشیزہ کے لیے تیمرے بھیجتی رہو۔ ازاء نقوی آج میلی بارکراچی ہے ہماری محفل میں آئی ہیں۔ ڈیئر رضواند آپی السلام وعلیم سب ہے ا پہلے آپ کو بہت بہت میارک ہو ماہنامہ دوشیزہ کا ایڈیٹر بننے پر۔ میں نے آپ کا افسانہ ایک سنم اور پڑھا جیسے ا ا جے میں پڑھتی جارہی تھی ویسے ویسے میر Suspance بڑھتا جار ہاتھا بہت زبردست End لکھا ہے As a Wraiter آ یہ میں وہ کوالٹیز ہیں جو ایک لکھنے والے میں ہولی ہیں اور میرے لیے خوتی کی بات سے کہ نے کیجنی آوازیں میں میری غزل' کاش حقدار کواس کاحق دلادیں ہم لوگ ' کے ذریعے میرانام بھی دوشیزہ کے صفحات پر آ کمیاغز ل شائع کرنے کا بہت شکر میہ اب میں بھی دوشیزہ کی ملل قاری بن گئی ہوں میری جانب ا ا سے روشیزہ کے تمام اسٹاف سیسیمنٹ کودعا میں اور سلام۔ تھ: پیاری می انزاءتمہاری محبت اور پسندید کی کا بہت بہت شکر بیاور انشاء للہ تمہارا نام دوشیزہ کے صفحات میں جگمگا تارے گا۔ کیوں کے ہم باصلاحیت لوگوں کی فدر کرنا جانتے ہیںا کی ہی بیاری غزلیں جمیجتی رہنا۔ 🖂 : جاری مبوتی کاهمی کراچی ہے لگتا ہے بڑی جلدی میں آئی ہیں۔ ہیلو کیے ہیں آپ سب دوشیزہ کے ما ہے والوں کو ہمارا سلام اللہ دوشیزہ کی جم گاہٹ کو ہمیشہ جم گاتارے دوشیزہ کا نکھاراور برمعتاجائے رضوانہ ا چ پرس کی دوشیزہ میں آمد دیکھ کر ہمارا حواب عفلت میں سویا ہواذ اس اور علم جاک اٹھا ہم کوشش کریں تھے دوشیزہ ا کے بعد: مبوئی بی بھی اظمینان ہے اپنے خوبصورت تبعرے کے ساتھ بھی تو آئے تا۔ کی: فریدہ فری بوسف زئی لا ہور ہے ہماری محفل میں رونتی جمیر نے آئی ہیں۔ پیاری رضوانہ پیرنس بی السلام وعلیکم، مارچ کا دو ثیزہ ملا مگر بہت ہی در ہے۔ ٹائنل بہت ہی دکش تھا اور ساتھ ہی ہم روشره 14 ONLINE LIBRARY



🕻 حیران بھی ہوئے کہاتنے پیار ہے ہمیں جواب کس نے دیا ہے اور پھرنام پڑھ کر جیران رہ گئے یہ تو ہماری 🕯 پیاری رضوانہ پرنس ہیں دِل خوش ہو گیا۔اک ستم اور رضوانہ جی کا ناولٹ پڑھ کردل بے حدخوش ہوا پڑھ ا کر مزہ آھیا خوش رہو۔ مملِ ناول رحمٰن رحیم سدا سائیں اُم مریم کا سلسلے وار ناول بے حدیثا ندار جارہا ے افسانوں میں کیسی تنہائی روبینہ شاہین کا اور صغانی کی مہک بہترین تحریریں تھیں آئٹن میں بارات 🕻 پڑھ کراچھالگا علیم جی کا سلسلہ بے حداجھا ہے آج کل ہم بہت ہی بیار ہیں بس آپ سب کی وعائیں 🖟 عا ہے ہیں سب کو دعا اور سلام خاص کر رضوانہ جی ۔ سیم نیازی اور زمر کو بے صددعا اور سلام۔ ماسمین ، اقبال ہماری شاعری پیند کرنے کا بے صد شکر ہے۔ کھے: فریدہ بھئ! ہم تو پریثان ہو گئے ہیں آ ہے کا خط پڑھ کراللہ ہماری فریدہ کوجلداز جلد صحت یا ہے کرے ا اورآپ کی شاعری ایسے ہی دوشیزہ کو جگمگاتی رہے امیدہ آئندہ آپ کا خط آپ کی محت یابی کی نوید لے کر ا 🖂 : كرا چى سے تيم سحر مميں لھتى ہيں السلام عليكم الله آب لوگوں كوا ہے حفظ وامال ميں رکھے ﴿ آمِن - جنوري كي سالكره نمبر پيشايد ذراي تنقيد هوگئي تھي اور جومزاج يارپيٽراں گزري ليکن باخدا فخ فروری کا سالگرہ تمبر 2 سپرڈ پرہٹ رہاہے بالکل تے ہے ساری کہانیاں لا جواب رہیں رفعت سراج کے ی ناول نے ریک جمادیا مہلی قسط ہے ہی۔ در دانہ نوشین جھی بہت اچھالکھتی ہیں میں یہ یو چھنا جا ہتی ہوں کہ دوکوڑی کی عورت دردانہ نوشین نے ہی لکھا تھا؟ اور اگر وہ مجھے پڑھنے کول جائے تو شکر کزار ہو ﴿ جاؤلِ کی آگرآ پ کے پاس مہیں دو دردانہ نوشین صاحبہ خودہے مہر بائی فرمادیں (میں ڈاک کاخرج دے ﴿ ووں کی ) فرحت کا''الٹاسیدھا''بہت اچھار ہا کاش آج کل کی یا نمیں بھی اینے بچوں کی تربیت ایسے ہی ا کریں کہ وہ اپنا کھر بتاا دراور بچاسکیں انالیق اعظم اور مکلی ہے بہشت تک کے سب ہی افسانے خوب ورے۔آپ کا اداریہ بمیشہ سے ہی بہترین ہوتا ہے اب آپ کی ذمہ دار یوں میں رضوانہ صاحبہ بھی ا شامل ہیں اور یقینا بہترین طریقے ہے ذمہ داریوں سے عہدہ برا بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو 🛚 ہمت طاقت اور محت کے ساتھ زندہ رکھے (آمین) آخر میں اپنی کہانیوں کے بارے میں بھی یو چھنا ا و تعا كه كب تك شائع هو كى؟'' ما ما بليز جواب ضرور ديجيے گا اگر نا قابل اشاعت ہيں تو بھي بتا دي تا كه لا بے چینی حتم ہو جائے خاص کر''انہوئی'' کے بارے میں ۔ مارچ کا شاہرہ مل چکا ہے ولشاد کا ''مٹی کی ا ﴿ قسمت 'بحارے گاؤں کے حجر کوواضح کررہا تھاایڈیٹر صاحبہ بھی اچھا سمھتی ہیں صدف آصف کا بہت ا ہی پرانا موضوع تعازیادہ مزانہ آیائی الحال اتناہی کافی ہے۔ تھ: بیاری سحرتہارے پہلے سوال کا جواب تو وروانہ ہی دے سکتی ہیں اور جناب ہم نے تہاری تنقید کا ذرا ا سابھی برانہیں منایا کہ تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید کی بھی ضرورت ہوتی ہے اوراپ تھر والوں سے کہدو ا تبهاراا نساندا كله ماه آر ما بخرش؟ المجان فرح المیں کراچی ہے گفتی ہیں السلام وعلیکم امید کرتی ہوں آپ اور آپ کا پورا اسٹاف خیریت ہے۔ ہوگا اور دعا کرتی ہوں رب کا نئات ہے کہ دوسب پراپنا کرم کرے (آمین) دوسری بار دوشیزہ کے شارے میں گا



محترم قارنين!

b. 23

Luma

المستا

Andreis and

le si

-

india)

Marie Marie

L.

"مسكه بيهي "كاسلسله مين نے خلق خداكى بھلائى اور روحانی معاملات ميں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے یہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتح ریر و تجویز کر دہ وظا کف اور دعاؤں ہے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات ِقر آنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے مجزے بھی دیکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سرحی پر میں ہوں خدائے برزگ و برزے ہریل کی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے ہے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے دُھی ہے، بچاں میرے بعد کی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كما عيس\_

اتے بری بیت گئے۔ آپ سے چھسوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشکش تھی جو نہ مُنْظِرانی۔ کیے کیے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔ مگراب .....ونت چونکہ ریت ك طرح باتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بہ جا ہتا ہوں كدايك ايما ٹرسك، اين موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے، رُسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... شرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اسمے گا۔

و خطائکھ رہی ہوں ایسی کیا نارامنگی کہ میر اخط فروری کے شارے میں شائع نہیں کیا چلیں کوئی بات نہیں اب کہ ضرور ا ﴾ جگہ دیجیے گا ہمیں بھی احوال میں فروری کا شارہ کا فی طویل انتظار کے بعد ملاطلعت اخلاق اور بیناعالیہ کی والدہ یا الله مغفرت فرمائے آمین اُم مریم کا ناول کافی دلچیس مرصلے طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہاہے معقومہ منعور کا انسانہ ایٹار قربالی کا خوبصورت سبق دے کیا باتی انسانے اچھے رہے شاعری زبردست تھی میراخط ا اپریل کے شارے میں لگا دیجیے گا کیوں کہ مارچ کا شارہ ابھی تبیں ملا اور ہاں میری بیجی ہونی دو تحریروں کا کیا ﴾ ہوا جواب ضرور دیجیے گازندگی نے وفا کی تو پھر ملا قات ہوگی۔ يعة: ذيرٌ فرح! تحفل ميں خوش آيد يد اور ہم آپ ہے كيوں خفا ہوں گے بھلا ايسا سوچے گا بھی مت آپ ک تحریر س کاشی جوہان کے یاس ہیں جو کچی کہانیاں میں للیس کی۔ 🖂 استیم مایارا ڈیفٹس کراچی ہے مہلی بارتشریف لائی ہیں۔ میں دوشیزہ کی بہت پرانی قاری ہوں اور جب سہام مرزام حوم زندہ تھے تواس زمانے میں دوئیزہ ایوارڈ کے خلفن میں بھی میں نے شرکت کی ہے آج بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر میں دوٹیزہ کو یاد کر رہی ہوں اور دوبارہ اس سین دو ٹیزہ سے رابطہ جوڑنے کا ج کریڈٹ شاید آ ہے کوجی جاتا ہے رضوانہ۔میری دعا ہے کہ منزہ سہام کی زیرا دارت ان کی دوشیزہ کا حسن ہمیش ﴿ قَائَمُ وِدَائُمُ رَبِ كَا اورآ بِالوَكُولِ كَي مُحنتِ كا صلمآ بِالوَكُولِ كو ملتار ہے۔را يَسْرا يک محيث تو محيدر بيس منزه ہے ا میری ملاقات ہو چکی ہے کیکن شایداب انہیں یا دہیں ہو۔ كا : بهت بيارى سنيم الحفل مين بم سب آب كوخوش آمديد كميتے بين استے عرصے بعدد وشئز وسے ناطه جوز ا 🕻 ب تواب ایے تو ژیے گا نہیں منزہ کو یقیناً وہ ملا قات یا دہیں ہو کی کیکن ہم جلد ہی ایک خوبصورت ملا قات کا الا اہتمام اپنے قار مین کے ساتھ کرنے والے ہیں سوتیارر ہیں۔ آئندہ آپ کے تبعرے کا بھی انتظار رہے گا۔ ﷺ الملمی غزل نے کراچی سے لکھا ہے ۔ خوش رہیں ایک افسانہ ارسال ہے بیہ وہ افسانہ ہے جو ہ 2013-7-16 کو بھیجاتھا کچھے فون کرکے کہا گیاتھا کہ عنقریب جیسپ جائے گااورا فسانے بھی ہتھے ان کی ﴿ فو تُواسنيت نہيں كروائي مى اس ليے نئے سرے سكھنے كاسوچنا بڑنے گااس افسانے كى كابى تھى اس ليے ﴾ مجھے صرف فیئر کرنا پڑا امید ہے جلد ہی دوٹیزہ یا تجی کہانیاں میں جگہل جائے کی اور پھر اس کی کا پی بھی تو ہا الم يقيناً آب بيجيس كے منزه ليسي بيس آب كاكيا حال بطارق روز والا آفس تو ميس نے ديكھا تقااور دومرتبہ و آئی بھی می مراب ڈیفنس شفٹ ہو گئے پتائی نہیں چلا کیوں کہ پراسرار حویلی تو میں نے پرانے ہے پر بھی مع: پیاری سلمی! آپ کا انسان ل محمیا ہے انشاء الله بہت جلدی لگ بھی جائے گا اور بیٹا لنے والی بات نہیں ہے۔ پیپلی بار کی طرح آپ کوانظار نہیں کر تا پڑے گا اور ہاں آپ کا دوسرامسکلہ تو اس کے لیے براہ راست کاشی کوفون کریں۔ کے:کراچی سے تمثیلہ زاہد بھی ہماری مہمان بن کر محفل میں تشریف لا رہی ہیں۔ڈیئر رضوانہ پرنس الا ا صاحبہ السلام وعلیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی فروری کا دوشیز و نہیں ملا مارچ کے دوشیز ہ میں آپ کا ا انتظام کا تا تام پڑھ کرجوخوشی ہوئی دو بیان سے باہر ہے کھٹ موبائل پکڑا اور جیٹ دوشیز ہ کا نمبر ڈائل کر کے اپنے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

ول وساعت کو ململ یقین د ہانی کر دائی که 'بهن تنی آ گئے ہو' (اب آپ آپ آئی ہو) آپ کو بہت بہت مبارک ج المهواس نے اضافے ہے یقیناً دوشیزہ پر جو نکھارا کے گااس کا مجھے دائق یقین ہو گیا ہے دوشیزہ ایوارڈ تغریب مِينَ آپ کااپنائيت بحرانداز مين بحول نہيں علق آپ کو پھرايک بار خوش آمديد \_معدف آصف ويل ڈن ناول وعبت ہے گندھے جذبوں ہے مزین اچھالگااک ستم اور میں ہرمعاشر نی اور نفسیاتی مسئلہ بیٹے کی پیدائش پر دلوں ا کا مرجما جانا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں ہر گزشیوانہیں دیتا لیکن ہے ایک ایسا Fact ہے جو بہت عام ا بسب سے بڑھ کر ماں باپ کی وفا دار اور حماس جتنی لڑکیاں اور بیٹیاں ہوتی ہیں ویسے ویسے بیٹے بہت کم ﴿ بوتے ہیں بہر حال نعمان اسحاق کا ناولٹ اچھا تھا افسانے تمام اچھے تھے ابھی کچھ تحریریں پڑھنی ہا تی ہیں اب ا جازت جا ہوں گی آخر میں پھراک بار آپ کو یاد دہانی کر دا دوں کہ 15 فر دری2013 کو میرا نادلٹ الرابين محبت كي " بهيجاتها جس كااب تك يكه پتانبين اگرجلد اشاعت مين جگه مل جائے تو مبر باني ہوكى ۔خدا تھ: بیاری مثلہ اپنائیت انہی لوگوں ہے محسوس ہوتی ہے جواپنے اپنے میں اور اگر تم المی الوگوں میں ہے ہوتمہاری ' راہیں محبت کی' 'یقینا دوشیزہ کی زینت نبے گی بس تھوڑ اانتطار کر اوہم جلدہی تاولٹ 🖂 : مومنے بتول کا محبت ہے مہکتا خط آیا ہے کرا چی ہے۔ جان عزیز ... رضوانہ پرلس صاحبہ میں آپ ا المثافه بھی نہیں ملی آمین لبذا جھے معلوم نہیں آپ میری محترم ہیں یا عزیز من پیاری پیاری کامنی لبذا و آپ کو مخاطب کرنے میں کچھ لیس و پیش ہور ہی ہے بہتر ہے آپ وضاحت کر دیں آپ کی محفل میں آپ کا الانداز بهت دکنشین لگا محبت بھرا محبوں کی ڈور میں سب کو باندھتا ہوالبذا خط لکھنے کا خود بخو د دل حایا حالانکہ اً دو شیزه ( مین سٹی ) میں 19 کوملا ابھی تک پڑھانہیں ..... پھرتبھرہ....! بیرآ پ کوشنا سائی کی رسید کے طور پر المحبت كهرب يقين كے ساتھ خطالكھ رہى ہوں آپ نے ميرے افسانے " خياجى بانورى" آپل ميں چھيالو، "سودا، محبت تیزگام اور ابھی ایک دو دن پہلے لکھا افساندایک تھی چڑیا پوسٹ کر دایاہے برائے کرم آپ کاشی ہے المشوره كرك الني صوابيده كے مطابق ان تحريروں كومطالعدكرے بچھے بتاديں كەكب شائع ہوگا تا كەسكون سا ہو المجائے گا مزید ہے کے'' بلک ڈے' سانحہ بیٹاور پرایک عظیم ماں مجسم نہ تھی پر تیرے پاس ہوں بھیجی تھی آ پ ا اے ٹائٹل بیج یعنی شروع کے صفحات پرشائع کریں کیوں کہ ہر مال کے دل کی آ واز ہے آپ جواب ضرور دیں چیں منتظر ہوں گی اور ہاں آپ نے میہ جو نیاسلسلہ قاری کا ملاقات کے لیے جو پر دگرام بنایا ہے کیا میں اور میری ا بنی شریک ہوسکتے ہیں کیونکہ میں ادبی لوگوں سے ملنا ادرالی تقریب میں جانا جا ہی ہوں مجھے آپ سے ادر ادب ہے متعلق ہر فردے ملنے کااشتیاق ہے بیا *یک عرض انبھی نہیں پھر سمسی تقریب میں مہی مگر*آ ہے جھے یاد لارکھنا میں جوالی لفا فیہ پوسٹ کررہی ہوں چندسطروں میں جواب دینا آپ کا بیہ مجھ پر قرض ہے اگر آپ جواب نہ ادے عیں تو پلیزان نمبر پر کال کرلیں یا پھر میں کال کرلوں ،اثینڈ منر در کریں۔ تع: پیاری می مومنه بنول: ہمارے اور آپ کے درمیان تو محبت سے گندھا ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ے سوای حوالے سے جا ہے ہمیں و دست سمجھلو آلی یا باجی کہدوہ ہمیں کسی بھی رشتے پراعتراض ہیں اور ہاں

ا تقریب تمبیارے بر و سول کے نہ شدیعے کی اس کا انعقاد کریں گے تمبیارا آیالازی دوگا باتی باتوں کے اللہ بھی کا ان کا انعقاد کریں گے تمبیارا آیالازی دوگا باتی باتوں کے اللہ بھی بھی ہے تاہمیں کا ساتھ کی اس کا انعقاد کریں گے تمبیارا آیالازی دوگا باتی باتوں کے اللہ بھی کا ساتھ کی بھی کے دور

مرانا ورسین ہے تبعرے کے سرتھ کراچی ہے تشریف لائے ہیں ماری کا دوشیزہ اپنی روایتی ﴾ آب و تاب كے ساتھ جنوا كر ہو تائش بيشه ك حربّ خوبھ برت نقا كاشى بھائى عورت كى جو تيحى تصوير لا آپ نے چیش کی وہ ہم رے در کی جمعی تا ہو نے زاندراہ بال کو ہمیشہ کی طرح منور کی محیا دو شیزہ کی محفل فی کے قریمیا کہنے جبار پر نے وگوں کے ساتھ نے وگ بھی محبتیں گنارے ہیں صنعم سعید ہے ملا قات بھی ا الجعی ری اور ہر زب عزیز فنے رجنا ہے محمد نق صاحب برمضمون بھی معلومات میں اضافیہ کر گیا افسانے ﴾ بہت خوبصورت رہے تھے دش رسیم صحبہ س ہارتھی ہازی لے سئیں کیا خوبصورت افسانہ پیش کیا ہے جسے ﴾ حقیقت کہا جائے و غدہ نہ ہومج نز بت جبیں نہا اصحب کے نام مسافقیں بس سوسور ہاہے کیسی ہے ہے تنب فی روبیندش جین جی کے کیے جی فیرند تھ معاش فی رویوں کا عرکاس محسین اجم انصاری صاحبہ کا خوشہو کی , مبهک بھی کیے بہترین فسانہ تھ ۔ خیاں کہ حری افسار بھی خوبصورت تھا نعمان انتخل کا ناولت بھی اسپے انبی م کو بہنچے عمید ف مصدی کی سے اسے آف وخوبھورت الگا محوکہ کہانی وہی ساس نندوں کے ؛ تجمیعوں کو تعمل محربیش بہت خوبھور نی کے ساتھ کیا جات تا آخرسب ہی تھیک رہا تیمرے عشق نجایا اور ''رحمن رحیم سداس کم بھی بہت خوبھیور تی ہے ۔ گئے بزیرے جن پزیینے والے کوانگی قسط کے انتظار پر مجبور کر زہتے جیں . نعت سر ن صحب بحور من بر رہمی ہے سے سے میں جکڑ ناشروع کر چکاہے انتخاب خاص ا اس در بھی زیردست ر بریز ہو کرمزہ تھ گیر ہوفا ہے تھی جینا لگا باتی تمام مستنی سیسنے بھیشہ کی طرح خوب چی رہے جی شاعری کے صفی ت میں کچھے صافہ زوجائے آواجی ہے ب ووصفیات م لکتے ہیں تمام معنے والے اور یا جنے و ور اکوسرم ورون کی بند ہم سب کا حامی و ناصر ہو معانی کا طلبگار ﴾ جوب بشرزندن نج مرقات بيون \_ شدحافظ

سیع انا ہیں جب بمحض میں تنے خوبھورت تہم ہے کے ساتھ آئے کا بہت شکر بیامیدہے آئندہ بھی آتے رہے گئے رائیمارز کا بیسے می تبعروں کا ابچے روجتا ہے۔

ب بین فرد کرف این گریم کرفت ہے جمکا سبوے کے ساتھ نہ دن کس میں بیٹی فرا دی ہیں۔ محر مدر ضوانہ صحبہ بینی و فعدا سقم کو تی ہے جمکا سبوے کا سوقع الدیارہ ہے اس امید کے ساتھ کہ جس طرح کا تی ہا چوہان اپنے جواب سے حوصلہ افزائی فرو تے تھے آ ہے بھی ان سے چھے بیس دہیں گی بلکہ ماری کا شارہ پڑھ کر الاعاز ، ہو رہا ہے کہ آ ہوان ماری کا شارہ اللہ الادہ اب رسالے کی طرف آتی ہوں ماری کا شارہ اللہ الماری کا شارہ اللہ اللہ بات کہ اس وقت آ ہے۔ جب سر ، ماری کا سوری انتظار کی گھڑیوں کو طرف آتی ہوں ماری کا سوری اللہ ہو کہ جو بہت ماری کو مصب ہوا اب تیمرے کے لیے بیٹھی ہوں تو چوہیں ماری کا سورج ہو کہ ہو کہ جو بیٹ ماری کی مسلم بوااب تیمرے کے لیے بیٹھی ہوں تو چوہیں ماری کا سورج ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کی خطاکھانے تو لکھو گا دیکھو کی مسلم کی اس میں کہ ہو کہ کہ ایکمی خطاکھانے تو لکھو گا درنہ کون جیا ہے تیری زلف کے مربو نے تک اس لیے قدم سنجال لیا ہے دلتاد کسیم صاحبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کا جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کے تعم مسنجال لیا ہے دلتاد کسیم صاحبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت'' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت' کی جسم مادبہ کا ''مٹی کی قسمت' کی ماری کی تو کر بھی کا کہ کا دو کر بھی کا دورہ کی کو کر بھی کے تعم سنجال لیا ہے دلتاد کسیم صاحبہ کا ''مٹی کی قسمت' کی کھی کے کہ کا دورہ کی کہ کہ کہ کا کہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کے کہ کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کھی کی کا دورہ کی کر بھی کی کر بھی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کی کھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کھی کے کا کر بھی کی کر بھی کے کہ کی کی کر بھی کی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی ک





آ ، بھی نہیں نگلی آشک ہمی نہیں آئے تیر کیا نشانے پر ٹھیک جا کے بیٹھا ہے!

ا سید: بہت بیاری خولہ! دوشیزہ کوایسے بی کمل تبعر ہے اچھے لگتے ہیں لیکن دوست تنقید کرنا کوئی بری بات اللہ سی بیاری خولہ! دوشیزہ کوایسے بی کا بل احترام ہیں لیکن کمل تو صرف اللہ کی ذات ہے اگر آپ کو کسی تحریر اللہ کی ذات ہے اگر آپ کو کسی تحریر اللہ کی خامی نظر آئے یا آپ کو اختلاف ہوتو بلا جمجھک لکھ دیا کریں تب ہی تو دوشیزہ کا معیار بڑھے گا آپ کی ا



اِل من كَا يَى كَهَا مَيَالَ مَعَمَّنْ فَانْ مِينِي مِنْ وَرَ لَكُونِ وَالنَّهُ مِنْ بِلَكُهُ وَدُلُولَ مِنْ يَ زندگی کی تقیقتوں درستیا تیوں کو برشیقے دیکھتے محسوس کرنے اور بھیل لکھ بھیجتے میں "سیحی کمانیال"کے فارٹین دہ ہیں جوبتیا شول کے مثلاثتی اور انھیں سیول = كرساني اليال =

يهى دحبت كرسيحي كمهانيان إكسان كاسب سے زياد ديس ندكيا جانے دالا اني نوعبت كا دا صرد الحيس ب به بیشی مهانیان می آب بیمیان عبر این این از افات جرم و سزای که انیان انا با نقاین کهانیان ولیسب منسنی خیر ملسلول کے علاوہ مسئلہ بیاہ ہے اور قارتین رئیریکے درمیان ولیے بیانوک جونگ احوال برسب کچھ جوز ٹرگی میں ب روسیقی کہانیاں یں ہے۔

الكِينان كاست المادة بيندكيا جاندالا - ابني نوعيت كاوامد جريده

ماسنامه سچی کمانیان پرل پبلی کیشنز: 11 BB-c فرست فاور دنیابان مای کرشل ویش

ون برز: 021-35893121-35893122

بادُسنگ اتحار في فيز-7، كرايي

ال ال ال ال ال الم pearlpublications@hotmail.com



لا رشن رئیم سدا سائیں میں أم مربم نے بنہاں سیاری محقیاں سلجھادیں دہیں ناول کے اختیام میں جب ہا ' پر حما کدا مکے ماہ ہے، ناول نیاموڑ لےرہاہے تو تجسس اپنے عروح پر پہنچے گیا۔ دیکھیے اب مریم اس ناول ا کو کہانیا موز دیں کی ۔ نعمان اسخن کا پرندہ دل بلآ خراہے ٹھکانے پر پہنچ ہی کمیا۔صدف آصف کاللمل ا ﴾ ناول کیت و ہے آب لو بہت زبر دست تھا۔ رضوانہ پرنس کا ناولٹ''اک ستم اور'' بھی پڑھ کر مزہ آیا آ 3 انسانوں میں دا ثاو تھیم کا مٹی کی قسمت بہت زبردست تھا۔ نزبہت جبیں ضیاء کا بے نام مسافتیں روبینہ ا ا شاہین کا کیسی ہے ننہائی اور تحسین الجم انصاری کا صغائی کی مہک بھی اجھے تھے۔انتخاب خاص میں گرامونون ا نے ساں باندہ دیا۔ رنگ کا ئنات کی جلو خالہ بھی کمال تھیں اس کے علاوہ دوشیزہ میگزین کے تمام مستقل ا سنسلما پی مثال آپ ہیں۔ بس کے لیے آپ لوگ داد کے مسحق ہیں۔ چلیے تبھر ہ تو اختیام کو پہنچااب کچھ اپی ا بات ہو بائے۔ آج کل میری طبیعت بہت خراب ہے میری اینے پیاروں سے درخواست ہے کہ میری محت کے لیے دع کریں۔اب تعمرے کا دی اینڈ کرتی ہوں۔زندگی رہی توا تلے ماہ پھر ملا قات ہوگی۔ سع بہت پراری رضوانہ الند جلدی آ ہے کو صحت یاب کرے صرف ہم ہی تہیں ساری عفل کے مہمانوں ے ہونؤں یہ جی ہی دعاہے۔ برز فوزیہ اسان رانا کی حاصل پورے آیدہے لکھتی ہیں مارچ کا شارہ ملا۔ٹائٹل بہترین تھا۔ کاتی بھی آئے ہے کہ اتھ اب ایک اور ایڈیٹر صاحبہ رضوانہ پرلس بھی آئی ہیں۔ امید ہے آپ دونوں کل کر دوشیزہ کا معیار اور بلند کریں گے۔ رضوانہ جی کوخوش آمدید، امیدے آپ بھی ہمارے ساتھ معمل تعاون کریں گی۔ کاشی بھائی کا'' ماہ مارچ''ان کی سوچ کا عکاس تھا۔ تحفل کی باگ دوڑ رضوا نہ جی کے ہاتھ میں ہے۔رضوانہ جی ذراخیال ہے۔ ....ہم بری دور سے دوشیزہ کی محبت میں حاضر ہوتے ہیں اس کے اپنی پیچی کو ہمارے تبعرے ہے دور رکھے گا۔ خط لکھنے کی سب سے بڑی وجدا بنی فیورٹ زاکیٹر رفعت سراح تفہری ہیں۔ دام دل زبر دست ناول شروع ہوا ہے۔ اور رفعت سراج نے آتے ہی اپنی دھاک ہ بھادی ہے۔ بیناعالیہ کا تادل ٹھیک ہے۔اُم مریم رخمن رحیم سداسائیں میں کمال کر رہی ہیں۔مریم میری ا طرف ہے اس شاندار ناول کی کامیابی پر بہت بہت مبارک باد قبول فر ماؤ۔ نعمان انتخی کا میرے پرندہ دل بھی ﴿ لا بہتر تھا۔ نعمان کو امجی مزید محنت کرتا ہوگی۔ دلشار سے ، نزبت جبیں ضیاء، روبینہ شاہین ، اور محسین انجم انصاری کے ا فسانے مجمی ایجھے تنجے کا ٹی بھائی آپ کی اور رضوانہ جی کی خدمت میں ڈھیروں دعا کمیں اچھااب اجازت دیں۔ ، ارے اجازت سے پہلے یہ تو بتادیں میراانظار کب حتم ہوگا۔میرے نادلٹ کی باری کب آئے گی۔ پلیز کچھ لا خیال کریں اب تو بہت عرصہ گزر گیا۔امید ہے میری بات کابرانہیں منایا جائے گا۔ خدا حافظ۔ سے: اچھی نوز یہ خوش ہو جا نمیں اس ماہ ہے آ کا ناولٹ شروع ہور ہاہے اب بتائے تحفل کے مہمانوں کو ساتھیو!اب اس دعا کے ساتھ آپ ہے اجازت جا ہیں گے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی مہر بان پناہ میں ر کھے۔انشاءاللہ اللے ماہ پھرای محفل میں ملاقات ہوگی ، آنانہ بھولیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طالب ☆☆....☆☆ رضوانه يركس



مديرة اعلى منزه سهام مرزاكي بي اي بي ان السي كرلز كالج بيس تقريب تقتيم انعامات مين بطورمهمان اعزازي نثركت كالمخضراجوال 

كانظار ہرطالبہ بے جینی ہے كررہی تھی۔ بار بار انجارج بروگرام الماس روجی سے طالبات نقریب تقسیم انعامات کا بوجهرای سیس اور بالآخروه تاریخ

جے بی بی ای س ایج ایس گراز کا کج کی طالبات نے سنا' ماہنامہ دوشیزہ ڈانجسٹ اور کئی کہانیاں' کی - يرست اعلى آرنى بين توسب مين المجل مي كني ان



یروفیسرراشده محتر مدمزه سهام مرزا کوکلدسته چیش کرتے ہوئے



وروه ون آيڙ گاءِ ۽ تمن وري بروز منگل طالبات عان كراسات وكيش الن 16 تلارشاء ひとりというアンシーンをからと " كان كى اورت الدرأبيك روف لى استف





بابینامی و شیز واور مچی کہانیاں کی مدیراعلیٰ محتر مرسهام مرزا کالج کی پرمپل محتر مدعفت بانواور سابقه پرمپل محتر مدمبیجہ پرویز کے ہمراہ طالبات میں انعامات واسناد تعمیم کرتے ہوئے



طالبات کوان کے تریب لا رہی تھی۔ طالبات نے ان کے ساتھ نمائش میں نصور میں ہوا کیں۔ منزہ سہام مرزانے طالبات کے بنائے ہوئے پوسٹرزاور پروجیکٹ کوسراہا۔ ہجوم میں گھری منزہ سہام کو ہال میں لایا گیا۔ جہال طالبات کا جم غفیرتھا، جوان کا منظرتھا۔ تلاوت قرآن یاک کے بعد اردوکی جیڈ

ے سب ملنا جائے ہے۔ منزہ سہام مرزا کواسا تذہ فی دیکھا تو دیکھا تو دیکھیں۔ان کا ظاہری اور باطنی حسن انہیں خیرہ کررہا تھا۔ مدھم آ واز اور کھمراؤ کے ساتھ گفتگو کے فن سے آشنا منزہ سہام مرزاد یکھنے اور سننے والوں کے دل میں اتر گئی تھیں۔ جائے پراد بی ساتی اور معاشرتی موضوع پر منزہ سہام کی اسا تذہ ساجی اور معاشرتی موضوع پر منزہ سہام کی اسا تذہ



محتر مەمنز دسہام مرزا كالح يس منعقده بيسٹر زنمائش كوانهاك ہے ديميتے ہوئے ساتھ بيں پر پل محتر مدعفت بانواور انچارج پر وگرام محتر مدالماس روحی بھی ہمراہ ہیں

آف دی ڈپارٹمنٹ محتر مہ ذولیخا ذریں صاحبہ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور محتر مہمنزہ سہام مرزا کو'' کالی کی گڑیا' سے تغبیہ دیتے ہوئے ان کی آمد کا شکر یہ ادا کیا۔ اس موقع پر بروفیسر راشدہ نے محتر مہمنزہ سہام مرزا کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ انچاری پروگرام محتر مہاالماس روحی صاحبہ نے مال بھروقا فو قاطالبات میں مقابلے منعقد کروائے سال بھروقا فو قاطالبات میں مقابلوں میں جیتنے والی ریسی پرمشمل تھے۔ ان مقابلوں میں جیتنے والی میں جیتنے والی طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام

سے گفتگو ہوتی رہی ادھرانجاری پروگرام المای روی اوران کی طالبات، پرنسل محتر مدعفت بانو کے آفس پہنچیں۔ اس پروگرام کی مہمان اعزازی منزہ سہام مرزااور مہمانِ خصوصی سابقہ پرنسل محتر مدھینچہ پردین صاحبہ حسی جنہوں نے کالنج کی بہتری کے لیے نمایاں کام کیے اور یادگار فنکشن ان کے عہد سے منسوب کام کیے اور یادگار فنکشن ان کے عہد سے منسوب رہے۔ پرنسپلز، اس تذہ اور طالبات کے ہجوم میں منزہ سہام مرزانے پوسٹرز نمائش کا ربن کا ہے کہ افتتاح کہا۔ طالبات خوبصورت می منزہ سہام کود کھے کر بہت کوش ہو رہی تھیں۔ اجلی اجلی اور پر دقار شخصیت خوش ہو رہی تھیں۔ اجلی اجلی اور پر دقار شخصیت

مرزا پر پیل عفت بانو اور سابقه پر پیل محتر سه سیحه پرویز کواشیج پر مدعو کیا میا۔ طالبات منزه سهام مرزا کے ساتھ تصویر میں بنانے ہوئے بہت خوش تھیں۔ انعامات کی تعداد' اجلے حروف' ' دو میزه ڈائجسٹ اور تجی کہانیول' کی شمولیت سے بردھ جگی تھی۔ آخر میں محتر مہ منزہ سہام مرزا نے برنسل عفت بانو، پر پیل صبیحہ پرویز، نج منٹ کے فرائف انجام دیے پر پر اس میں محتر مہ مزہ سیام مرزا نے برنسل عفت بانو، پر پیل صبیحہ پرویز، نج منٹ کے فرائف انجام دیے پر شہناز، پر فیسر شہناز، پر فیسر شہناز، شاعرہ اور اور اور یہ پروفیسر ہما اعظمی، پروفیسر شہناز،

تقریب کے مہمانان گرای محتر مدمنزہ سہام مرزا، جن کی آ مدے نے بہار کو پُر بہار بنادیا تھا۔ محتر مدصیحہ پرویز جن کے ذوق کو کالج نے ہرموقع پرسراہا۔ پرسپل عفت بانیہ جن کی معاملہ نہی الجھے کا موں کوسلجھادی ہے۔

پروفیسر ہما عظمی جوادب دوست ہیں۔ پروفیسر را شدہ اور پروفیسر ثمر جن کے تعاون نے تقریب کو حیار جاند لگائے ، ان سب کاشکر سے ادا کیا۔ تقریب کے اختیام کے بعد منزہ سہام مرز ااور اسا تذب کرام



محترمہ منزہ مہام مرزاطالبات کے بنائے گئے پروجیکٹس کو بغور دیکھتے ہوئے

انظامی امور میں پروفیسر راشدہ اور بروفیسر ٹمر کوفہم دین پہلی کیشنز کی جانب ہے کتابوں اور رسائل کے شانف دیے گئے۔

محترمہ منزہ سہام جب طالبات سے مخاطب ہوئیں تو تالیوں سے ان کی ہر بات پر طالبات نے پہر کا اخلہار کیا۔ کہانی لکھنے اور عملی زندگی کے گر منزہ سہام نے طالبات کو بتائے۔ آخر میں انچارج بروگرام الماس روحی صاحبہ نے ادارہ فہم دین، ببلی گیشنز اور ادارہ دوشیزہ اور بچی کہانیاں ڈائجسٹ

بر بیل عفت بانو کے ہمراہ آئس آگئے، جہاں ئی
پارٹی کا اہتمام تھا۔ گفتگو کا پھر ایک سلسلہ تھا۔ منزہ
ہمام مرزانے طالبات کی صلاحیتوں کوسراہا۔ محترمہ
الماس روحی کی خدمات کی تعریف کی۔ منزہ سہام مرزا
کی گفتگواسا تذہمز پیسننا چاہتے تھے مگر وقت کا پیچھی
اڑنے کے لیے پرتول چکا تھا۔ محترمہ منزہ سہام اب
رخصتی کی اجازت لے رہی تھیں۔ بہت ساری
دعاؤں کے ساتھ اسا تذہ نے انہیں خدا جا فظ کہا۔
دعاؤں کے ساتھ اسا تذہ نے انہیں خدا جا فظ کہا۔



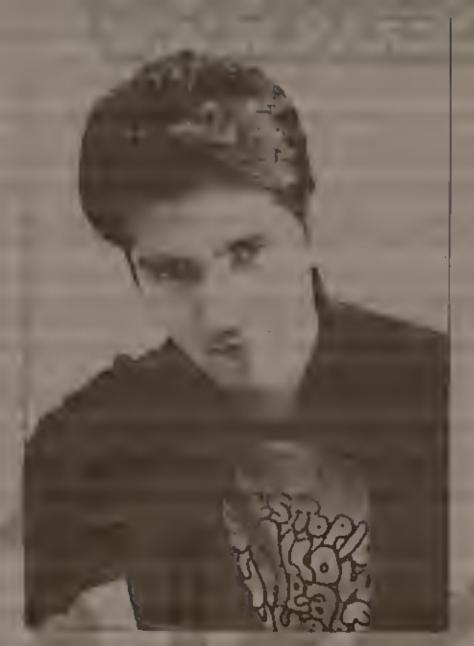

علاوہ ڈرنے کی کوئی دجہ؟

الموت سے سب ڈریے ایں۔ ☆:فراز کے اس خیال پر اس مدتک ایقین ر کھتے ہیں کے دوست ہوتا تیس ہر باتھ ماا نے والا؟ 🎔 : سیاتو بالنکل 📆 ہے۔ دوست : وہا گذار ج ہاتھ ملانے والا ۔

المن كهانا كهركايسند بيابابرها فاست أوز؟ الله زندکی کے معاملات میں آپ تقدر کے قائل ہیں یا تدبیر کے؟

👽: آب محنت کریں ایمانداری ہے، جو آپ کے نصیب میں ہوگا،وہ آ پکو ہرحال میں ل جائے گا۔ 🖈 : و یک اینڈ کیسے گزارتے ہیں؟

﴾ شوہز میں آید کیسے ہوئی؟ • بس اچا تک ہی ایکٹنگ کا شوق ہو گیا تھا۔ 🖈 وجهشرت کون سایر وگرام .نا؟

الله: کون سے ایسے معاشر کی رویے ہیں جو آب کے لیے دکھاور پر بیٹانی کا باعث بنتے ہیں؟ 🖝 : کوئی آ ب کی برائی کرے۔کوئی غلط بات کرے ۔کوئی آ یہ سے غیر دیانت دار رے۔ بیدہ چزیں ہیں جو بہت دکھ دیت ہیں۔ 🖈: د ولت ،عزت ،شهرت ،محبت اورصحت این ترنج کے اعتبارے ترتیب دیجھے۔

🤝 اصحت ،عزنت ،محبت ،شهرت ، دولت\_ المنا المندركود كيه كركيا خيال آتا ہے؟ 🤝 : سمندر کو دیکھ کر یمی خیال آتا ہے کہ زندگی میں ہم جن چیزوں کے بیچھے بھاگ رہے ہونتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت تہیں ہوتی۔ الله: خودستانی کے س صد تک قائل ہیں؟ 🔝 : ایک صد تک تو خودستالتی کے سب قائل

-15:2-4 الله: بهمي غنصے بيس كھانا بينا جيموڙا؟ 🐦: ہامایا.....لوگوں کو دکھانے کے لیے حجیموڑ ديتا ہوں ليكن كھاليتا ہوں \_ ☆: آپ کی نظر میں خدا کی حسین تخلیق کیا ہے؟ 🗢 : بوری دنیای خدا کی حسین تخلیق ہے۔

🖈: موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے



الله المعتمدادرول كي كام أنا" و: آگ کی وی کے لیے ڈراما سیریل' كس مدتك عمل كرتے ہيں؟ ڈریمر'' کیا تھااورشہرت مجھی ای سیریل میں ملی۔ 🕶 : جو جتنا مستحق ہوتا ہے ای حساب ہے اللے کس دن کا بے جینی ہے عمل کیاجاتا ہے۔ این ملک کی شہریت لینا جاہتے ہیں؟ انظاررہتاہے؟ بنی سالگرہ کے دن کا ..... ویسے توہر دن I proud To be Pakistani: ای نیا ہوتا ہے۔ کہ آپ کی نظر میں بہترین تحفہ کیا ہے؟ ویسےامریکہ کی شہریت ہے میرے یا ال-: ای اور بابا جوبھی تحفہ دیں میرے کیے اندگی کی بری محسوس ہولی ہے؟ بہت خاص ہوتا ہے۔ کا محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ 🕶: زندگی بھی بری تہیں گئی۔ 🏠: مطالعه عادت ہے یاونت کزاری؟ 🕶 : مطالعه بہت ضروری ہے۔مطالعہ آ پ لو 🎔: محبت کا اظہار موقع تحل کے اعتبار ہے ہر باریکھے نہ بکھ نیاضرور دیتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔ جنہ ہمارے معاشرے کی کوئی اچھی اور بری بات؟ انظرنید اور فیس بک سے دیا ہے؟ 🎔 : ان چیز ول ہے ، کچیسی بہت محدود ہے ۔ 🗢 : الیمی اور بری دونوں ایک ہی ہیں، وہ پیر کہ ویسے بھی بہت ہے لوگوں سے ملا قات ہوجالی ہے۔ ہم جذبال بہت ہیں۔ المابوريت دورك نے كے كاكرتے بى؟ ث : کون ساجینل شوق ہے دیکھتے ہیں؟ · موويز بهت ديجما مول ـ اسپورٹس جینل شوق ہے دیجھا ہوں۔ الميكس تاريخي شخصيت ملنے كے خواہش مندہيں؟ الم شبرت، رحمت ب یاز حمت؟ تاعداعظم ہے۔
 کن چیز دل کے بغیر سفر ممکن نہیں؟ 🕶 : شبرت البھی چز ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں،حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بہت اچھالگتاہے۔ 👽: یانی کے بغیر سفرممکن نہیں۔ الله المناكر ا ا نی تخصیت میں کیا چیز بدلنا ما ہے ہیں؟ نیا نہیں، ویے آج تک کسی کی بات کسی ہے بیں کی۔دل دریا سمندروں ڈو نگے والی مثال ہے۔ 🕶 : بن يبي جا مول كا كرميس علي جلدي المهنا شروع کردوں۔ تك: عام لوكول سے ايك اداكار كى زندكى کتنی مختلف ہوتی ہے؟ ویطعی مختلف نہیں ہوتی \_ میں تو خود کوایک 🖈 کون ساتہوار شوق ہے مناتے ہیں؟ ♥ :44 اگست ـ الم: حن آخر کیا جا ہنا جا ہیں گے؟ 🕶 این زندگی میں ایمانداری کو شعار الله: آئيند کھ کرکيا خيال آتا ہے؟ بنامين، بس آب ايك التص انسان بن حاكس ♥ شیو کونت آئینه دیکتابون ادر درینک کے مب بجيرا حيما موجائے گا۔ لیے،آئینہ دیکھ کربھی سوچتا نہیں ہوں اس لیے خیال 습습......습습

عام انسان مجمتا ہوں۔

سبيسآ تاكوني

مریم انساری، انعم تنویر، عمران اسلم اور فضیار قاضی قابل ذکر بین سوپ' دل برباد' بیرے لے کرج عرات رات دی ہے۔ کے کرج عرات رات دی ہیں ہے تک ARY ڈیجیٹل پردکھایا جائے گا۔
سیریل' تم ہے بل کے' 21 سالہ ظل ہاک کہانی ہے جوا یک سیدھی سادھی لڑکی ہے ، بجین بیس میٹیم ہو جانے کے باعث اپنی تائی امال کے ہمراہ میٹیم ہو جانے کے باعث اپنی تائی امال کے ہمراہ

اے آروائی ڈیجیٹل نیٹ درک پرنشر ہونے والا سوب ' دل برباد' میدو بہنوں ہانیہ اور رانیہ کی کہائی ہے ، جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور وہ ابنی نانی کے ساتھ ایک جھوٹے سے کوارٹر میں رہتی ہیں ۔ نانی عالیہ بیٹم کی طبیعت خراب رہے گئی ہے ، جس کا تذکرہ وہ ایے بیٹے تمس سے بھی کرتی ہے اور



رہتی ہے اور نائی کے بیٹے سے خاموش محبت کرتی ہے
مگراہیے کرن ہمایوں کو دل کی گہرائیوں سے جاہتی
ہے۔ ہمایوں ایک محنتی لڑکا ہے۔ ہمایوں کی ماں اور
ظل ہما کی تائی نے ہیوہ ہونے کے بعدایے بچوں کو
بہت مشکل سے بالا ہے اورظل ہما سے نوکروں والا
سلوک کرتی ہے۔ تائی کے حالات بہتر ہوجانے کے
بعدوہ اپنے بیٹے کے لیے ہر ماں کی طرح امیر بہولانا
جاہتی ہے۔ ظل ہما تو ایک غریب لڑکی ہے تائی کے

الرمندنواسيوں کی وجہ ہے۔ مسم کی بیوی فرحت آرا بہت اچھی خانون نہیں ہیں۔ وہ ان لڑکیوں کو بالکل بند نہیں کرتی ہیں۔ نانی عالیہ بیگم کی طبیعت خراب ہے۔ مس بیوی فرحت آرا کے ہاتھوں مجبور ہے۔ یہاں سے ہانیہ اور رانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ خوبصورت سوپ کو تحریر کیا ہے معروف مصنف نزبہت سمنے جبکہ ہدایت شاہد یونس کی ہیں اس سوپ کے فنکاروں میں سنگیتا، فرح علی،



بٹیاں ہیں دلشاد بیکم کی طرف سے توجہ نہ ملنے پر جاروں یجے ابنی ابنی سوچ کے مطابق زندگی کا انتخاب کرنے ہیں۔ کیے سے مسطرح اپنی زندگی کا معیار پر کھنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں بدایت کارخسن مرزا ادرمصنفه میمونه خورشید کی محریر کرده سیریل'' برورش'' دیکھ کر ۔ بیہ سیریل ہر منگل کی رات9 ہے ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جائے گی۔ سیریل کے فنکاروں میں اسفر رحمٰن ،سدرہ بنول ،العم فیاض *، محمود اختر ، سندس طارق ، صیا فیصل ، بابر خ*ان *، نوی*د رضا،فردوس جمال، سمی یا شا، قابل ذکر ہیں۔

سریل 'متا' ہر بدھ کی رات 9 بجے دکھائی جائے کی اے آردائی ڈیجیٹل ہے۔

سوپ' مست' میں ادا کارہ میرامرکزی کردار ادا كررى ہيں۔جس ميں ديوراني اور جيشاني كے



جھڑ دں پر تقصیلی روتن ڈالی گئی ہے ۔ سوپ کولکھا ہے نادیداخترنے جب کہ ہدایت کارشاہد بولس ہیں۔ سے سوپ پیرے لے کر جعرات تک روزانہ اے آ ر والى دى يجيئل سے 7 بے دكھايا جار ہا ہے۔ "خدانه كرے - "بريركي رات 9 يح دكھ إلى

会会......会会

روشره 34



السرميں بلتی ہے ( تاكی كے بينے ) كے خواب ديكھتی ہے۔ ہمایوں کو دل و جان سے جابتی ہے جبکہ تائی ہمایوں کے لیے مالدار بہولا نا جائتی ہے۔کیا ہمایوں ے طل ہما کی شادی ہو جالی ہے؟ طل ہما کی تائی رابعہ خوشخال کھرانے ہے بہولانے میں کا میاب ہو جاتی ہے۔اس کا جواب تو سیریل 'تم ہے ملے کے'' و میصنے کے بعد ہی ملے گا۔اس سیریل کے ہدایت کار فرقان خان ہیں۔ سریل کو تریکیا ہے عنیز دسیدنے جبکہ فنكارول ميں مثبل اقبال فروز خان فرح شاد، تريم ذبري، سی یاشا،اوزشهر یار ذیدی شامل ہیں۔ سے سریل ہرجمعرات ک رات8 بے ARY ڈیٹل ہے دکھائی جالی ہے۔ سيريل' 'يرورش' كى كہانی اس والدہ كى ہے

جس نے شوہر کی کمائی کواپنی عمیاشیوں اور آرام بیں ضائع کیا۔انسان جو بوتا ہے دہی کا ٹما ہے،دلشار بیکم کے شوہر ابراہیم کمال بیرون ملک ہے وافر رقم جمجوا رے ہیں ،جی سے روز بروز گھر کے حالات کیا دلشاد بیکم کے جینے کا اسائل بھی بدل جاتا ہے۔جو وقت دلشار بيم كو بيل كو دينا جائي وه وتت اين روستوں میں گزارتی ہیں۔دلشاد بیٹم کے دو میٹے اور دو

ساول رفعت سراج ) رفعت سراح

والمالاوال

معاشرے کے بطن نے نکلی وہ حقیقتیں ، جودھر کنیں بے تر تیب کر دیں گی رفعت سراج کے جادو گرقام ہے، نے سلسلے وار ناول کی تیسری کڑی

پٹن بیز پرسر جھی ہے بیٹی تھی۔اصل میں وہ ٹمر کے واش روم سے باہر آئے کا انتظار کر رہی تھی۔ایک ایک ایک نبر ہے۔خوش خبر ک اسے دن مجر ہے جیس کیے رہی۔وہ پل پل کن کرٹمر کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ س کی



میڈیکل رپورٹ آج آئٹی تھی ،ایں میں سبھے چھاہے کی خوش خبری تھی۔ رپویٹ نے اس کے تسوالی پندار کی بڑی ڈ ھارس بندھائی تھی۔ وہ ایک مکمل عورت تھی۔ ہاں بننے کی صلاحیت رہتی تھی۔ قدرت نے دونوں ہاتھوں ے خزانے اس کی جانب اچھالے تھے۔وہ محروم ہیں تھی ۔ ۔ اے ہرد نیادی نعمت ہے نوازا گیا تھا ،ہر . . ثمر واثن روم کا درواز ہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ جمن کو حالت مراقبہ میں دیکھ کر اس کے ہونموں پرشریری

"الله رحم كرے .... اكيا كيا كيا مكرار بى ہو كل تمهارا چيك ايكراتے ہيں۔" ثمر كے شرير جملے نے اسے ا کے مسین خیال کے سمندرے باہرا جعال دیا۔

'' چیک اب تو ہوگیا ہے۔'' وہ گہری سانس لے کر پُرسکون انداز میں گویا ہوئی۔'' اور آج رزلٹ بھی آ گیا ہے۔'وہ بیڈے اُتر آبی ۔ ٹمرٹاول ہے اپنے بال خشکے کررہاتھا۔ اسکے مرحلے میں بیٹاول چمن کو بکڑا یا جانا تھا۔ جمن این معمول کی ڈیونی کے لیے پہلے ہی ہے مستعد ہوگئ۔

'' کیا کہدرہی ہے رپورٹ؟ ویسے تو میں رپورٹ کی تغصیلات تمہارے چبرے سے پڑھ رہا ہوں۔'' ٹمر نے سرر کڑنے کا آخری راؤنڈ کمل کیااور ٹاول چمن کی طرف بڑھادیا۔

'' پھر بھی آپ پڑھ لیں تو زیادہ اچھاہے۔''جِن کو عجیب یے تالی لاحق ہوچکی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ تمر خود ائی آنکموں سے پڑھ لے کہ اس کی بیوی ایک ململ عورت ہے۔ قدرت نے اسے ہرطرح سے نوازا ہے۔ " وہ تو پڑھ ہی لیں گے۔ تمہاری زبانی سننے سے زیادہ اچھا لگے گا۔ " تمرینے ڈرینک کے سامنے کھڑے ہوکر بالوں میں برش چلا تا شروع کیا۔وہ آئینے میں چمن کو بغور دیکھ رہاتھا جوخوتی ہے نہال ہٹر مکیں مسکرا ہے کے ساتھ کو یا خود ہے اُلجھ رہی تھی ۔الفاظ تر تیب دے رہی تھی۔

'' بھی .....ا تنا تکلف! بتادہ بال کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟''ثمرینے پیٹانی پر آنے والے والوں کو دو تین پیونکس مارکر کو یا پھوتکوں ہے ڈرائیر کا کا م لیا۔

' Am Perfect ا کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی وقت مال بن سکتی ہوں \_''

'' میں تمہیں کیا کہتا تھا کہ نفنول میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ جا ہے گا اولا دبھی ہوجائے گی۔''ثمر برش رکھ کرچمن کے قریب چلا آیا اوراے شانوں سے تھام لیا۔

چمن نے نظریں اُٹھا کراس کی طرف دیکھا۔وہ بہت پیارے چمن کی طرف دیکھے رہاتھا۔ چمن کے پاس اگلی بات بہت متناز عرفمی ای لیے وہ الفاظ منہ ہے نکالنے ہے پہلے تول رہی تھی۔اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ آئکموں میں اُنجھن کے تاثر ات تھے۔

ی بلندا معول بین است می رات ہے۔ '' ار نے .....کیا سوچنے لگیں؟ اب کیا مسئلہ ہے۔ خوش رہو، ریلیکس کرو۔'' ثمر نے پیار ہے اس کے

جموے ہوئے رکٹی بال سنوار ہے۔ ''مسئلہ ہے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کہدرای تھی کہ آپ اپنے ہز بینڈ کا بھی میڈیکل چیک اپ کر والیں۔ بیر بہت منروری

ہے، ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔'' '' ہوسکتا ہے اس ڈاکٹر کا دِماغ خراب ہو۔'' ٹمر کو یوں لگا جیسے چن نے اے کو ٹی تکی گالی دی ہو۔اس نے چن كے شانوں سے ہاتھ الماليے۔ ماف شفاف آسان پراجا تك كالى آندى آنے كامكانات جما كئے۔



''تمر ..... بید پراینے وقتوں میں مردوں کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ مرد کو کوئی مسئلہ نبیں ہوسکتا۔ جو کی ہوگی عورت میں ہوگی یا ہوسکتی ہے۔لیکن آج میڈیکل سائنس .....، 'چن نے اپنی دانست میں ٹمرکو پُرسکون کرنے کی کوشش ک می مرشر نے برسی در شکی سے اس کی بات کا دی می ۔

'' مِنْتَع ہیں سب ..... ہر مرد کوا پنا پیا ہوتا ہے۔'

'' نمیک ہے جب آپ کویفین ہے تو ایک ٹمیٹ کرانے میں حرج ہی کیا ہے؟''چمن بھی آج ڈٹ کر کھڑی ہوگئ می وگر منے ٹر کے ریش ہونے پروہ یا تو خاموش ہوجاتی تھی یا دُم د باکر بھا گ جاتی تھی۔ مگر آج وہ اپن نظر میں بہت معتبر ہو چکی تھی ۔انداز میں بلا کا اعتماد تھا۔

'' کیوں کراؤں میں اپنا ٹمیٹ ..... پچھ نیس ہے <u>جھے۔ ہمیشہ میرے خوشگوارموڈ کا ستیا</u>ناس ماردیتی ہو۔ کیا اب مرآنا چیوژ دوں؟تم نے توجیے میری چڑی بنانی ہے۔ " تمر بری طرح بر سے لگا۔

"ا چھا آ ہتے تو بولیں۔ای جان مجھیں گی پتانہیں کس بات پر جھکڑا ہور ہاہے۔ ' چمن نے زی ہے تمر کا باز و

تھام کرآ ہتہآ واز میں کہا۔

" مبیں کروں گا آ ہتہ آ داز میں بات ،میرے دباغ میں دھا کے ہورے ہیں۔ لپیٹ لپیٹ کر گالیاں دیت ہو جھے۔ چاہتی ہو میں خود کوتمہارا مجرم مجھول۔تمہاری خوشیوں کا قاتل محسوں کر دں۔تم مجھے فضول کے احساس جرم میں مبتلا کرنا جا ہتی ہو۔ جلی جاؤ میرے سامنے ہے ،اس وقت تمہاری شکل زہر لگ رہی ہے۔ورنہ میں چلا

'' تمر ..... ثمرِ ..... کیا ہوگیا ہے آ پ کو ..... پلیز ریلیکس ..... میں نے ایسا کیا کہہ دیا۔ میاں ہیوی ایک دوسرے سے اپنے کسی بھی مسئلے پر کیا ہات نہیں کیا کرتے ہیں اور کوئی بھی خوشی صرف میری خوشی نہیں ہو عتی جب تک ای خوشی میں آپٹر یک نہ ہوں ، آپ کا حصہ نہ ہو۔میاں بیوی دھوپ جھاؤں میں برابر کے نثر یک ہوتے ہیں۔ پلیز آ ب میری بات بچھنے کی کوشش تو کیا کریں۔'' چمن کے انداز میں منت تھی۔اب اے مزید اندیشے بھی ستار ہے تھے کہ بانوآ یا بیٹے کی او کچی آ داز س کردر دازے سے کان لگا کرنہ کھڑی ہوئی ہوں اور ایک محاذ ہے کز رکر دوسرے محاذیر تھمسان کارن نہ پڑجائے۔

''ہٹومیرے سامنے سے ، پہلے آگ لگاتی ہو پھر معموم شکل بنا کر کھڑی ہوجاتی ہو۔ای ٹھیک ہی کہتی ہیں۔'' ثمراے ایک طرف دھیل کر ناممل جملے کے معنی خیزا نگارے اُچھالتا بڑی تیزی سے در دازہ کھول کر

چین کا حال یوں تھا جیسے کی نے پیروں تلے زمین کا تختہ تھینچ لیا ہو۔ وہ بمشکل خود کو تھسیٹ کر بیڈ تک مٹی اور بیدے کنارے پرتک کئی۔وال کلاک کی ٹک ٹک اورول کی دھک دھک کے آہنگ کے ساتھ اسے بانو آپا کے قدرت کو قدموں کی دھک کا بھی انظار تھا۔وہ نے محاذ کی تیاری کے قابل نہیں تھی۔سربری طرح چکرار ہاتھا۔قدرت کو

اس نے باہر تمر کی کاراشارث ہونے کی آوازی۔ آن واحدیس پورج تک جانا، پھر کاراشارث کرنے کا مطلب بيرتعا كدراه بين مال ميني كي ملاقات نبين مونى - غالبًا بانوآيا بلذيريشر كي نبيليك لي كرفل A.C جلاكر د نیامی جنت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔

☆.....☆

الیمن کی دونوں بیجیاں میدوش اور مہ یارہ لا وُرخی میں کھیل رہی تھیں۔ دونوں میں بمشکل ڈیڑھ سال کا فرق تھا۔ دیکھنے میں جزواں ہی لگتی تھیں۔ کھیلتے تھیلتے اچا تک ہی ایک دوسری سے اُلھے پڑی تھیں۔ چھوٹی مہ پارہ نے كيرم من اپني ہار كابدله مه وش كي گڑيا كے بال الحيز كرايا تھا جس كے روش ميں ميہ وش نے مه ياره كے بال نوج ڈ الے تھے۔وہ در د ہے بلبلا کر چیخ پڑی تھی۔اس ہے بل کہ ایمن پکن سے دوڑتی ان کے پاس آئی حام<sup>دسی</sup>ن سوداسلف لے کرلا دُرج میں داخل ہو چکے تنے۔

" كيا ہور ہا ہے .....ارے ....رے .... بيكيا كررى ہو؟" حامد حين نے مه پاره كے بازو ميں دانت گاڑتے دیک*ھ کرغمے ہے ٹو کا تھ*ا۔

دادا کی آواز سُن کرمہ پارہ ایک دم دیک گئی تھی۔ پھریزی مظلوم شکل بنا کر بولی۔ '' دا دا جان مہوش مجھے مارری ہے۔اس نے میرے بال بھی نو ہے تھے۔''اس نے کو یا دہائی دی تھی۔

'' ہیں …… ہیں …… میں نے خود دیکھاتم مہوش کے بازومیں کاٹ رہی تھیں۔اُلٹااس پرالزام لگارہی ہو۔ ہے سکھار ہی ہے تہہیں تمہاری ماں؟ خوب تربیت ہور ہی ہے بھٹی شاباش۔'ایمن سامنے آ کئی تھی۔ حامد سین ہے سنہری موقع ہاتھ سے کیے جانے دیتے۔ دل کی جزاس نکالنے کا بہی تو وقت تھا۔

''مہ پارہ.....چلوا دیر کمرے میں۔مہیں بتانی ہوں انھی طرح۔''ایمن کے حساب ہے یہی بہتر تھا کہ وہ بچیوں کوان کے دادا کے سامنے سے فورا نے جائے ، اس سے بیشتر حامد سین مزیدز ہرافشانی کرتے یا ایمن بجیوں کو لے کر اوپر جاتی ساس صاحبہ کمر پر ہاتھ رکھے باری باری سب کو گھورتی میاں کے قریب جا کھڑی

"ارے کیا ہو گیا۔ کیوں اتی زورے چلارے ہیں؟"

" وشمنوں کی طرح لڑتی ہیں۔ کون کیے گا ہے گا کہ علی ہمبیں ہیں۔ بچوں کا بھلا کیا قعبور، بیتو ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ کیلی مٹی جیسے مرمنی ڈھال لو۔'' حامد حسین نے سہی سہی می ایمن پر ایک بیزار کن نگاہ ڈال کر لاڈلی بیٹم کو

'' ٹھیک بولے آپ ارے بیرکیا بچوں کی تربیت کریں گی۔ان کی ماں نے کون ساان کونیک تربیت دی۔ ز مانے بھر کی ست و کاال ، ایک کام بتادواور رات تک بھول جاؤ۔ میاں رات کوبارہ بجے کمر آئے گا تو اللّٰی ہے كيڑے اتريں محتاكم مياں كورس أجائے كه بے جارى بيوى رات بار وبار و بيح تك كمر كاكام كرتى ہے۔ بس یہ چڑائیاں سکھائی ہیں مال نے۔سارا دن خوب آرام کرد۔کام جمع کرد.... جیسے ہی شوہر آجائے ، اس کے سامنے کام کر کے مجبر بناؤ۔''

''رات کوتو کپڑے ویسے ہی سل جاتے ہیں۔اللہ بخشے ہاری اماں تو مغرب کے دفت کسی کو دھلے کپڑے اُتارتے دیکھتی تعین تو طوفان کھڑا کر دیتی تعین۔گھرے برکت جاتی ہے۔خارش کے کیڑے الماریوں ہیں پلنے لگتے ہیں۔اینٹی بائیک کھا کھا کر دس پندرہ بیاریاں اور پالناہوتی ہیں۔'' حامہ حسین نے ہمیشہ کی طرح بیٹم کی ہاں

میں پال ملانے کی حد بی کر دی۔

یں ہاں مانے جی حدوق کر دی۔ ''صرف ایک مرتبہ ہی رات کوا تارے تھے۔منی خالہ (خلیا ساس) اپنی بہوؤں کے ساتھ آئی تھیں۔ میں شام تک چن میں رہی ذہمن ہے نکل گیا کہ ''ایمن نے گھبرا کروضاحت پیش کرنا جا ہی۔مگراسے بات مکمل سے سام تک چن میں رہی ذہمن ہے نکل گیا کہ کرنے کون ؛ یتا۔ساس صاحبہ جمک کر بولیس ۔

رہے وں بیانے ماں صاحب بہت ربولیاں ''و کیےرہے ہیں … جماری ہے کہ سسرالیوں کے لیے دیکیں دم کرناپڑتی ہیں۔ارے ہماری خدمتیں کرتے کرتے ایسے گئیسا ہوگیا ہے۔'' فردوس کی زبان کے آگے تو ویسے ہی خندق تھی شوہر کی شہہ پر تو دل کھول کر کلیجے

ا نیمن کی آتھموں میں احساس ہے بسی ہے آنسو جیکنے لگے تھے۔ بیجیاں بھی اپنی لڑائی بھول کر ماں کے دائیں بالنمي آئر کھزي ہو آئي کھيں۔ جو ہے بسي کی تضویر بني ہو گئي کھي۔

, یں سور اور اور اور میں میں مار بیا ہوں ورک شروع کرویہ میں آتی ہوں ۔' اس نے بمشکل گلوگیرآ واز میں بچیوں ت کہا۔ جوداواوا وی کی سخت ست کی وجہ ومعنی سجھنے ہے نسر ور قاصر تھیں مگرا تنائمسوس کرسکتی تھیں کہاں کی مال کے مہاتیہ کے وجہ انہم میں ا ساتھ پیچه احجیا نیس زور بار

ں مدہ جات ہاں اپنے ان تحفوں کو اوپر ہی رکھا کرویہ وہ تو شکل ہی ووسری دوتی ہے جو جاند سا جِمَّا کھیلئے کو این '' اے بان اپنے ان تحفوں کو اوپر ہی رکھا کرویہ وہ تو شکل ہی ووسری دوتی ہے جو جاند سا جِمَّا کھیلئے کو این ہے۔ مشکل ہے بچپاں بنی 'رکو جہنے اوٹی اوپ کی رپائے اوکو ہے جمہ پال وہ ہے جمہ پریا 'فرووں کی بڑبڑا ایس ز برق مز دا بت کے برابرتی ۔

''ارے یا گئالاَ کے کہاں!جب تک بیشادی بی نامرکو<sup>نی آنی</sup>یں ں۔ایک کی شادی پندر داا کھیں پڑے لی۔'' حامد

"ارے کہاں ہے اوے گاہی رابچے میں لا کھا؟ "و ویا پنجھازیں کھانے لکیں۔

" آ مرار کھو، دو تین اور ہولئیں قرار وکا بند وبست برنا ہوگا۔" جامد حسین نے زینہ تیا ہمتی ایمن کی پیشت پر تاك كرنياتيم (چوزا ايمن ويا دُل الممانا دوجم اوليا ـ

تی قو حیا با کیٹ کر کہا دیے گے جس نے انہیں مال کے پین کی اندھیری کوٹھزی میں رزق دیا۔ آ گے بھی وہی ذ مددارے.

جے رب العالمین کہتے ہیں۔

جو ہماری تقدر لکھتا ہے۔ جس کے لکھے کو نہ کوئی منا سکتا ہے نہ تبدیل کرسکتا ہے۔ مگر جی کی جی میں یہ ہی۔ کچھے کہنے کا مطلب تھیا کم از کم پندره دن کی جنگ تو چیزگنی ۔ وہ شو ہر کی ایک بلکی ی مسکرا ہٹ کو بھی ترس جائے گی ۔ مصندی سانس بھر کررہ گئی ۔ ''ارے کیالاکھوں کروڑوں کی باتنی لے کر بیٹھ گئے۔میراتو دل ڈو با جار ہاہے۔بس کریں۔اسپتال پہنچے گئی تولا کے دولا کھٹھ کانے لگ جائیں گے۔ سارے پرائز بانڈز، سیونگ شیفکیٹ بک جائیں گے۔' فردوس دہل کر شوبر کوخاموش کرارای میں۔



زیے کے موڑ پر کم ہونے ہے پہلے ایمن سوی رہی تھی۔ اللہ آپ کے پرائز بانڈز اور شرفاکیٹ کو سلامت رکھے جو آپ کو خاموش کرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آہ

\$----\$

ٹمر لاؤنج میں صوفے پر جیٹالیپ ٹاپ پر Mails چیک کررہا تھا۔انداز سے لگتا تھا کہ بہت سنجیدہ نوعیت کے معاطع میں الجمعا ہوا ہے۔ چہن اس کی یہ معرد فیت دیکھ کر بیڈروم میں چلی می تھی۔موسم بدل رہا تھا، اُسے اپنے کپڑے وغیرہ بھی دیکھنے تھے۔اسے یہ موقع غنیمت لگا تو جا کراپنا کام بیٹانے لگی۔

اے عام بہوؤں کی طرح ماں بینے کی باتیں کان لگا کر سننے کا ذرہ برابر شوق نہیں تھا۔ بلکہ چارسالوں میں تو

بہت برکو 'Under Stood'' ہو چکا تھا۔

''اُدهر بانوآ پاادهراُدهرآتے جانے جیے کسی موقع کی تاک میں تھیں۔شاہ جی ہے لایا ہواتعویز تو وہ کجن کی کیبنٹ میں بہت احتیاط ہے چھپا چکی تھیں۔ پہن اپنے کمرے میں جلی گئی تو دل کو مزید تقویت پہنی ۔ثمر اتنا زیادہ معروف دکھائی دے رہا تھا کہ پاس جاکر جائے پانی ہو چھنے کی ہمت ہی نہیں ہورہی تھی مبادا انکار ہی نہ کردے۔

''ایک منٹ .... میں لے کرآتی ہوں پانی ۔'' بانوآ یا کچن کی طرف بڑھیں۔

''ائی آ پ رہے دیں۔ساجدہ (ملازمہ)ہے۔ چمن ہے۔آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟''ثمرنے شرمندہ وکرٹو کا ۔

"ارے میرا بچیس سے رات تک جان مارتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ناں، ایک گلاس شنڈ ایالی ایک گلاس شنڈ ایالی ایک گلاس شنڈ ایالی ایک ہورے کیے ہمارے کیے ہمارے گی۔ "بانوآ پاراج ایے ہماری تھیں ۔ "بانوآ پاراج دلار کے موتی رولتی کچن میں جارہی تھیں ۔ ٹمر بے ساختہ مسکرادیا۔

' میرا بچه .... ماں نوے برس کی ہواور بیٹا ستر برس کا۔ مگر ماں کا بچہ ہی رہے گا۔ وہ شکر گزاری اور محبت کے

جذبول سےلطف اندوز ہونے لگا۔

آن واحد میں پانی آنے کا اندازہ تھا۔ گر چنومنٹ لگ گئے۔ شاید شنڈا پانی نہیں ہوگا یا زیادہ شنڈا کرنے کے لیے کیو ہز ڈال رہی ہوں گی۔ ثمر نے پکن پر ایک مرسری نگاہ دوڑا کر گلے ہے ٹائی اُ تار کر بیک پر ایک مرسری نگاہ دوڑا کر گلے ہے ٹائی اُ تار کر بیک پر افکادی۔ واقعہ یہ تھا کہ بانو آپا پی بھر بور تسلی کرنا چاہتی تعین کہ تعویذ کی کرابات بوری طرح پانی میں جل ہو کر ثمر کے رگ وریشے میں حلول کر جا تیں۔ پلاسٹک کے امپورٹڈٹی اسپون سے تعویذ پانی میں گھمائے جارہی تھیں۔ اسٹیل کے چیج ہے تو آ واز ہی بہت ہوتی ہے۔ گیلاتعویذ گلاس سے نکال کردو ہے کے بلومیں با ندھا کیونکہ شاہ جی کی ہدایت کے مطابق کسی جگہ ہی زمین میں نہایت ادب واحر ام سے ونن کرنا تھا۔ شاہ جی کے صاب ہونہ ہونیان کا ''Concern' نہیں تھا گران کے ہاتھ کے لکھے ذروے کے کہا ورکے والے ہندسوں کی حیثیت بہت متبرک ذروے کے رنگ ور عفران تام نہاد) کے مث جانے والے ہندسوں کی حیثیت بہت متبرک تھی ہے۔



کمال شفتید مادری ہے بیٹے کو پانی پیش کیا۔ ''ای آپ تو بس شرمندہ کردیتی ہیں۔آخر ساس بہوکو کس لیے لاتی ہے؟'' ٹمر نے ہنس کر گلاس تھا ہے '' بہوائی لیے لاتے ہیں کہ دادی جاندے ہوتے کھلائے ، شجرہ مضبوط ہو، نسب آئے بڑھے۔'' بانو آپا بہت نوش تسمت تعمیں انہیں دل کی بات کہنے کا موقع جلدی جلدی ملتار بتا تھا۔خود ہے بات نکال کربری بنے سر نے کہ الی تھم ے فی مالی میں۔ ی جوں ہیں۔ ''ای جان بس آپ تو …''ثمرنے آ دھا گلاس پانی پی کرزک کرسانس لیا۔ '' جیٹا بورا پانی پیو،شور تو ایسے مچار ہے تھے جیسے بہت بخت پیاس نگ رہی ہو۔'' بچا ہوا پانی د کھے کر بانو آپا کو '' پی رہا ہوں ای .....سانس لے رہا ہوں۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ تین سانس میں پانی پیتے ہیں تو ثو اب ملت ہے۔ ثمر نے ہنس کر کہااور پھر گلاک منہ ہے دگالیا۔عجب طرح کی مسرت کے احساس ہے بانو آپا بھیگ مرج سمئر " ان داری جائے ادر میرے بینے کوظر بدھے بچائے۔'' ٹمر نے گلاس خالی کرکے ان کو داہی کرتے بوئے ادھراُدھر بوئے ان کا بڑھا ہوا ہے ہوئے ادھراُدھر موئے ان کا بڑھا ہوا ہے ہوئے ادھراُدھر کوئیں۔انہوں نے بچن کی طرف جاتے ہوئے ادھراُدھر کن انگھیوں سے دیکھا مبادا کہیں چمن کھڑی نظر آجائے۔کاش دہ دیکھ لیتی کی ٹمراپی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ · · تین تعویذ وں کی مارہے .....ثمر کی دوسری شادی تو چکی ..... یا تو آیا کو کھرے جہاراطراف ہے تک بہوکی پازیب کی چھن چھن سائی دے رہی تھی۔انہوں نے ہاتھ لگا کر ر و ہے میں لگی گر و کوچیموا ، گیلا کا غذا بنی جگہ موجو د تھا۔ جس کی بتر فین کاعمل باتی تھا۔ یاورسر جھکائے مال باپ کے بیڈروم میں جیٹامال باپ سے بیوی کی لن ترانیوں، بدز بانیوں کے تذکر ہے '' ياراب تو مد ہوگئ ہے۔ بہت بدز بان اور چر نجر کی ہوگئ ہے۔ سيد عى بات كروتو ألنا جواب ديت ہے۔'' ''تموڑ اسامبر کرلیں اباجان! چندمہینوں کی بات ہے، پھردیکھتے ہیں۔'' "ارےتم کیادیکمو مے! میں نے تو لڑکیاں دیکھنی شروع کردی ہیں۔" فردوں نے بیٹے کی بات کاٹ کر جیک کر کہا۔ یا در نے حیران ہوکر ماں کی ملرف دیکھا۔ '''نز کیاں ....؟'' پمرطنز بیسکرایا۔''محمر میں بارش کی طرح بر سنا تو شروع ہوگئی ہیں لڑ کیاں..... بیٹھی دیکھتی مه برسات دیمسیں مے لڑکیوں کے تانا تانی ،خوب یا دولا یا۔ارےاس کا الٹراساؤنڈ کروا کریٹا تو کراؤ ،اس باریمی کہیں ..... 'فردوں جملہ ادمورا جیموڑ کرمعنی خیز انداز میں شوہر کی طرف دیکھنے لگیں۔جیسے شوہر کی طرف ہے بمی کچیسنتا ما ہتی ہوں ، جو در حقیقت ہیئے ہی کوسنا تا تھا۔ "اجما ہوائم نے بات بچ میں روک لی۔ برشکونی کی بات منہ سے بیس نکالناجا ہے۔" حامد سین نے بیوی دوشيزه 42

ے آف موڈ میں کہااور یاور کی طرف متوجہ ہوکر ہولے۔

'' تمہاری ماں نمکے کہدرہی ہے۔ پہلی فرصت میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کراؤ۔اگرلڑ کی ہے تو ہمارے سات سلام پہنچا کر مال کے گھر چھوڑ آؤ۔ویسے بھی دو بیٹیاں بیاہ کر فارغ بیٹھے ہیں۔دونوں کا خرچہ ہی کیا ہے۔65 ہزار پیشن آرہی ہے مشکوراحمر کی۔ بیٹی کو میار جمد مہننے پاس تھیں، ڈلیور کی کاخر چہاٹھا کیں۔''

''اور نہیں تو کیا! بٹی بیٹیاں ہیدا کر رہی ہے۔ زے خرچ ہی خرج خودتو تین کروڑ کی کوئی میں جنت بنائے بیٹے ہیں۔ جبت بنائے بیٹے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں بیٹیوں کو ترکہ تو ملنے ہے رہا۔ اللہ جانے کب مری محت تو دونوں کی بہت انجمی ہے۔ کا اللہ جانے کہ مرح تعوز ان ہیں۔ ستر روگ لگے ہوئے ہیں ہے۔ الکتا تو بہی ہیں۔ ستر روگ لگے ہوئے ہیں

جان ..... کو .... نہ ڈ منک ہے کما کتے ہیں نہ لی کتے ہیں۔'

یا در کے اعصاب شل ہونے لگے۔ دو دونو کر بیرل کو بھگنا کر مال باپ کی بے تکان گفتگومرے پر سوؤرے کے مثل ہی ہوا کرتی تھی۔وہ دونوں ہاتھوں سے سرد باتے ہوئے اُٹھے کمڑا ہوا۔

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔ میں بات کر تا ہوں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ کُل لئے جاؤں گااے الٹرا راؤنڈ کے لئے ۔'' وہ نڈ حال ہے انداز میں آگے پڑھا، فردوس نے ترجم آمیز نظروں سے جئے کی طرف دیکھا۔
دیسے انداز میں آگے پڑھا، فردوس نے ترجم آمیز نظروں سے جئے کی طرف دیکھا۔

" دو کتنا کمزور ہوگیا ہے میرا بچہ ..... یا اللہ!اس کواپنی جناب ہے مضبوط باز دعطافر ماء آمین ' دعا با آواز بلند اور آمین سر بلند تھا۔

"الله توسنتاي ہے۔ مِنْے کوجمی سنا جا ہے۔

عطیہ بیم کمر کے منروری کاموں سے فارخ ہوکرعشاء کی نماز اواکرنے کے بعدا پے معمول کی تبیجات میں معمروف تعیس کال بیل کی آواز نے چونکا کرر کھ دیا۔ بے افتیار نظروال کلاک کی طرف اُنھیں۔ رات کے ساڑھے دی نجے۔

اس وقت کون آ کیا؟ ووسوچتی ہوئی اپنی جگہ ہے آخیں۔مفکور حسین کافی در ہوئی سونے کے لیے اپنی خواب کا ویس مانکے متعے۔تفکر چبرے ہے جملکنے لگا۔وویزی تیز جلتی ہوئی انٹر کام تک آئی تعیں۔



'' کون؟' مخاط انداز تھا۔ ''امی .....میں ایمن ''ایمن کی آواز انٹر کام کے ایئر پیس میں گونجی توہفتِ آسان گھومتے دکھائی دیے۔ ''ایمن!اس وقت'' وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے پر بیٹان ٹن کیفیت میں سوچ رہی تھیں۔ گیٹ وا ہوا۔ سامنے ایمن مہوش ومہ پارہ کے بیماتھ کھڑی تھی۔ بڑی سیاہ چاور میں کیٹی دونوں بچیاں دائیں بائیں کھڑمی نانی کو بہت مسرت سے دیکھرای ھیں۔ ''السلام علیکم ای !''ایمن میسِ ماں ہے نظر ملانے کا یارانہ تھا۔ '' وعليكم السلام التم إس وقت اليلي ..... يا ورساته تهين ہے؟'' ''امی اندرتو آنے دیں۔ یہیں کھڑیے کھڑے سب کچھ بوچھ لیں گی؟''ایمن کے انداز میں عجیب ہے گی تھی۔جو ماں کا کلیجیش کرنے کے لیے کافی تھی۔ "ارے..... آوَ آوَ.... بیں تو بین اچا تک اتنی رات کو تہمیں سامنے پاکر حواس باختہ کی ہوگئے۔ "عطیہ بیگم نے ایک طرف ہوکر ماں بیٹیوں کواندر آنے کا راستہ دیا۔ اليمين بچيوں كے ساتھوا ندرآ گئي تو عطيه بيكم نے كيٺ بندكر ديا۔ ايمن اب ايك بيك تقريباً تھينجتي ہوئي اندر بر رہ بی گئی۔ بچیوں نے دائیں بائیں ہوکرنائی کے ہاتھ تھام کیے۔ '' پایا کہاںِ ہیں بیٹا؟ کیسے آئی ہوآ ہے؟''عطیہ بیگم کا دل اندیشوں نے لرز اکر رکھا ہوا تھا۔ " نانو ہم تیکسی ہے آئے ہیں۔ پایا تو گھر پرنہیں تھے، اس لیے ہم خود ہی آ گئے۔ ماما کہدر ہی تھیں نانو کو سر برائز دیں گئے۔''بڑی بیٹی مدوش نے بڑے جوتی وخروش سے جواب دیا تھا۔ 'یاور کھریر کہیں تھا۔۔۔۔ا نیمن اے بتائے بغیر آئی ہے۔' سوالات ذہن میں کلبلانے لگے۔ وہ بچیوں کے ساتھ بوجھل قدموں ہے لاؤ کج میں داخل ہو میں تو ایمن بھاری بھر کم صوبے میں دھنسی ہوئی تمبری ممبری سائسیں لے رہی تھیں۔ تیسری پر میلینسی تھی۔ساتواں مہینہ ختم ہوکر آٹھواں لگا تھا۔ ذراسا جلتی تھی تو بایسے تکی تھی، شدید دبنی دباؤ، غیرمتوازن ادر بہت کم مقدار میں غذا لے رہی تھی اس لیے کمزوری بھی دن بدن بردهتی جار ہی تھی۔ ماں کوسامنے یا کراس نے آئیسی موندلیں۔ "ائين ماوركوبتا كرآني مو؟" " فوف میں کیے موال کا جواب بڑی بے خوفی سے ملاء عطیہ بیٹم نے دال کر دایاں ہاتھ اسے سینے پرر کھالیا۔ ''لڑ کر آئی ہو؟'' ماں کِی آ وازشکستگی کے آخری مرسطے کو پھور ہی تھی۔ ایک جمہ ایتا ''لڑنے کی تو ہمت ہی نہیں امی \_ بس خاموثی ہے میر جانے کو جی جاہتا ہے۔'' '' خبر دار .....اس حالت میں اچھی اچھی دعا ئئیں مانگتے ہیں اور بچیوں کےسامنے بیاول فول بک رہی ہو'' عطیہ بیٹم نے دکھاور صدے کی کیفیت ہیں تقریباً ڈانٹا تھا۔ ایمن نے بھرآ تکھیں بند کرلیں۔آنکھوں کے گوشے بھیگ زے تھے۔ یاور ہکا بکا خالی بیڈروم کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے میں ہر چیز بڑی بے تر تیب تھی۔ بچیوں کے کیڑے ، یمن £ 44 05-432)

ا خیال فی بهت برا کبانی کارتها 'Aesop نو و گلستا ہے کہ ایل مزک پر اللہ ہے لیس کھڑ سوار آجار ہے تھے۔
مزک پر ایک دو طرفہ بورڈ آو بران تھا۔ وفع آیک سور بااس بورڈ کو و بلے کر زک کیا۔ وہ بواا۔ ' واوا کیسا خوبصور ہے ہورڈ آو بران تھا۔ وفع آیک سور بااس بورڈ کو و بلے کہ ایک اور سور با آگیا۔ بولا۔ ' واقی بہت خوبصور ہے بورڈ ہے گر رنگ تو مرخ ہے۔ ' پہاا سور بالاا۔ ' ہم کہتے ہیں کہ اس کارنگ نیاا ہے۔ ' وورک بہت خوبصور ہے بورڈ ہے گر رنگ تو مرخ ہے۔ ' پہاا سور بالاا۔ ' ہم کہتے ہیں کہ اس کارنگ نیاا ہے۔ ' ویوں بہر باؤں نے کہا کہ اس کارنگ مرخ ہے۔ پہلے نے کہا ' تم تاری تو ہیں کرد ہے ہو۔ اکالو آلموار۔ ' دولوں بورٹ پر بازی نے کوارڈ کال لیس اور ڈو، ال (الانے ) کے لیے تیار ہو گئے۔ اسے بین ایک سیانا بوڑ تھا موث پر کیا۔ ' اس فیص نے ماری تو بین کی ہورڈ بران ہے نیاں میں ہے بیار کی برائی برائی ہورڈ کیا گیا۔ ' اس فیص نے ماری تو بین کی ہورڈ کیا ایار بات ہے نیاں میں ہورڈ بران ہے نیاں بین بین بیار بات پر بورٹ ہے ا ہورڈ بران ہے نیاں بین بیار بیاں ہے بیارہ بیاں ہورڈ بران ہی ہورڈ کیاں بیارہ بیا ہے بیارہ بیاں ہے بیارہ بیاں ہورڈ بران ہورٹ بیاں ہے بیارہ بیاں بیارہ ب

۔ ایک بتائے ' بورڈ کیل ہے ۔''دو سرا بتائے' بورڈ سرٹ ہے۔'' (متازمفتی ن تصنیف علاش ہے ایک اقتباش) ''تفاب رو بینے شامین و سراتی

کاہ و پر وواشی روسیلیپ ز ، ن و ب معنوے میں میں اور سین اور کے بیٹر زوالم ز و بیش و بی و بید اور کی تھیں کی ہے اور اس میں اور اور کی بھی ہے اور اور کی بھی ہے اور اور کی بھی ہے اور کا بھی ہیں ہو گائی ہے ہو گائی ہے ہو گائی ہو گا

ا یمن ن آت تل جوجا متاسی کے تیاب انظروہ بہت جلدی جھ لیا کہ دوا ن رات و کہاں جا سی ہے۔ اور یہ کہاں بات سے اس کے والدین ابنکم ہیں۔ جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے وہ غصے یا ناراضگی کی کیفیت میں بچےوں کوساتھ لے کر گئی ہے۔ یہ یقین روح میں اُتر اَتو خون جسے کھو لنے لگا۔

'' میرے ماں باپ بالکل تھیک کہتے ہیں۔اس عورت میں بلاک ہٹ دھری ہے۔ضرور بیدمیرے ماں باپ سے زبان درازی کرتی ہوگی۔شکل ہے کنتی مظلوم گلتی ہے۔ جوعورت استے دھڑ لے سے رات کواس عالت میں گھر ہے نکل جائے وہ مب بجھ کرسکتی ہے۔''یا درغم و غضے کی کیفیت میں گھڑامٹھیاں بھیجی رہاتھا۔ گھر نے نکل جائے و وہب بجھ کرسکتی ہے۔''یا درغم و غضے کی کیفیت میں گھڑامٹھیاں بھیجی رہاتھا۔ '' مدروں کو وہب بجھ کرسکتی ہے۔''یا درغم و غضے کی کیفیت میں گھڑامٹھیاں بھیجی رہاتھا۔

''ارے میں بعنت بھیجتا ہوں ایسی عورت پر ،جس کواپنی شکل پر اتنا تھمنٹہ ہواوراس کے پاس ہے ہی کیا ، ای ک کہتے . میں ''

سیب بن بین نے مبر کا دامن ہاتھ سے جھوڑ دیا تھا۔ ساس صاحبہ کی پروگر لیس رپورٹ مضبوط ہور ہی تھی۔وہ میرٹ بریاس ہور ہی تھیں ۔ بریاس ہور ہی تھیں ۔

یا در بچمد دریک این سانسوں کو کنٹرول کرتا رہا،خون کے گھونٹ بیتار ہا۔اباسے بھرایک محاذ کا سامنا تھا۔



جا کر ماں باب کو بتانا تھا کہ ایمن بچیوں کو لے کر جلی گئ ہے اور جب عورت بچے لے کرخاموثی ہے گھرے نکل جائے تواس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟

"امی ..... میں سے کہدرہی ہوں اب اُس کمریس ایک بل گزاریا بھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی بیار بستر پر پڑااپی موت کا انظار کرر باہو۔''ایمن سسکیاں لیتے بول رہی تھی اورعطیہ بیٹم سکتے کی کیفیت میں اُیں کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھیں تکر کو یائی کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ تیسری مرتبہ ماب بنے جارہی تھی۔ تین بچوں کے ساتھ پہاڑی جوانی ،اتن اند عیری رات میں اس کھر کوچھوڑ کرآنے کامقصد واضح تھا۔

'' بیٹائمہیں بہرحالِ اس طرح ان کو بتائے بغیر نہیں آنا جا ہے تھا۔وہ بھی بے دفت۔' وہ بمشکل کو یا ہو کمیں۔

ا یمن نے آنسو بمری آنگھوں سے ان کی سمت دیکھا۔ " بے وقت .....؟ وقت تو تھہر گیا ہے ای ....ایک لمحه آ کے ہوتا ہے نہ سیجھے ..... وہاں ہر آ نکھ میں میر ہے لے نفر نے ، بے زاری اور اجنبیت ہے۔ ایسے ماحول میں کب تک رہا جاسکتا ہے۔ جھے تو جھوڑیں ، یہ بچیاں تو ان کا اپناخون ہیں۔ مگران کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے اگر آپ ویکھ لیس تو خودہمیں وہاں سے لے آئیں۔'' اتنا کہہ کرایمن بھوٹ بھوٹ کرنے سرے سے رونے لگی۔عطبہ بیٹم کے کلیج پر گویا آ ری می جلے لگی، بے اختیار

ایمن کا سرایے سنے ہے لگالیا۔

"پاور کوتوبتایا ہوگا؟" وہ کر بناک کہے میں یو جھے لگیں۔

دونہیں ....وو آج وریے کھر آئے ہوں گے۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی نکل آئی۔ اگروہ آجاتے تو میں اس کھر ہے نہیں نکل سکتی تھی۔'ایمن نے دویے ہے آنسو پونچھتے ہوئے سسکیاں دبا کرجواب ویا۔ '' بتم نے احجمانہیں کیا۔ یا در کو بتائے بغیر تمہیں کھرے نہیں نکلنا چاہے تھا۔ بیٹاان با توں سے شوہر کے دل مي كره يز جاتى ب\_زندكى بركاساتھ ب\_"

'' چپوژس ای ..... یا در نه شوہر ہیں نہ یا ہے ، وہ صرف اپنی مال کے بیٹے ہیں جوفر شتہ ہیں ، گڑگا نہا کر آگی ہیں۔ بھی علظی ہیں کر علیں۔ "ایمن نے بڑی تی سے جواب دیا تھا۔

" بری بات بیٹا! میاں بیوی کا خون کا رشتی ہیں ہوتا۔ مگر ان بچیوں کا تو وہ باپ ہے۔ بیتو اس کے جگر کے تکڑے ہیں۔ ماں کا تو دوسرا تا م ہی قربائی ہے۔ تمہیں بس ان بچیوب کی طرف و یکمنا جا ہے۔ ایک دن ان بچیوں کی وجہ ہی ہے اس کی نظر میں تمہاری اہمیت ہوگی۔مبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔'' عطیہ بیٹم نے ایمن کو باز وؤں میں

سمیٹ کراس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ جو پچھے حسوں کرسکتی تعیس،اندازے لگاسکتی تغیس،ایمن ابھی اس کی گر دکو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیونکہ تجر بہ سب سے بڑااستاد ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ طلاق یا فتہ جوان عورت، جس کا بیٹیوں کا ساتھ ہواس معاشرے میں مسطرح جیتی ہے۔ پورامعاشرہ بی ظالم سسرال بن جا تا ہے۔ وہ بٹی کوعزت ہے رہنے کا ہنر بتار ہی تھیں۔ "بيدنياتوويے بحى مشتت كاہ ہے، جوآسان ہے كرتا ہے مجور ميں اٹك ماتا ہے۔ كيوں نہ پرعزت ك بماری قیت چکا کر قید بامشقت کی میعاد ممل کی جائے۔"

"ای آپ جائتی ہیں میں مرکروہاں ہے نگلوں؟" ایمن بلک بلک کررویزی عطیہ بیکم دہل کرروگئیں۔

الدوسين 46

'' بیٹا اتم بھی ماں ہو۔ ماں کے سائے اسی ہاتیں گئیں کرتے ۔ ماں تو اوراا ولی زندگی وخوش بختی کی دعا تھیں ما تکتے نہیں ممکنی۔ ' بولتے بولتے عطیہ بیٹم کی آواز بھرانے کلی۔ ووبر ۔ منبطہ کام لیے رای تھیں۔ مقصد تعظیم ہوتو حوصلہ بھی بڑا در کار ہوتا ہے۔ بیٹی کے مضبوط مستقبل سے زیاد وایک مال کے نز دیکے عظیم مقصد کیا ہوسکتا تھا۔

ان کاہاتھا یمن کے سریر تھا۔ بمشکل آنسوروک رہی تھیں۔

''احپما چلوِ ..... پہلے ہاتھ منہ دحوکر کچھ کھا بی لو۔ بچیاں بھی بھوکی ہوں گی۔ جن حالات میں تم گھر سے نگلی ہو ان حالات میں کس ہے کھایا پیا جاتا ہے۔ چلواُ تعوشایاش مستح بات کرتے ہیں۔تمہارےا باجان یاور ہے خود بات کریں گے۔ مجھے تہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔اٹھو بیٹا۔ ۔ دیکھو بچیاں کیسی تہمی ہوئی تمہاری طرف د مکھر ہی ہیں۔''عطیہ بیٹم نے ون پیس صونے میں مجنسی مجنسی بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دکھ سے کہا تھا۔ جو در حقیقت اپنی ماں کو سلسل آنسو بہاتے دیکھ کر ہتر کے بت کی مانندمحسوں ہورہی تھیں۔

ہوئے رانوں کو پیٹ پیٹ کردہائی دے رہی تھیں۔ ''ای! کسی یا تیں کررہی ہیں۔ کہاں گئی ہوگی؟ فلاہرے ماں کے گھر گئی ہوگی۔''یاور کے اعصاب میں اتن طافت نہیں تھی کہ وہ کسی خوفنا کے تصورے پاکل ہوتا۔ حامہ حسین زخمی ناگ کی طرح بل کھاتے ہوئے اِدھرے ادح الرج تق

"ارہے ہمارے بچ بھی لے تئ ۔اپ باپ کے کمرے لائی تھی کیا؟" فردوس نے پھر دہائی دی اوراب

ر ہیں خوب سمجھ رہا ہوں، وہ ہمیں نیچا د کھانے کے لیے بیسب کچھ کررہی ہے۔ مگر کیا کریں دومہینے تو ہمیں '' میں خوب سمجھ رہا ہوں، وہ ہمیں نیچا د کھانے کے لیے بیسب کچھ کررہی ہے۔ مگر کیا کریں دومہینے تو ہمیں

یں دہ بعد الدرکااشتعال بشکل کنٹرول کر پارے تھے۔ مبرکر ناہی ہے۔' جامد حسین اندرکااشتعال بشکل کنٹرول کر پارے تھے۔ ''اب کیا فائدہ مبرکرنے کا، ہماری مال ومتاع تو ساتھ لے گئے۔'' فردوس ماسی ہے آ ب کی طرح تڑپ تروی کر کهدرای هیں۔

''اگروہ جارسوبیں ہے تو ہم آھے تھ سوچالیس بن کرد کھائیں گے۔تم ذرا آپراتو کرو۔ جھے اور یا در کو بھی ہا گل کے دے رہی ہو۔ پچھسونے تو دو۔'' حامد حسین کے انداز میں اب جملا ہے ہی کھی۔

'' کمہاریہ بس نہ چلا گدھے کے کان اینے ویے۔ارے جمے پر کیوں غصہ ہورہے ہیں۔ میں تو آپ کے جانشین کی ماں ہوں۔ آپ کی اجازت کے بغیر بھی سبزی لینے ہیں گئی۔ دفتر جاتے تھے تواہیے ہاتھوں ہے جو تے بہناتی تھی۔ یاورکوسوتے ہے اُٹھاتی تھی کہ: باپ کوسلام کرو۔خود بھی عزت کی اولا دے بھی کرائی۔اُس کلموہی نے پیچیے مجھے ذلیل کررہے ہیں۔'' فردوس نے اب نیا فساد مجادیا۔اییا داویلا کیا کہ حامہ حسین کو لینے کے دینے یر کئے۔ لکے بیٹم کو بچوں کی طرح چکارنے۔

" بما کوان میں تو تہاری پریشانی دور کرنے کی فکر میں ہوں۔ مینش سے تمہارے سر میں در د ہوجا تا ہے۔ سب ہماڑ میں جائیں، جھے تو بس تہاری فکر ہے۔ 'پھریاورے کو ماہوئے۔

'' میں تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسوئیں ویکھ سکنا۔ اس نہ رندگی بھر میری خدمت کی ہے۔ میری اجازت کے بغیر بھی دہلیز یارنبیں کی متمہاری نانی کا انقال ہوا تو میں بینڈی میں تھا۔ جب تک میں گھر نہیں آگیا ۔ یا مندو کی بھے نہیں گئی۔ میں رات کو بارہ ایک جبح ڈیوٹی ہے آتا تو یہ میرے انتظار میں بھو کی بیٹھی رہتی تھی۔ ارے میں اس عورت کی کیا کیا خوبیاں گنواؤں ۔ تم خوش نصیب ہوجوا بی مال ملی ہے۔'
فردوں کے آنسوتھم گئے۔ شوہر نے تصیدہ پڑھا تو سے موتیوں کے باریاد آگئے۔ پرانے وتتوں میں بادشاہ

فرددی کے آنسوهم کئے ۔شوہر نے تصیدہ پڑھا تو سیچے موتیوں کے ہاریاد آ گئے۔ پرائے ولٹوں میں بادشاہ تصیدہ سننے کے بعدموتیوں کا ہار گلے میں ڈالتے تھے۔شوہر پرایسا نوٹ کر پیار آیا کہ جوان بیٹا سامنے نہ ہوتا تو اپنی بانہوں کا ہار ہی اُن کے گلے میں ڈال دیتیں۔

'''بس بہ بہاڑی رات گزرنے دو۔ارے تہارے قدموں میں لا کر بٹھاؤں گا۔معافی مانکے گئم ہے۔'' ''ارے بس کریں …… بھاگ گئی وہ اب نہیں آنے کی ۔'' فردوس کوا چھے گمان آنا بند ہو چکے تھے۔اپن کار اُن ای جی نظامتی

گزاری جو مدنظرتھی۔ ''میں کبون سماا ہے تھیننے کر لاوک گا،ایسی تر کیب لڑاوُں گا سر کے بل آئے گی۔'' کچھر بیلے کو سنانے کو بولے یہ حلت تیا جہ اس

جیے جلتی پرتیل جیمٹرک رہے ہوں۔

" ' جس سے سر پر ہاتھ 'رکھ کرشادیانے بجوا کر لات ہیں وہ بہد بوتی ہے اور بھا گی ہوئی بھگوزی کنیز بھاتی ہے۔ اب ویکھنا تم … یاور کی غیرت کا سوال ہے۔''شو ہر کے منہ سے طفل تسلیاں سنتے ہوئے فردوس نے یا مر کی طرف ویکھنا جو سر جھائے گیرنی سون میں معتفر ق تھا۔ آنے والے واوں میں ایمن کی ارست بننے کے خیال ہے ہی کلیجے میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی۔ نیم 'Wind Up'ضروری تھا۔

''ارے میراطاند سابوتا ساتھ لے کئی، قرار کیے آئے۔''

، کیسی با تمن کرر ہی ہیںا می!ا بھی تو وہ اکٹراساؤنڈ کرانے پر بی تیار نہیں اور آپ بوتے کے خواب دیکھیر ہی ہیں؟''یاور ذہنی دیاؤ کی وجہ ہے جھلا کر بولا ۔

'' تہباری ماں کو جے خواب آتے ہیں۔ کسی فرشتے نے فوٹو رکھائی ہوگی۔ میں تو سات مبینوں سے ہس بوتا پوتا ہوں ۔' حامد حسین نے بیٹیم کے چبرے پر گمشدہ سکراہ نے ویصنے کے جتن کیے۔ رات پڑی تھی ، انہیں روقی رقی بیٹیم کے پہلو میں سونے کی عادت بی تھی۔ جول جول عمر بڑھ روی تھی ہری ہری سوجھنے لکی تھی۔ ریاز منٹ کے بعداور کام ہی کیارہ گیا تھا۔ بڑی تخت مجبوری تھی ، بیٹم کا موڈ خوشگوار بنانا بہت ضروری تھا۔

☆.....☆.....☆

''ای … کیا کہدرہی ہیں آ ب۔' چمن کے کان ہے موبائل لگا تھا۔''ایمن آ پاس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڈ کرآ گئی ہیں؟'' چمن نے چند لمجے دم لے کر پھر بے ساختہ انداز میں سوال کیا۔ خبر پر چیرت تو ہر گرنہیں تھی محرصد مدتو تھا۔ اسے پتاتھا کہ ایمن اس وقت تیسری پر بلینینسی کے کھن وقت ہے گزررہ ہی ہے۔ ایسے وقت میں مبر کا دائمن ہاتھ ہے چھوڈ دینا اپنی ساری ریاضتوں پر پانی پھیرد ہے کے متر اوف تھا۔ اسے وقت میں مبر کا دائمن ہاتھ ہے وہ تو شکر ہے کہ تمہار سے پاپا میڈ یسن کی وجہ ہے گہری نیندسو جاتے ہیں ورنہ ایمن کا حال دکھ کر تو ان کی طبیعت مجر جاتی۔' عطیہ بیگم اعصاب شکن رات کا شنے کے بعد نہایت پڑمردہ نئر حال کہ میں بات کررہی تھیں۔مشاور احمد کو انہوں نے قبر کے دفت بس اتنا بتایا تھا کہ رات ایمن بچیوں کے نئر حال کہ میں بات کررہی تھیں۔مشاور احمد کو انہوں نے قبر کے دفت بس اتنا بتایا تھا کہ رات ایمن بچیوں کے

ساتھ آگئی می۔ دوجار دن زُکے کی۔ آگھ کھلتے ہی ہارٹ پیشنٹ شو ہر کوو د Stress دینا نہیں جا ہتی کھیں۔ دل کی ہے گا ہے عاجز آ کر بہی سوبھی کہ چن ہے تون پر یا تن کر کے خود کو قدرے بلکا کریس۔ یوں بھی چن کا تار بچین ہے کچھاس طرح کا تھا کہ وہ کو یا اسٹی اعصاب ک مالک ہے۔ آسانی سے بارہیں مائت -ایک لگانے والے کودولگانے کا فارمولا بہت پسند کر لی ہے۔

مشکوراحرا پی اس خوداعمّاد، صاف گو، با بمت بنی پر بہت نخر کرتے تھے۔ بھی کہمی کہا کرتے تھے کہ چمن جیسی بنی پاکر بھی بینے کی کی کا احساس بی نہیں ہوا اور آج کل کے بینے یا تو باہر جے جاتے ہیں یا بیو یوں کو ہیارے

ہوجائے ہیں۔ جمن جیسی بنی تو نعمت بھی ہولی ہے اور رحمت بھی۔

عطیہ بیکم بھی شوہر کے خیالات ہے اختلاف نہیں کرتی تھیں البتہ بیضرور کہتی تھیں کہ بیٹا کہنے ہے بیٹی بیٹا نہیں بن جالی۔ آخر عورت ہی ہونی ہے۔ شینے جیسادل رشتی ہے... اور بلور جیسی آبرو.....

مكرة ج صبح سورے جب جہارسواُ واى اور مايوى بال كھول كرنا جنے تكى تو بے اختيار جى جاما جمن سے حوصلہ ادراُ میدی تازہ کمک حاصل کی جائے۔ کیونکہ وہ بھی ہتھیا رؤالنے اور منٹی رونیوں کی آبیاری کرنے کی باغیں ہمیں کر لی تھی۔ بہت مدلل ، پُرامید ، آخری ہتھیارٹوٹ جانے تک مقابلہ کرنے کی باشمی کر لی تھی۔ پڑمردہ انسان مںنی روح کھونگنے کی صلاحیت وولیعت شدہ تھی۔

"بیٹاأس کی جوحالت ہے دیکھ کر کلیجہ منہ کوآتا ہے۔ اگر وہ جذبات میں آکراس گھر ہے نکل آئی ہے تواب میں اس کی جان چیزاؤں گی۔اس جہنم میں دوبارہ نہیں جیجوں گی۔''عطیہ بیٹم کی آ داز بحرانے لگی۔

''ای .....ای ....خود کوسنبالین .....ایمن آیا تو اس دفت پریشان میں، پچه بھی الٹا سیدها کر جانتیں تو

جرت بيل عرآب تو .....

ے ہیں۔ را پ و ..... ''بس جپوڑ و .....رات میں نے بھی اے تمجھانے بجعانے کی کوشش کی تھی۔ تکررات بھرِ جاگ کر جب اس کی حالت پرغور کیا تو ہی جھے بیں آیا۔ ونیا میں بھرم بتانے کے لیے اپنی اولا د کودن رات تر پیادیکھوں۔ ہماری بیٹی كى بات تو خچوڑ داس ظالم كوتواني بيٹيوں كا احساس نبيں۔ ذراتم آگران معموم بچيوں كى باتيں تو سنو۔''عطيه بیکم اب ضبط نه کرسلیس رو نے لکیس \_

جمن بری طرح پریشان ہوگئ۔معاملہ نہایت هتای اور سنجیدہ نوعیت کا تھا۔وہ خود ایک کڑے امتحان ہے كزررى مى مكر مال باب، بهن كو بعنك نبيل يرانے وي مكى - بيالگ بات كەاسے اسے شوہر كے خلوص يركونى شك نبيس تھا جكيا يمن كاشو ہرائے والدين كى ڈ كركى ير ناچماتھا۔

" آپريليكس كريں اى ..... تمرآ نس علے جائيں توجى آئى ہوں آپ كے پاس ايمن آپاكيا كررہى

ہور ہی ہے ..... ہائے کاش تم دیکھ سکوایسے سور ہی ہے جیسے سالوں بعد سکون کی نیند ملی ہو۔ میں نے رات اہے کہددیا تھا کہ میں بچیوں کو لے کر سوجاؤں گی ہتم اپنی نیند پوری کرو۔ بچیوں کی فکر میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔'' عطب بيم أنويو تحقة بوئ كهدراي مي -

" نال خراشمی ہوئی تو بہت ہوں گی۔ وہاں سارا گھر اسلیے ہی تو سنبالتی ہیں اور شوہر کے نخرے توبہ .... فردوں آئی کا ایک بیٹا گیارہ بیٹوں کے برابر ہے۔ "مجمن نے اب قدرے شکفتہ انداز میں ہاہے کرکے



'' دیکھ لو۔۔۔۔دن چڑھ گیا۔اُدھرے کوئی فون نہیں آیا۔ یہی پوچھ لیتے کہا یمن یہاں پینچی بھی کہیں ارےاپی بچیوں ہی کی فکر کرتے ۔۔۔۔۔سوچ لو۔۔۔۔۔یہ کیسے وقت کاٹ رہی ہے۔''

چہن جیسے ہی میکے پہنچی ماں نے ول کی بھڑاس نگالناشروع کی۔ایس نڈ حال ی ماں کے پہلو میں بیٹی ہوئی تھی۔ چہن کا ول اگر چدا ہے دیکی کر بہت کڑھ رہا تھا۔ تا ہم پھر بھی اس نے حوصلہ ولانے والے انداز میں بات کی۔

''آپا۔۔۔۔مرنے سے پہلے تو کوئی نہیں مرتا۔البتہ زندہ لاش بن جاتے ہیں۔آپ کی دوبیٹیاں ہیں۔امتا کی قوت کواپی طاقت بنا کمیں۔ مال بن جانے کے بعدعورت کو بھول جانا جا ہے کہاس کی بھی کوئی ذات ہے۔ اے مرف اینے بچوں کی بہتری کے لیے سوچنااور ممل کرنا جا ہے۔''

ا ہے مرف آپنے بچوں کی بہتری کے بلے سوچنااور عمل کرناچاہے۔'' '' مجمعے بچر بجر بہیں آرہی چمن …… میں کیا کروں۔ یاور بھی بچھے بچھنے کی کوشش کرتے تو میں ان کے ماں باپ کی ساری سختیاں برداشت کر لیتی یا کم از کم وہ اپنی اولا دکوتو وہ توجہ و بیار دیتے جوان کا بیدائش حق ہے۔' ایمن نے دل شکتہ انداز میں چمن کو جواب دیا۔

نے دل شکتہ انداز میں چمن کو جواب دیا۔ ''میں امی کی طرح آپ ہے بینیں کہوں گی کہآپظلم پر مجموتا کرلیں۔ابآگئی ہیں تو آ رام ہے رہیں۔ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟''چمن نے دوٹوک انداز میں کہا۔

" میرا آرام میرے والدین کی تکلیف بن جائے گا ..... بوجھ بن جاؤں گی اُن پر۔ " ایمن نے رندمی ہوئی آ واز میں کہا۔

، رور سی اس بیروسی کامی ہیں۔ بے شارعور تیس مرد کے بغیر زندگی گزارتی ہیں۔ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے دن رات جان کم پانی ہیں۔ کیوں اتن کم ہمت بن رہی ہیں؟ مت کریں بیا ایوی کی با تیس۔ 'چن نے ایمن کومزید بیے جارگی طاری کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔

" میں اس مفلوج ذہن کے ساتھ کچے بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ مرجا دُل تو جان چھوٹے۔" اب ایمن رد بڑی تھی۔ چمن نے گہری سانس لے کر آئی تعمیں بند کرلیں۔ ڈیریشن کی اس کیفیت کو با توں سے کنٹرول کرنا تامکن تھا۔ جتنی بڑی آنکیف ہوتی ہے دوا بھی اتن ہی ہائی پولینسی کی درکار ہوتی ہے۔ اسے انداز ہ ہوگیا تھا کہ



ا یمن کوسنبھلنے میں وقت کیگے گا۔اس لیے مزید بات کرنا وقت صالع کرنے کے مترادف ہے۔ '' آپ فی الحال اُس کمرے اپناذ ہن بالکل ہٹالیس۔ یاور بھائی کےفون کا بھی انتظار نہ کریں۔اس کمریس سکھے۔امن ہے پیار ہے۔ یہاں تو کھل کرسانس لیں۔''جن اُٹھ کرایمن کے قریب آئیٹی اوراس کا ہاتھ بہت پیارے تھام کیا۔

'' پیکڑ وا محونٹ ہے ایمن ،ہمیں چینا ہی پڑے گا۔اب ہم ان لوگوں سے کوئی بات جیس کریں تھے۔ہمیں کون ساہاری دوسری شادی کرتا ہے جو فیصلہ کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔

"شادی!"این کے ہونؤں پرزہر خندنمودار ہوئی۔" مجھے توشادی کے نام ہے بھی خوف آتا ہے۔ جب کسی کی شادی کی خبر سختی ہوں تو دعا کر بی ہوں یا اللہ میرشادی سچے بچے شادی ہواور اس دہمن کا نصیب میرے نصیب جبیهانه هو ـ' ایمن بول ربی همی مان کا کلیجش مور باتعا<u>ـ</u>

چن جب ہے ایمن ہے ل کر آئی تھی اس کا ؤہن ای میں انکا ہوا تھا۔ آج تو ساس کی تفتلو میں طنز وطعنے ، سے جی اس کی سوج کے تالاب میں لہریں پیدا کرنے میں تاکام رے تھے۔ سوچ ایمن ہے ہتی تو کسی اور طرف جاتی۔ کمرواپس آ کراس نے معمول کے کام نمٹائے اورائے بیڈروم میں آ کر پہلے نماز پڑھی پھرڈ سپرین کھا کر لیٹ گئی۔ جانے کب تک آئمیں موندے لیٹی رہی تھی۔ نیند تو شایدرات کا وعدہ بھی ہیں کررہی تھی ، بے وقت کیے آئی لیکن ٹمر ذراسالیٹ سمی مرآ میا تھا۔وہ آ ہستی ہے دروازہ کھول کر اندرداخل ہوا تو چمن نے آ تکھیں کھول کر دیکھااورا تھنے کے بجائے تمر کی طرف کروٹ لے کر آ ہیتہ ہے سلام ضرور کیا۔

ثمر کواس کے بے وقت لیننے کی وجہ ہے اگر چہ خاصی جیرت تو تھی مگراس قدر محکن غالب تھی کہ جیرت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔اعصاب شل ہور ہے تھے۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ بس اب اندر محمتے ہی شاور لے گاتا کہ دماغ ذراتاز کی محسوں کرے۔اس کیے اِس نے چمن سے سوال وجواب کرنے کے بجائے کوٹ اور ٹائی اُ تارکر صوفے پر سیمنے اور بیلٹ کھول کر بیڈ پر چینگی۔ شاید لاشعوری طور پر بیلٹ بیڈ پر پھینگنے کے عمل کے ذریعے چمن کا مچھر دیمل دیکھنا جاہتا تھا۔ مرچمن کس ہے می نہ ہوئی۔ تمر شرٹ کے جن کھولتا ہوا ڈرینک کی طرف بڑھ کیا۔ چمن نے واش روم کا در داز ہ بند ہونے کی آ دازی تو دوبارہ آ جمعیں بند کرلیں۔ شادی کو کئی سال گزر جا تمیں تو بیوی کوشوہر کے واش روم جانے کے بعد واش روم ہے باہر آنے کے

دورانیے کا چھی طرح انداز ہ ہوتا ہے۔اس لیے اس کے اندر کسی تھم کا اضطرار یا ہے جینی نہیں تھی۔ آ تکھیں بند كركے بالكل خالى الذّ بن اور خاموش لينتا بہت احيما لگ رہاتھا۔

مانے لتنی در ووایک بی زاویے سے لیٹی رہی گی۔ بہاں تک کیٹر شاور لے کرواش روم سے باہر آ میا تھا۔ ٹا دل سے سررگڑتے ہوئے اب اس نے بہت سوچتی ہوئی نظر چسن پر ڈالی تھی۔اب سوال جواب کا مرحلہ قابل

برداشت محسوک ہور ہاتھا، اُس نے بے ساختگی ہے آخر ہو چید ہی گیا۔ ''میری ماں نے پھرتمہیں اُداس کردیا؟'' چہن نے چونک کرآ ٹکھیں کھولی تھیں۔ چند لیمے ویکھتی رہی پھر برے سکون سے کو یا ہوتی۔

دونہیں....اک کوئی بات بیں ہے۔''



''تم کم بولتی ہو۔۔۔۔مگرتمہارا چہرہ بہت بولتا ہے۔لیکن جب یہ بولتا ہے تو مبھی اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے بھی اُلجھ جا تا ہوں۔'' ثمر نے اب گیلا ٹاول بھی صو نے پر پھینک دیا۔

آخر بیوی کس لیے ہوتی ہے۔ نوے فیصد شو ہر فرت کے پاس کھڑے چلارہے ہوتے ہیں۔ 'ارے بھی کہاں ہو؟ ایک گلاس پانی پلاؤ۔' کیلے تولیے، پھیلے ہوئے کپڑے، ٹائی، موزے، مخلف سمتوں میں پڑے ہوئے سلیر بھی شوہر کے موجودہ موڈ اور تاثر ات جانچنے کا پیانہ ہوتے ہیں۔ جب شوہر کا موڈ اچھا ہوتو وہ جوتے موزے بھی بہت سکون اور اہتمام سے اتارتا ہے اور اجھے بچے کی طرح الکیوں سے پکڑ کر سائیڈ میں بھی رکھ دیتا ہو اور جب میدان کارزار یا روزگار کے تھے ہے کس سے دو دو ہاتھ کرکے نکلا ہوتو گھر پہنچ کر جوتے بھی اس طرح اُتارتا ہے جسے ھینچ کھینچ کر بار رہا ہو۔ شاید تمر نے رئیل کے لیے مل کیا ہو۔ مگر چمن پر مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ جو چیز جہاں بھینکی کئی تھی ای طرح پڑی ہوئی تھی۔

''آپ پریشان نہ ہوں میں کئی اور وجہ ہے تھوڑی ڈسٹر ب ہوں۔ آپ کے لیے جیائے بنا کر لاتی ہوں۔'' چمن نے خود کو یوں اٹھایا جیسے بڑے بڑے بھرسمیٹ رہی ہو۔

'' میں آج لیٹ ہوگیا تھا اس لیے جائے گی چکا ہوں۔تھوڑی دیر بعدتو کھانے کا ٹائم ہوجائے گا۔ ویسے تمہاراموڈ ٹھیک نہیں ہے۔کھا نا باہرتو نہیں کھا نا پڑے گا؟''ثمراب آئینے کے سامنے کھڑ ابال بنار ہا تھا، ساتھ ہی آئینے میں اُسے دیکھ بھی رہاتھا۔

''ا تناخراب ہیں کہ آپ کو وقت پر کھا تا بھی نہ دے سکوں۔' چمن زبر دئی کے انداز میں سکرائی۔ '' جتنا بھی خراب ہے اس کی وجہ … ای ہیں یا افشاں؟ کیونکہ تہمیں تنگ کرنے کاٹھیکہ تو میری ماں بہن کے ''

پاں ہے۔ ''طنز کے علادہ بھی کوئی بات کرلیا کریں۔' چمن سلیبر میں پاؤں بھی پھنسار ہی تھی ،ساتھ ہی بالوں کو جوڑ ہے کی شکل میں بھی سمیٹ رہی تھی۔

ک کا سال کا کا ہے۔ '' تمہارے منہ سے تو بھول جھڑ رہے ہیں بلکہ جھڑتے ہی رہتے ہیں۔ گرتم بھی کیا کرو .....اپی محرومیوں کے بدلے جھے ہی ہے تولے علی ہو۔''

ے برے بال سنوار کرتنقیدی جائزہ لیا ساتھ ہی زبان کو بھی تنقید کی ترخی ہے آلودہ کیا۔ پہن جواُٹھ کھڑی ہو لی تھی اس نے بوجمل اعصاب ہے اضائی خدمت لینے کی کوشش کی یعنی تمرکی بات کونظر انداز کرنا جا ہا گرا ختیار سے ہاتھ دھوجیٹھی ،منہ ہے نکل ہی گیا۔

'' بجھے میری محرومیوں کے طعنے مت دیا کریں ٹمر ، ابھی تک جو پچھ بھی ہے ادھورا ہے ، نامکمل ہے ، نامکمل مواد پرنتیجہ بیس سنایا جاتا۔'' میہ کہ کروہ باہر جانے کے لیے بڑھی۔

''ایک منٹ …..میری بات سنو ….کیاا دھورااور نامکمل ہے؟'' ٹمر نے غضب ناک ہوکر پو جیما تھا۔ چمن جہال تھی وہیں رُک مُنی تھی۔

'' تمر سسہم ماڈرن نہیں الٹراماڈرن دور میں جی رہے ہیں۔ Mars (مرتخ) پر پانی کی موجودگی کے انکشافات کررہے ہیں۔ تصویریں کھنچ کرزمین پر بھیج رہے ہیں۔ائے میچور ہو گئے ہیں کہ جیران ہونا جھوڑ دیا ہادی کا معدیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد ہے محرومی کی دجہ معرف مورت کے اندر نہیں ہوتی ،اس لیے ہے اور Latest میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد ہے محرومی کی دجہ معرف مورت کے اندر نہیں ہوتی ،اس لیے

52 07-50

اس کے ساتھ بجرموں جیںا علوک ہیں۔ نا ما ہے۔ اس نے بالکل سیاٹ اور دھیمے کہجے ہیں محروی کا طعنہ دیے والے کواحسا س دلایا کہ اے نا جا نزا علیہ دریا ہا ہر اگر دیا جا ہے ۔ مگر و بال تو تیر کے جواب میں ایٹم بم تیارتھا۔ '' بہت پڑھی کاسی :و؟ایک تبر کی جاہل : دیشو ہر ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تہمیں۔ا تنانہیں جانتیں ند بب نے مرد کوعورت پر توام ( نگران ) بنایا ہے اور یہ برتز ی است فزینکلی بھی ہے اور Morally بھی ۔ کیون كه و دا ين يملى كے ليے جان مار تا ہے ۔ "فاياں انتما كر لا تا ہے اور فرج كرتا ہے ۔ "

''عورت کوہمی گھر کی عیار دیواری ٹیں بہت کام : دیتے ہیں ٹمر ، گھر میں کتنی بھی تھک جائے شوہر کی اجازت کے بغیراس سے پہلے سونبیں علتی اور اگر سونبھی جائے تو مردشمکی باری عورت کو جب دل جیا ہے جگا سکتا ہے۔مردکو تکراں بنایا ہے تو ای مذہب نے کھر میں رہنے والی مورت کے حقوق کی حفاظت کی بھی بھی تا کیدگی ہے۔' سے كبه كروه زكي بين دروازه آرام يكهول كربابرنكل كي-

ثمر کا دل جا ہ رہا تھا اس وکیل نما بیوی کو کھٹ<sub>ے ہے</sub> گھٹر ہے قارع کردے۔

" کیسی عورت ہے یار ای تھیک ہی تو کہتی ہیں۔اولا دہیں ہے توا تناز ور دکھاتی ہے۔زبان جلائی ہے اگر شادی کے دی مہینے بعد جڑواں میٹے پیدا کر لیتی۔ ہمارا تو اس گھر ہے بوریابستر گول تھا۔' وہ بری طرح تلملا

> مردی مردائلی پرضرب کاری اگانے والی مورت کے ہاتھ سے تو یا فی تہیں بینا جا ہے أى وقت السے شدید بھوک کا احساس ہوا۔

'چلوز ہر مارکرتے ہیں۔ بیلم صاحبہ کھانالگارہی ہوں گی۔'اس نے کرے کی لائٹ آف کی اورخود کو سمجھا تا بجما تالا وُ بح كى طرف چل برا۔

یا در کے بستر میں جیسے کا نئے اگ آئے تھے۔ کسی کروٹ چین نبیس تھا۔ ایمن نے نہ خودفون کیانداس کا فون ا نینڈ کیا۔اپناموبائل تو وہ گھے پر چھوڑ گئی تھی۔اس نے عطیہ بیکم کے موبائل پراھے کئی مرتبہٹرائی کیا۔عطیہ بیکم نے خوداس کی کال ریسیونبیں کی تھی جس ہے مساف ظاہر تھا کہ صورت حال کنٹرول ہے یاہر ہو جگی ہے۔اب معاملہ علاتو بات طویل ندا کرات تک جاسکتی نه ادر ندا کرات نا کام بھی ہو سکتے ہیں۔

اس کے ماں باپ خود بھی ایک جھنگے ہے تعلقات ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ان کا خیال تھا وہ ان کے بوتے کوان ہے دور لے گئی ہے اوراتنے دھڑتے ہے رات کو کھرے نکلنے کی وجہ یہی ہو علی تھی کہ اس نے الٹراساؤنڈ سے پتا کرالیا ہوگا کہ وہ اس بار بیٹے کوجنم دینے والی ہے۔ مہی مہی ، فوراً ہتھیار بھینک دینے والی ایمن ایک دم ہے اتن حوصلہ مند کیسے ہوسکتی تھی۔

وہ پڑا گھیاں سلجھانے کی کوشش کررہا تھا مگر ہر بار سرا جھوٹ کر تھی میں تم ہوجاتا تھا۔ وہ بھر ہے سرا ڈھونڈنے لگ پڑتا تھا۔ بھائیں بھائیں کرتے کمرے میں اس کے اعصاب تن ہوگئے۔

آنھ سالہ رفاقت ....اس پرتیسرے بچے کی آید کا موسم .....ا تنا کمزور بندھن بھی نہیں تھا کہ کھانا کھا کر آرام ہے سوجا تااور کھ بھانی بھی ہیں دے رہاتھا کہ کرے تو کیا کرے؟ (رشتول کی نزاکت اورسفاکی دکھاتے اِس سحرانگیز ناول کی اقلی قسط انشا واللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجے)

الوشيرة 33 في

افسانه ان چوہدری)

### الآفاف الله المنافع المتوارث

روا کی نظروں کے سامنے کی مناظر کھوم کنے۔ووائٹر میں تھی تو رشنتے والیاں آروی تھیں۔ یا مال والی منافق کے اس مالی نے اس کی قابلیت اور سیرت کو پہچائے بغیراس کی خلابری سنبری رکھت کو 'نہا'' رکک انہا جو یا کے بم خواتین رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر :وقی بین اس لیے روا کی شہری ساخو لی رجم ت

#### معانثرے کا یک المیہ ،خوب صورت افسائے کی صورت

" روا بيا آؤ كمانا كماؤ شندا بوريا

سراج صاحب نے چاولوں کی ڈش اینے قریب کرتے ہوئے قدرے بلند آ واز میں کہا تو قد سے بیٹم نے بھی قدرے گھور کر انہیں دیکھا۔
"آپ اکھانا تناول فرمایئے سراج صاحب آپ کی صاحب زادی آئے والے دو دنوں تک بھوک ہرتال کرے گی۔احتجاجا۔"

بوت ہریاں رہے ہا۔ ''ہائیں .... جمر کیوں!''میاں کی مکن جیرت قد سیہ کو کھولا منی۔

''جیے آپ تو مجمہ جانے ہی نہیں۔'' '' بخدا! جاننا ہوتا تو … مِ م ہے … شخیر ہان لیا

بعد الله الماري الماري

"اف!بند كري جكت بازيان .. ..اس كامودُ كيون آف ب وه كيون برث ب وه كيون دكمي ب آپنين سمجه سكتے - باپ بين نان مرد بين

ناں ۔ اس لیے۔!! کنی آنسو ایک دوسرے کو د مخلطتے ہوئے مال کے رضاروں کو جہ کہ گئے تو سراج صاحب نے نوالہ منہ میں ڈالئے کا ارادہ ڑک کر کے بیٹم کا ہاتھ پکڑ کر قر جی کری پر ب**نم**ایا۔ "تم!ما نیں سے کیوں مجھتی ہو کہ ہم ہایوں کو اینے بچوں کی نکلیف اور دکھ کااس وقت تک پتا تہیں چانا جب تک بتایا نہ جائے۔ باپ مجمی و بی دکھ اور تکلیف محسوں کررہے ہوتے ہیں جو ما میں کرلی ہیں ہاں اظہار کی راہ میں ان کی مضبوطی اور دلیری حائل ہولی ہے۔اور میڈم جمیس مردائی کا طعنہ دینے سے پہلے آپ نے ریکوں سبیں سوما کہ آپ کی بین کو Reject کرکے مانے والی خوا تمن آپ ہی کے قبیلے سے تعلق رقمتی ہیں لیعنی حسب معمول اس بارجی حاری بنی کولا کے کی ماں نے ریجیک کیا ہے جب کہ میں و کھ رہا تھا ..... لڑ کے کا باب اور لڑکا خور آ کے بات برحمانا ماہ رہے تعے مرآب خواتی بی نان ....مارا بگار مجی خود پیدا کرتی بین اور پرازی جنگزتی بھی خود ہی

ردااس معاشرے کی کوئی ہمال کی تو ہمی نیں کہ اس کو قبول صورت ہونے کی سزالڑ کے کی مزالڑ کے کی مزالڑ کے کی مزالئ ہمال جہنیں دیتی اور اس کی طرح ہر لڑکی ٹرائی کرب ساب آپ پوچھیں کے کہ بھیایہ ٹرائی کرب کیا نئی نیاری ان ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں یہ بیاری تو ہرلڑکی کو پیدائش طور پر گئی ہوتی ہے۔ ایتی

یں۔ شوہر کی ایک ایک بات درست تھی قدسہ چپ طاپ ایک مہراسانس لے کر چھے کھائے بغیراٹھ گئیں سراج صاحب نے دکھ اور کرب کا ایک مہرا کش باہرنکا لئے کے بجائے اندر دبالیا۔ جید جہائے اندر دبالیا۔



جب الری شادی کی Age کو بی جاتی ہے تواس پر الازم ہے کہ سر پر دویئہ جمائے کیک پیمٹری اور دیگر لواز ہات جاکر ان مہمانوں کے سامنے لے کر دیگر لواز ہات جاکر ان مہمانوں کے سامنے لے کر ڈیر یوں کو برے دھکیلے لاکی کی صورت ناک نقشہ سب ہے بڑھ کر رگمت .....ارے بھٹی ہر کی کو جے بتر (بیٹے) کے لیے جاند چہرہ ستارہ ..... تکھوں والی کا پیکر رکھنے والی .... بہواہ وار بھائی چاہے اور جولڑکیاں ماں بہنوں کا بل صراط سفر ان ظاہری خو بیوں کے ساتھ عبور کرتی ہیں وہ قبول کرلی جاتی ویک کے بی کا فیوں میں بہنوں کا بی مراط سفر ان ظاہری خو بیوں کے ساتھ عبور کرتی ہیں وہ قبول کرلی جاتی ویک کے بی کا فیوں میں میں دوا جسی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں بھرکانوں میں میں دوا جسی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں جولڑکی کو و کھے کر سوچ میں جولڑکی کو و کھے کر سوچ راہوتا ہے۔

رہاہوتا ہے۔ ''اچھی! ہے مگریہاماں اور آپاہیں ناں..... جانبے کس دور بین ہےلڑ کیوں میں خامیاں تلاش کرلیتی ہیں۔''

"اجھا! بہن جی رشتے تو آسانوں پر بنتے ہیں۔ ملنا ملانا تو رہے گا آپ لوگ بہت التھے ہیں۔''

ہیں۔' ''اتی! بھاڑ میں گئی ایسی اچھائی آپ ہماری کندن جیسی بیٹی کو پیتل کی طرح رجیکٹ کر کے اے احساس کمتری کی آگ میں دھکیل کر دفعان ہور ہے ہیں۔''

یہ تو وہ حقائق بیں جو ہر لڑکی بیدائش پراس نے ساتھ چلے آتے ہیں اب آپ کہیں گے بیکون سانیاٹا کی ہے یانی بات ہے کہاس پر لکھا جائے بات تو پچے ہے گربات ہے رسوائی کی ۔

ہے ناں کہنا فقط سے کہ ہرلڑ کی کا اک ایسی Rejection کے بعدا یکشن مختلف ہوتا ہے کچھ

تواحساس کمتری کی دلدل میں وہنس جاتی ہیں۔

ہر حال ہر رہجکیٹ ہونے والی لڑک کا

Reaction مختلف ہونا ہے۔ ہماری ہیروئن ردا کا

ری ایکٹن بھی خاصا مختلف ہے۔ جو اس باراپ

ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔

اس مجھ میں کسی منحوں مارے کی مال بہنیں آگ

تو.....تو دالیں اپنے کھر مہیں جا نمیں گی۔' ''نو! تو! وہ میرامطلب ہے بیٹا جی کہاں جا نمیں 'گی؟''

ابانے خوفز دہ ہونے کی ایکٹینگ کی تو ..... وہ ان کی طرف گھوی۔ ''سیدھی!ہوسپٹل ۔''

سیدی! ہو ہیں۔ '' باپ رے ہماری بیٹی تو دہشت گرد بن گئی

'' منظرائے جانے کا احساس وہ بھی اتن باریا تو لڑک کو مار دیتا ہے یا بھر دہشت گرد بنادیتا ہے۔خیر ہے بات آپنیں سمجھے گے ابا ۔۔۔۔کیوں کہ آپ شھرائے جانے والی لڑکی نہیں۔''

ردا کی آواز کاموسم بھیگ سا گیا تو قدیسہ آ کے

'' ردامیری بیخی. تم ..... تم اتنا سیرلیس کیوں ہو رہی ہو جان تم کوئی پہلی لڑکی تو نہیں ہو .....ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔''

ر کیوں! کیوں ..... ہاں ..... کیوں ہوتا ہے جاند کی بہو تلاش کرنے والی ہا ئیں پہلے اپنی ڈائن جنسی بینیاں تو گھر چھوڑ کرآیا کریں اس ون جونہ ہونے والی میری ساسومان ہیں میراا میسرے پرنٹ وکال رہی تھیں ساتھ ہیٹھی ڈائن جیسی بیٹی کو جھول میسی جن کی آئے تھیں دوسروں کو غلط قہمی کا شکار کرری تھیں۔۔۔۔وہ اینے بھیا جان کو و مکھے رہی تھیں

میں شرما کئی کہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔' ''بہت بری بات ہے روا .....وہ جیسی بھی مقمی اللّٰہ کی مخلوق تھی۔اللّٰہ تعالی جیسے جاہے اپنی مخلوق بنا دے۔''

دے۔' قدیبہ نے غصے میں سرخ بٹی کے بال سنوارے۔

''سو فیصد درست کہ رہی ہے ہماری بٹی ۔۔۔ آخر ان لوگوں کواپی بٹی بھی کی تو شادی کرنی ہو گیان کوبھی تو ہاتیں سنناپڑتی ہوں گی ناں۔

"ارے! نہیں میاں بڑی کئی ہوتی ہیں ایسی چڑیلیں وہ میرا مطلب ہے لڑکیاں اس کی مثلنی اس کے چیا کے بینے ہے ہوئی ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ وہ سے جا واقعی بات بھی بھی تو جلنے کی ان کی تھیک ٹھاک اچھی شکل کی بینی کو وہ شکرا سے کہا واقعی شکل کی بینی کو وہ شکرا سے ہے۔

''ارے بھی ہے ہی اتنااترار ہی تھی وہ اس کی امال جان۔''

'جی خودلاکی صرف انٹر پاس ہے نخرے دیکھے سے آب نے جیسے آسانی حور ہومیری ردا کو ایسے رکھے رہی تھی جیسے کوئی عجو بہ ہو۔''

رکھے رہی تھی جیسے کوئی عجوبہ ہو۔'
ماں اور باب دونوں ہی دکھی ہتھ اپنی پرکشس دیکھا۔'
اور تعلیم یافتہ بیٹی کی Rejection پر سسہ جو ان ابا دونوں کو بیار ہے دکھے رہی تھی ہے کوئی پہلی بار تو اس کے نہیں ہوا تھا کہ کوئی آیا اورا سے Reject کر کے نہیں ہوا تھا کہ کوئی آیا اورا سے Reject کر کے میں ہوا تھا کہ کوئی آیا اورا سے Reject کر کے میں۔'

اندر ہی اندر بٹی کی انسلت برکڑ ھنا اور پھر اے دلا ہے دینا کہ کوئی بات نہیں بٹیا تمہارے معاشرے کی ہر لڑکی کو یہ سب سہنا پڑتا ہے مگر اس بار مختلف یہ بات ہوئی تھی کہ ردا کا رویہ بہت حوصلہ مند تھا۔ وہ جلنے کڑھنے کے بجائے بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور ماں باپ کو Relex کر میں۔۔

ماں اور باپ اپن بیٹی کودکھی ہوکر دیکھ رہے تھے۔گرآج کی Rejection کے بعد جیسے ردا پھر سے پیدا ہوگئ۔۔ایک عجیب کی ہمت آگئی تھی اس کے اندر۔

اس کے اندر۔
'میری بچی! ۔۔۔ قدسیہ نے بے اختیارائے گلے رگالیامتا کی آئیسیں بھیگ گئیں۔
''اوہ کم آن مام! مام ۔۔۔ اس Leave it سب چھے چاہے۔ آپ کو بتا ہے ماں آج جب وہ لوگ مجھے چاہا ہے۔ آپ کو بتا ہے ماں آج جب وہ لوگ مجھے بیٹے گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا گئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا

ابا بھی خاصے سینجل چکے تھے۔آ گے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ "کیا دیکھا میری شنرادی نے .....آگیے

دوشيزه 57 كا

'' ابا شاید زندگی میں پہلی بار میں نے خور پر تنقیدی نظر نہیں ڈالی بلکہ میں نے ان مہمانوں کا شکر بیادا کیاجن کی وجہ ہے میں نے خود کو حقیت کی نظر ہے دیکھااور مجھے خود پر پیار آ ممیا۔اللہ کے حضور سجدے میں شکر بدادا کیا۔ کداللد کریم نے تجھے آئنھیں دیں جن ہے میں دیکھ سکتی ہوں ٹاک د یا جس ہے میں سون**ک**ے سکتی ہوں زبان دی جس ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں سے بات کہتی ہوں اور اگر بھی آ ب دونوں سے مذاق میں بدئمیزی کرتی ہوں تو وانت زبان کو چبا کراین موجود کی کااحساس دلاتے میں اور رنگت سنہری گندم جیسی ..... بهتمام تعتیں الله كريم نے عطا كر كے بينجاہے دنیا میں بنن میں ہے ایک بھی نہ ہوتی تو میں معذور ہوتی۔ تر میری رب العزت نے بھے سب کھ نوازاے اور پھر الله نے قابلیت اور تعلیمی ڈگریاں تواز کر میری شخصیت کو جار نہیں آٹھ آٹھ جاندلگا دیے میں۔ میں حران ہوں آج سے پہلے بھے اپنا ندر موجوداتی خوبیوں نظر کیوں نہیں آئیں۔ میں اگراللہ ے شکوہ کرنے بیتے جالی کہ جھے بھی جاند چمرہ اور ستاره آئیس دی ہوتیں تو شاید ..... بہر حال .... آج کے مہمانوں نے مجھے سمجھا دیا کہ تم ناشکری مت بنوالله كاشكر اوا كرواور آج من نے خودكو پیجانا ہے اللہ کی تعمتوں کو بیجانا ہے آج میں بہت خوش ہوں ..... اور مطمئن ہوں۔ ہاں بس اماں بابا آ به لوگ بالکل اُ داس اور پریشان مت ہوں ہاں بس ایک بات بلوے باندھ لو سامال جان کہ اب میں شادی مرف ای ہے کروں کی ....جس کی ماں بہنیں مجھے خود پستد کر کے جائیں گی کوئی جا ہے میرے عشق میں مرجمی جائے اس ہے ہیں کروں کی ....کہے اَبامنظور ہے شرط۔'' وو جار جانداز میں ابا کی طرف محوی اور ابا

جر این اکلوتی لالی بنی جوان کے جینے کی آس سمی جس کو فکرے جانے کا درد دل میں کے چپ

کمڑے تنے چونک کر ہوئے۔ '' منن … منن منظور ہے میری گڑیا منظور

'' ممر مجھے منظور نہیں سے شرط<sup>'</sup>

امال نے بروی دلیری سے بین کی عدالت میں اینافیصله سنایا تو بنی کھوی۔' ' کیوں .....کیوں امال کیا آب ناامید ہو چی تھیں کہ واقعی کسی لڑکے کی مال بہنیں مجھے پیند نہیں کرسکتیں۔'

''نہیں! بیٹا.....دیکھو ناں اگر کوئی معقول لڑ کا

سمہیں پیند کرتا ہے اور ۔'' "اور ای مال بہن کوخود کئی کی وسمکی دے کر ہمارے کمرلے آتا ہے اور مال بہن اینے بیٹے ک محبت میں آ کر مجبورا جھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں.....نو ..... نو ..... مام اس طرح بھیک میں ملاہوا شوہر مجھے ہمیں جا ہے۔ "مام ..... آئی ایم سوری -"

ارے جھی ہو سکتا ہے اس کی ماں جہنیں نہ ہوں میرا مطلب ہے بہن قدر لی طور یرنہ ہو اور مال فوت ہو چکی ہو۔''

"واه! واه! بهيئ ... بيلم آج تک تو ہم آپ ک ذہانت کے قائل ہوئے کہیں آج ہو گئے ..... واہ ..... کیا سوچ ہے آب کی۔ کیا تربیت ہو رہی ہے بئی ک۔میدم شکر سیجے آپ کا کوئی بیٹا نہیں ورنہ کی لڑی کی ماں بہن کی جمی آپ کے لیے یمی سوچ ہولی ہر مال کو بیٹیوں کے رشتے نبھا نا اور ر شتے جیتنا سیکمنا چاہیے .... یہ سیستانیں کہ بہن ہو ہو ماں فوت ہو چکی ہو ....حد ہو گئی ہے

"ارے! بھی میں نے تو ہوئی بات کمدوی

اس کی الٹی سیدھی شرطوں ہے ڈ راکھا ہے 💎 بجھے .... اليها كون ساعزيز رشته دار بينيات آپ كايا میراجو مارے مرنے کے بعداس کا خیال رکھے

"اوه کم آن مام سرلیل کوان بو ری بیل-کوئی عزیز رہتے وار خیال نہیں رکھتا خیال جمیشہ وئی رکھتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کرنے والا اللہ ہے وہی مالک ہے اس نے خیال ر کھنا ہے۔۔But یہ ہے کہ میں شادی ای از کے ہے کروں کی جس کی ماں جہنیں مجھے پیند کریں گی کیوں کہ اب میں کسی مجمی ماں بہن کی Rejection برداشت نبیس کرسلتی-

ردا کی نظروں کے سامنے کئی مناظر کھوم محے وہ انٹر میں محی تورشتے دالیاں آ ری میں ہر ماں بہن نے اس کی قابلیت اور سیرت کو بھیانے بغیراس کی ظاہری سنہری رنگت کو''یکا'' رنگ کہا جیسا کہ ہم خواتین رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہولی میں اس کیے روا کی سنہری سانولی رنگت کو" یکا "لیعنی کال کہا گیا۔اس کی چیوٹی ناک کوچینی کہا گیا \_مناسب قد كولتني كها محياب آپ بوچيس كي تعنمي کيا تو مطلب پهنه قد ..... اب لژکيان اينا خیال رحمتی ہیں، قبوے بیٹی ہیں بودیے کا یالی لی کر خود کو اسارٹ رمنی ہیں تو آئے والیاں تاک بر اللی رکھ کر سرے یاؤں تک دیمتی ہیں پرساتھ بیقی بروس رشتے دار کے کان میں کہتی ہیں۔" او کی نوج بوالڑ کی تو ٹی بی کی مریعنہ لگتی ہے۔''..... لیجے اب آپ کی تخصیت ایک ادر اضافہ ہو گیا لیعنی آب میکن شنی کے رنگ والی ٹی بی مریعنہ مجی ہوگئے۔میارک ہو۔آپ کو آپ ایک بار پر ر بجيك بولتس-

اب آپ فود مجی انساف میجیے کہ ردا پر

جنی کہنے چلی۔ اب اس نے جو فیصلہ کیا ب یعین سیجے بالکل ..... فعیک کیا ہے مگر قدسیہ ال بي تال سوطرح كروبهم دامن كيررت بي میں ہوج سو کر ملکان ہورای ہیں کہ بین کی سے سوج ر بی تو وہ کہیں جیمی نہ رہ جائے کیوں کہ وہ لڑ کے

واليول كوجاتي بين-''منیک ہے یہ تجربہ کرلوہلیکن پھر اگر نہ ہو

سلی تمهاری شرط بوری .....تو می تمهاری ....ای ے فورا نکاح کردوں کی جو تمہیں پیند کرےگا۔

"اورآ ب كويفين ب كم كوئي احمق بحصے ذرا سالجي پيندكرےگا۔"

"ویے بٹاتم نے خود کو پھن یادہ ملکا نہیں لے ليا\_ بي كولويس بمي جانبا مون ..... جو تمهيس-"اوه كم آن ابا آب الجمينكر كى بات كر

رے ہیں تاں۔''

" بری بات! ابانے جاتے جاتے بلیث کر

جی اس کی والدہ ماجدہ نے کہا ماد ہے آ ب کو کیا فرمایا تھا کہ مجھے تواہے بیٹے کے لیے گترینہ کیف جیسی لڑکی جاہے ہونہہ جیسے بعل میں سلمان خان لیے جیمی ہوں ہونہہاور ماں آ ہے کی جو ایک كن آمل مي اي خديد كدم الهاع وقدسه عاند کے کر آئی ہوں عاندنی کے کرجاؤں کی .... اور جب قدسیہ کی بنی کو دیکھا تو اینے جاند کو جسے پہلے ہے ہی کرئن لگا ہوا تھا آ کیل میں جسایا اور کہتے ہوئے چل دیں اگر تمہاری کوئی اچھی لڑ کی ہو تو و کھانا اب اتن ڈگر يوں والى لڑكى كو كيا كرنا جو ساتھ جلتی اچی نہ لگتی ہواور بوں اپنوں اور غیروں نے آب کی لاؤلی بٹی کو کنویں میں وعلیل

بولتے بولتے ایک بار پر لیج کا موسم بھیگا

بہچائے نہیں۔"

☆.....☆

فرح کی مہندی پرردا خلاف تو قع بڑے اہتمام ے ہونی ممی کولڈن کام دار سوٹ قل میک ایپ كانول ميں بڑے بڑے جھمكے بہن كروہ واقعي بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیوں کہ وہ اب پیند کے جانے اور محکرانے سے آزاد ہو چی کھی لعنیCareFree ہوچگی تھی ایک عجیب سااعتماد ساآ گیا تھااس کے اندر۔ای لیے مہندی کی رہم میں اس نے بھر پور حصہ لیا خاصی شوخ ہور ہی تھی۔ قد سیه نهال ده ربی تھیں بٹی کود کھے کر۔ اور تعنی انچھی وه لگ رہی تھی ان کو امید ہو گئی تھی کہ شاید کوئی خاتون اس کو بیند کرلیس کی اور ان ہے بات کریں کی۔'' پر کتھوں جی'' مگر ماں کی سوچ سے مے خبر روا مہندی کے ہنگاہے میں بری تھی کسی کومہندی لگار بی سمنی تو نسی ہے نیچ کر بھاگ رہی تھی ..... فرح کی فیملی کوئی غیر نہیں تھی ابا کے کزن کی فیملی تھی ای لیے سب ہے فری تھی اس باراس نے ہاتھ میں مہندی لی اور فرح کے جیمونے بھائی کی طرف بڑھی اور راحیل نے اے یو سے دیکھا اور جب وہ قریب آئی اینے بڑے بھائی کے ایک دوست ار مان کوسامنے کر دیا اور پھر کیا ہوا وہی جو فلموں میں ہوتا ہے ..... یعنی کہ ارمان میاں میرو ہیں ہیرونین جیسے ہی ردا کا مہندی کا ہاتھ اٹھاار مان نے مضبوطی ہے ان کی کلائی تھام لی اور شوخی ہے اے ريلهنے لگا۔

" چھوڑ ہے میرا ہاتھ۔" کیجے با قاعدہ لو اسٹوری کا آغاز اس جملے ہے ہو گیا۔" کیوں چھوڑ ہیں ہاتھ والی ہاری جملے میں اسٹوری ہاتھ والی ہاری جملے ہو جاتھ والی ہاری جمرم ہیں آگروہ اپنے اراد ہے میں کا میاب ہوجاتی تو ہمارا بیروپ بیوجات بیاتر اہمٹ تو دھری رہ جاتی

قریب تھا کہ بوندا باندی بھی ہوئے گئی ہے اس فے خودکو سنجالا وہ جانتی تھی کہ اس کی بھیگی پلک اس کے اکلوتے والدین کے دل میں درد پیدا کر دیں گ تواب اتن بھی کمزوراور بدعقل نہیں تھی کہ عقل کے اندھوں کی سزاا ہے جانوں ماں باپ کو دیت ۔ اندھوں کو مزاح کی مہندی میں جانا ہے خالدہ کومنع کو دوں۔

'' فقد سید کی افسردہ سی آ داز سمونجی تو سراج صاحب نے بر ہمی ہےان کو دیکھا۔'' کول بھٹی کول منع کردن کتنے اص

کیوں بھٹی کیوں منع کر دوں کتنے اصرار ہے بلایا ہے ان لوگوں نے ہونہہ کر دوں .... ارے بھٹی بٹی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا جائے تا کہ۔

"اوہو آپ تو جان کو آجاتے ہیں آپ کی بئی ہی تقریبات میں جاتا پیند نہیں کرتی اس لیے کہدرہی تھی۔"اب قدسیہ کو اپنا دفاع کرنا تو تھا

لین امال اب می ہرتقریب میں جاؤل گی اب اب میں ہرتقریب میں جاؤل گی اب اب میں ہے ہیں گی کیوں کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ خود پر مہر بانیوں کو پہچان لیا ہے۔الجمد اللہ مجھ میں کوئی کی نہیں ہے گئی ہے تو لوگوں کی عقل کی۔اب میں نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ہو دی ہے۔ہم فرح کی مہندی میں جا میں گے۔ہو سکتا ہے کسی جاند کی ماں بہن مجھے پسند کر لے سکتا ہے کسی جاند کی ماں بہن مجھے پسند کر لے سکتا ہے کسی جاند کی ماں بہن مجھے پسند کر لے سکتا ہے کسی جاند کی ماں بہن مجھے پسند کر لے سکتا ہے کسی جاند کی ماں بہن مجھے پسند کر لے سست ہو ان ابا۔"

ردانے شرارت میں کہا کیا تو ابا اندر ہی اندر اس کے لیجے میں جمیں احساس کمتری کی تکلیف کو اپنے ول میں محسوں کر کے تڑپ ہے گئے۔ اس میری! جنی ہے تو معلوم نہیں لیکن سے بات منرور سمجھ کیا ہوں کہ واقعی عقل کے اندھے لوگ ہی تم جبیبی تعلیم یافتہ لو کیوں کو معرف دیکھتے ہیں تم جبیبی تعلیم یافتہ لو کیوں کو معرف دیکھتے ہیں

دوشيزه 60

تال مبندی کیسے جاتی ہم رے اس دسٹس روپ کو اور لیدین کی تمنت میں جاری ہو فیصدی پہندیدی

مبندی در بوج ن۔ ''متاہے آپ نے خود کو مجمی آکھنے میں ئىش دېكى بەخۇش قىم ئەربوپ ۋ- "

ارے میر یشن کیجے میں باعل بھی فوش فہم سبين بورة كينه مين خوركو ديجتا بول توالند كالشكرادا كرة بول كراك في الأبينة عم بيدا كا عد اليالية تو يري سوچ بحق ركھاہے۔ ال نے " بھی ہے سوچ ور پھر این باتھ آزاد كرائے أن وسس أن مُر كر فت مردانه من اور خاصي

What Ever المجوزے يرا

" كي مصب ے آپ كاك و تھ چھور دول الحاني يرول مينك- قرن جوره ع جوس الزيول وسرائے کے بے باتھ پنزتے ہیں اور ایک آ دھ تھیئر کھا کر چھوڑ دیتے تیں۔ ایس ک اس وت پر روا کا تعملانا کو ک ٹن بات

نبیں تھی۔ ''اچھ قو آپ پھر کیسے جھوڑا کرتے ہیں

از کیوں نے ہاتھے۔' اس کا طنزیہ جملہ ارمان کے دل میں تیر بن

کراترا۔ ''یعن!کہ کیا مطب ہے آپکا آپ نے میں بھی انعائی گیر سمجھ سیاارے خاتون زندگی میں یہ بیبا؛ حادثہ ہوا ہے کہ کسی لزک کا ہاتھ جارے ہاتھ میں آیاہے وہ بھی جاری خواہش کے بغير توجب الغدنغاني نے مەخوبصورت ماتحد بهارے ہاتھ میں دے بی دیا ہے تو چھوڑ کر ہم کفران نعت توکیس کر کے ناں مستجمور . الزی ک

اتو کیاکریں گےآ ہے۔ " ارے کیا کروں گا ہے مت یوجھولزی \_ تمبارے تھر جاؤں گاتمہیں پر بوز کروں گا ۔اس باتھ میں بھر اینے نام کی مہندی لگاؤں گا کیون کہ میل نظر کی محبت کا برا شدید جان لیوا حملہ ہوا ہے مجھ پر کہ میں پہلی نظر کے اس حادیتے میں جان بحق ہو گیا ہوں۔''اس کو چڑانے کے لیے ار مان نے شوخی ہے گہراسالس لیاتو وہ غصے میں آگئے۔'' " و یکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی ہیں مگر یا تمیں خاصى فك ياتهيابي آپ كى . ' "زره! نوازی ہے آپ کی۔ But I

Really Mean it ۔ ''میراہاتھ مجھوڑ یے درند۔'' ' ورنہ! یارقتم سے بیرورنہ بی فساد کی جڑے اِس ورندی ہے لو اسٹوری اسٹارٹ ہونی ہے ۔ دسمنی شروع بولى ہے۔

"···』「「』「" بندے کو ارمان کہتے ہیں! جس کے دل میں آپ کو دیچی کر ہزاروں اربان پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ شکسل شوخ جملوں سے اسے تیار باتھا۔ ""شاپ"

اس نے جب بوری قوت سے ہاتھ تھینجا تو اس نے جی جھٹکے ہے جھوڑ دیا ... بتوار مان کھلکھایا کر ہنس دیا وہ تلملاتی ہوئی آئی تو اربان شوخ سیٹی نے دور تک اس کا پیچھا کیا وہ مختلتار ہاتھا اک اجنبی حسینہ آنکھوں کو بھائی ہے۔ ☆.....☆

ار مان نے واقعی اس بات کو بچے ثابت کر و ماتھا اس نے فرح کے بھائی سے ردا کے بارے میں ساری معلومات لے لی می اور فرح نے تو اس کا



سل نبر بھی وے دیا تھا کیوں کدوہ میا جی کے ر دا جیسی الیمی لڑ کی کو ابر مان مبیسا الیما ہیون سامی لے۔اس کیے ہوری میلی اس میم میں شامل می اور بمررداكا كثرارمان عظراؤيون ركاء وورداكو ما ہے رکا تھااور شادی کرتا میا ہتا تھا تکرروا اپنی ضد میں می کہ جب تک کوئی ماں بہن اسے پسند سیس کرے کی وہ شادی میں کرے کی اور اربان کے بارے میں تواہے یعین ہو کہا تھا کہ اتنا خوبرواور ہندسم ہے۔اس کی مال بہنوں کوتو کوئی مسین لاکی دركار ہو كى۔اس ليے ارمان كو بہند كرنے كے باوجود وہ اے اکنور کردیتی ۔ ۔

"آپ کول مرے جی بڑے ہیں آخر۔

"ال لے کہ تم یں کھفام بات ہے۔ اور بیات میں غداق میں مہیں کبدر ہا Believe

'' تو! بیه خاص بات کسی ماں بہن کو نظر نہیں آتی۔''

و کھی ایک لہرای کے ظاہری سکوت کو مرتعش کر ا-''ایکسوز ی! کہاں کموٹئیں میذم میں کوئی فکرٹ سیس کر رہا آپ سے شادل کر ما جا بتا ہوں مرتو پرایہ و میسک \_ Because i Love You ارمان کے دل کی سحائی اور اراد ہے کی مچھٹی کی جبک آئلموں میں تھی اور اور نہجے کی کھنگ اس کی گواہ۔ دواہے ایک نظرد کھے کرآ کے بڑھنے تکی توار مان نے اس کا ہاتھ مکز لیا۔

'am not Joking الرداش الياكيا کروں کہ مہیں میرے جذبوں کی سجائی پر یعین آ جائے اور وہ چھ ماہ سے اس کے کھر کی بعنورے ک طرح منذلار ہاتھا وہ تو مبت کے مبانے کتنے فاصلے اس کی والدہ نے اس کی پیند کی ہوئی لاک کو بہو

طے کرآیا تھا مرردا اجید کے کی موڑ پر کی معجزے ي منتظر مي -.

سرہ۔ ''آپ کواپیا دییا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ آ پسیرلیں ہیںا ہے اس کی محبت کے اعتراف پرنظریں جھکا لی تووہ

مچل ممیا۔'' '' پھر! پھر ردا کیوں مسلسل انکار کر رہی ہو۔

" Rejection سے ڈرنی ہوں۔ " اوہ تو یہ بات ہے اپنا کھیمیں ہوگا ردا میرا یقین کرواییانہیں ہوگا میری ای اور آیا بھے اتنا جائتی ہیں کہ میری ذرای خواہش رد مہیں کرتیں تو .. تم توان کے بیٹے کی بیند ہومحبت ہو.....مہیں ر بحیکٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا مہیں ہوتا تم " میں این Rejection کی بات ہمیں کر رہی میں آ ہے کی مال جہن کی بات کر رہی ہول كوں كہ مل لڑكے كى مال بہنوں سے اتى بار ر بحیک کے تیر کھا چکی ہوں کہ اب فیصلہ کر چکی مول کہ اس درد سے دور رہول کی اس کیے آ ب ا پی محبت یا اپن جان کا داسطہ دے کر ہر کز اپنی ہاں بہن کو لے کر مت آئیں میں بری طرح انکار کر دول کی ....اور جاتی ہول .....غلط کر رہی ہوں مکر مجھے اب یہ درد لینالہیں دیتا ہے اگر آ یے جا ہے میں کہ آپ کی ماں بہن کوئی دکھ نہ ملے تو مت کے کرآیں میرے کھران کو۔ردا کی آواز جھکنے لکی تودوآ کے بڑھئی دود کھ سے اسے جاتا ہواد کھیا

ار مان میاں کی خوش منبی بھی دور ہوگئی جب

توقد یہ ہے حد 'وث ہولئیں لیدا تناا بھا نمو ہرو لڑ کا ا نھی ہو ہے والا واماو نوو چلی کر ان کے سکھر آسکیا

'' و ہ تو سب نمویل ہے بیٹم تیان تم شاید اپنی بیٹی بی آئی ب<sub>از</sub>ی شه را نبعول نئی هومیری مانو تو اربان کو الله الرووك الي مال أنان كونه الع كرآ ها

'' ارے! واہ کیوں منع کر دوں ارے اللہ نے میری فریادی س لی جیب میں تو ہرکز کفران نعمت مبیں کروں کی۔'

''اور تمہاری صاحب زادی نے جوتع کردیا

' 'ارے ساحب زادی کا تو د ماغ خراب ہے نا مجھ ہے یہ ساری ماتیں تو جمیں ہی دیکھنی جاہئیں ات تجمانا حائي جھ سات ماہ ہو مجئے ہیں اب تو ر منتے بھی ہیں آیت۔ر شتے کرانے والیاں بھی روا کی وجہ ہے بدک تنیں ہیں بس اللہ نے اپنا کرم کیا آب ات مجھامیں کہ اب وہ بے وقوفی نہ

مرجناب ردانوردا تھیں Rejection کی ڈی ہوئی صاف انکار کر دیا۔

'' دیکھیے ار مان صاحب میں واقعی آ پ کو پسند کر لی ہوں اور آپ کی عزت بھی کرتی ہوں اس لیے میں سہبیں جاہتی کہ آپ کی مال بہنوں کومنع کروں یا کوئی ایسی بات کہہدوں جو ان کو بری لگے

''آپتواحق ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بہند کر

''آئی نو وہ کرلیں گی کیوں کہ ان کا بیٹا جو ان کا جینا حرام کرر ہاہے اور ریہ ہی چیز میں نہیں جا ہتی ہے ہی میرااختلاف ہے یہ ی میری انسلٹ ہے کہ ایک جیتی جا گئی قابل از کی کی حیثت ہی کوئی نہیں اے

بنانے سے انکار کردیا۔ ''کیوں! ای آپ ایک بار اس سے ل لیں آپ کو پیند آ جائے گی ۔ اربان کے اربان پ اوس بڑنے گئی۔

"اور جولاک میں نے تمہارے کیے پیند کی ہے ناں .... تم اس ہے ملو تھے تؤ کہو سے ای میرا ابھی اس ہے نکاح پڑھوادیں۔'

'' کوین وہی کڑ کی جو وقار کی شادی میں آ ہے

نے پیندگی ہے' ' ہاں میں ہے شہیں اتنا دھونڈا کہ تم بھی د تکھاد۔ مرتم نجانے کہاں تھے نظر ہی ہیں آئے۔ ' ' میں! وقار کے کسی کام ہے محمیا ہوا تھا۔ خیر اماں پلیز آپ اس لڑی کو دیجے لیں آپ کی طرب ڈ عیر ساری ڈ کریاں جمع کر رہی ہیں اس نے بہت امچی ہے۔' ''امچین تو دہ ہمی بہت تھی۔''

'' اماں ہو سکتا ہے اب اس کی شادی وادی نہ ہو تنی ہو .... آب نے بھی اس کا نہ نام او بھا نہ پتا اب بھند ہیں کہ ای کو بی بہو بنا نمیں گی۔'' بینا نے توبری انجھی مات کی سمی تب ہی تو شہل بیٹم کوا بن بے وقو فی برغصہ آگیا۔

" ان بات تو تمہاری تھک ہے عرکیا کروں وہ بی جھے اتی بھائی تھی کہ۔'

''اماں جب آئی پیندآ گئی تو اس کا اتا پتا بھی معلوم کرلیتیں لیکن اب چونکہ اب اس کا آپ کے پاس کوئی نام ونشان مہیں تو آپ میری بسند کی ہوئی لڑکی دیکھ لیس آیا اسے دیکھیں گی تو کہہ اصیں کی آج ہی اس سے شادی کرلوار مان نے تو شکر ادا کیا کہاماں کوان کی پیند کی ہوئی لڑگی کا کوئی اتا یا معلوم نہیں تھا اس لیے اس نے ردا ہے بات کرنے کی بحائے اس کے امال ابا کو پکڑا

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ان چیزوں کی سرادیتا جن کااس میں کوئی اختیار ہی سبیں کہاں کا انساف ہے بس کہددیا.....تاں ہیں كرنى بھے شادى ندآ ي سے ندلسى اور سے جو لژکیاں شادی ہیں کرلی وہ کیا زندہ سبیں رہتی میں اس وقت تک تبیں کروں کی جب تک کولی '' او کے تو ویٹ کروالی ماں بہنوں کا اور بوزهمي بوجا وُانتِهَانَي تَصُولُ صَد بِرِارُ يَ جَيْهِي بُومِينَ کل شام کواین ای اور آیا کے ساتھ آرہا ہول بغیر لى ميك اي كے سامنے آتااو كے بائے۔" ار مان بھی تو بھر ار مان تھاا ہے اینے ار مان روا كى مند سے زيادہ عزيز سے اى ليے اللي شام اين مان بہن کو لے کر روائے کھر پہنچ کیا مال ہے

آنے کے لیے تاریش ۔ "جائے جی آب رواکو لے آئے ...." کیجے مبمانوں کے سامنے آج قدید نے شوہر کو بھی عزت دے ڈالی کیوں کہ سراج بھی بیرشتہ س ہیں كرنا جائے تھاس كے سريرلفن باندھ كربنى كے

کہان کے ساتھ چھی جارہی ہے جو بئی ہے سامنے

سامنے ہیں گئے۔ ''ابا! پلیز''وہ ہارون کو دیکھتے ہی رویژی۔'' ويجمو بيثا بهجي تجي كسي كولممل جهال تهيس ملتا ہمیں زندگی کی ان باتوں کے ساتھ جینا ہے مانا کے ہم این جگہ درست ہو بار بارک Rejection بچوں کو اندر سے مار دیتی ہے کٹین کفران تعمت کرتا مجھی تو مختاہ ہے ۔اریان ایک باعزت نو جوان ہے محکزشتہ دوسال سے تمبارے چیچے ہے میرے ساتھ وہ گھنٹوں وہ باتیں کرتاہے سلجما ہواہےتم اے تھکرا دومحض انی انا کی سکین کے لیے تو میری کی نقصان النبي كا نبيں ہوگا اے تو ہو سكتا ہے تم جيسي کوئی اور ل جائے مگر تم ارمان کو محکرا دو کی

#### ( بے چارکی

ا جایان کا ایک میماسی کھاٹ دریا کے قریب تھا تا کہ بحرم کو پیمالسی دینے کے بعد دریامی بہادیا جائے۔ دو مجرموں کو میمالسی دی جارہی تھی۔ آک کے گلے میں بھندا ڈال کر تختہ وار پرلٹکایا میا۔ مجرم کی خوش بحق کہ بھندا ڈھیلا رہ گیا۔ چنانچەاس نے بیصندا أتار کر بیمینکا اور دریا میں چھلانگ لگا کر فرار ہوگیا۔ دوسرا بحرم جے میمالی دی جانے والی تھی ، بیسنظر دیکھی کر تھر تھر كانين لكا وجلاد نے أس كى كيكيا مث كاسب بوچھا تو أے جواب ملا۔'' بھائی، بھندا ذرا مضبوطی ہے ڈالنا۔ 'مجھے تیرنامبیں آتا۔''

مرسله: نازش درآب خان-خانوال

توشاید ارمان تمهیس دوباره نه ملے ..... اور تمهیس زندگی میں کوئی بہت بڑا کمبرومائز کرنایڑ ہےتو۔' ''ابااگراس کی مال جہن نے بھی جھے ریجیکٹ کر دیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ارمان میرے یا وٰں جھی بکڑے گا میں اس ہے شاوی نہیں کروں گی \_.....ا با ..... ابا آپ کومعلوم ہیں جب ایک لڑگی اتن بارتفکرائی جاتی ہے تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں۔''وہ ان کے سینے برسر رکھ کر شدت ے رویونی بوایا کاول بھی روویا۔

'' میری بی میرے دل میں اتر کر تو دیکھوتو سہی تھکرائی جانے والی لڑکی کا بایب ہوں۔ میں تو حمهمیں کئے گاتمہارا ورولم اور ماں باپ کا در دزیا دہ ہوتاہے تم نے آج تک جوکہامیں نے تمہارا ساتھ دیا تمہاری ماں کی ناراضگی بھی مول لی تکر آج میں درخواست کرتا ہول کہ تم ار مان کی ماں کے سامنے آ جاؤ۔ 'الما کی آواز بھی بھگ گئی۔

دوشيزه 65 ک

"سوچ لیس ایا آج که بعد بیر رالی سین نہیں دگا؟"

ہوگا؟'' ''نہیں ہوگا میری نجی! آج کے بعد فریز تگ سین ہوگا تمہاری زمنتی کاسین ۔'' ردا افسر دگی ہے مسکرا کر آگے بڑھی تو ابا اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا مجے۔

"بالله ميرى بني كوخوش كرد \_ \_ آين - "

ردا جس طليے بيس تھى اى طليے بيس آگئ

ار مان كوتو وہ ہر روب بيس حسين لگئي تھى بس اى اور

آ پا ہے خوف آ رہا تھا اس نے چور نظر دل ہے مال

بہن كو ديكھا۔ ردا ہر قسم كى بات كے ليے تيار بيٹى

اسے ٹو ئے ناخن كو ديكھر اى تھى۔

" " بٹی مجھے کیوں لگ رہا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھاہے۔"

کہیں دیکھاہے۔'' ''کھنکی بڑھیا! ہیں وہاں مجمینہیں مٹی جہاں آپ نے مجھے دیکھاہے''

یہ جملہ دانتوں میں دبا کر روگئی تواریان کی امی بے اختیار وچونکیں۔

" ہاں تم وہی ہو ناں جے بیں نے وقار کی شادی ہیں دیکھا تھاتم دہن فرح کے پاس جارہی تھیں ہیں دیکھا تھاتم دہن فرح کے پاس جارہی تھیں ہیں نے تہہیں روک کر بات کی تھی۔ " کیجے ساسو مال کی تو یا داشت واپس آگئی متمی۔ ردا کو بھی وہ سین باد آگیا جب وہ فرح کو اسین باد آگیا جب وہ فرح کو اسین باد آگی نظروں ہیں رکھا تھا۔ " تھااور پھرساری تقریب اپنی نظروں ہیں رکھا تھا۔ "

مب تواس ملاپ پرجران ہور ہے ہے ار مان کے سینے ہے دل باہر آرہاتھا۔ تو .....توای بیر وہی لڑک ہے جے آپ نے میرے لیے پندکیاتھا۔'' ہاں بیٹا وہی ہے جو اتن انجی کئی کہ میں نے اے تہاری دہن بنا نے کے لیے پندکیا تھا۔ مگر پھر

شادی شم ہوگئ تو انسوں رہا کہ اس کا اتا پڑا نہیں معلوم کیا۔ فرح کی ای سے پوچھا تو وہ پہچان نہیں یا ئیں کہ اس محلوم کیا و ڈھیروں لڑکیاں تھیں۔''
یوں تو ساس کوگویا ہی جھٹری ہوئی بہو مل محگی اسی خوشی میں اپناوعدہ پورا سیجھے۔''
محگی اسی خوشی میں اپناوعدہ پورا سیجھے۔''

" وای کہ جب میری پیند کی ہوئی لاک کو دیکھو کے تو فرا کہو گے کہ ای آج ہی شادی کروادیں۔'

" ہاں .....ہاں کیوں نہیں بیٹا میں خود بھی بیٹیں چاہتی کہ بیہ بیاری لاکی ووبارہ کہیں نہ کھوجائے۔'

رواکو یقین نہیں آر ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کردی تھی کہ اے ار مان کی مال نے پہلے پیند کیا اور بعد میں ار مان نے وہ دل بی ول میں اللہ کے حضور تو بہ کررہی تھی کہ اپی ضد کی وجہ ہے۔ اس نے اپنے والدین کو پریشان کیا اور شکر مجمی ادا کررہی تھی کہ اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔'

اور شکر مجمی ادا کررہی تھی کہ اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔'

لیے رواکی شادی ارمان ہے ہوگئی مالی باپ
ہی خوش الز کا لڑک بھی خوش ہوسکتا ہے رواکی کہائی
آپ کو فضول گئے ہو کہ کو فلمی بھی گئے ہوسکتا ہے
ووٹ روائے تی ہیں ۔۔۔۔ یا خالف میں ہوں ۔ مگر
ہیں ہوئی ہیں لڑکے والوں سے فقط بہ کہنا ہے کہ
جیسی ہوئی ہیں لڑکے والوں سے فقط بہ کہنا ہے کہ
سیرت کو پہچا نیس اس کی کی میز امت دیں اس کی
سیرت کو پہچا نیس اس کی قابلیت ہنر کو پہچا ہے ہر
لڑکی ہیں خوبیاں موجود ہوتیں ہیں کسی بھی لڑکی کو
رقب بور قد جمامت کی وجہ سے محکو اتے ہوئے
ایک بل مرف ایک بل کے لیے منر ورسوچے گا اللہ
ایک بل مرف ایک بل کے لیے منر ورسوچے گا اللہ
دوشیز و کا کھر آباد کر جائے ۔۔۔۔۔ ذراسوچے گا۔'
دوشیز و کا گھر آباد کر جائے ۔۔۔۔۔ ذراسوچے گا۔'





مخبرے ۔۔۔ آپ کی مجھ میں بہیں آپ گا۔ میں آب کودوسرے انداز میں بتالی ہوں ☆.....☆

بتاسکتی ہیں کہ آج آپ کی سواری یا باد بہاری کہاں گئی ہوئی تھی ..... میں نے جیسے ہی جارد تہہ کر کے الماری کھولی اساء کی آواز نے مجھے چوزکا دیا۔ ياالله اساءتم بهي نا....! تم کوایے گرمیں کوئی کام کاج نہیں ہے۔

میں نے بینتے ہوئے اس سے یو جھا۔ جی ظاہر ہے میں صرف ایے کھر کا کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنے وجود کولسی کی غلامی میں نہیں در

ہمارے گھر اور میری زندگی میں جمہوریت ہے

میں کسی ڈکٹیٹر ہے ڈکٹیش نہیں لیتی .... اس کیے میرے یاں وقت نے ہی جاتا ہے۔ ''لیکن آپ بلقیس ایر ھی اور عبدالستار ایدھی ''لیکن آپ بلقیس ایر ھی اور عبدالستار ایدھی کی جانشیں کی کے درجھاڑ و دینے محمی ہوئی تھیں اساء کہنے کہتے رکی تو اس کے انداز پرمیری بے ساخته المسي نكل كئي .....

اساء میری بچین کی دوست تھی .... میں تو شاید اس کو صرف دوست مجھتی تھی لیکن میری حیثیت اس کے نزدیک بہنوں سے زیادہ گی ... " و سے بھے یقین ہے کہتم یا تو بڑی آیا کے کھر ان کے بودے دحونے کئی ہوئی ہوگی یا پھر ان کی اپن اس كميٹی کے بيے ديے گئ ہوگی جو تم كو بھی ملتی ہی

كيابواجويس نے آج ان كے قالين دھود ہے تو .....وه ميري بري بهن جن بين ان كاكوني کام کرتی ہوں تو کوئی بری بات ہے۔

وجود ،ی نہیں تھا.....کین لکیرتھی۔ایک الیک لکیر جو اس کو اس کی اوقات....اس کی حیثیت بنا رہی تھی ا کے ایس کیرجس نے اس کو اس کے دجوداس کی محبول، خواہشوں،اوراحساسات کو د بیوار پر دیے مارا تھا۔ وہ نظر نہ آنے والی لکیر سیکنڈوں سیکینڈوں کے صاب ہے گہری ہوئی جلی جارہی تھی۔

ممری....مزید گهری۔ لکیر جو که دیوار بننے کلی تھی....ایک ایس دیوار جس میں گارے اور سیمنٹ کے بجائے اس کا خون اس کا گوشت استعال ہور ہا تھا۔اینے دجود کے چیتھڑ ہے اس کو ان پھروں کے درمیان سکتے ....روتے سی لکھتے نظر آرہے تھے ....

کیکن وہ کیا کرسکتی تھی ..... دیوارمضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ، بلند بھی ہوتی جارہی تھی دیوار جین ے زیادہ بلند .....

بلند ....اور بلند ....ایی بلند کے اس کو سانس 

موت سے پہلے اپنی موت پررونے لگی۔ اس كاول جام كماس ديواركو كراد \_\_...اس

لکیر کومٹادے.... یا پھر اس دیوار کے ملبے تلے دب جائے .....کسی کونظر مندآئے .....

☆.....☆

آیا اور میں ..... بہنیں نہیں میں اور آیا کے بیجے

ارے جیموڑیے میں بات بول کروں یا وؤل كرول ....مقصدايك اى ب كههم ايك دوسرك میں ایے مرعم تھے جسے ہاتھوں کی انگلیاں ایک ..... Jac \_ /3)

68 05-35

ا بنتی ہوئی جائے گھ میں انڈیل کر منہ بنالی ہوئی اساء کے ہاتھ میں پکڑوائی ..... اور خود دستر خوان لے کر پکن سے باہر نکل

#### ☆.....☆

ایک دفت ایسا آتا ہے کہ ایک مال کے بیٹ پر بیر پھیلانے والے ..... ایک دستر خوان ہر کھانا کھانے والے اور ایک ہی تکیہ برسر رکھ کر سونے والے بہن بھائی رہتے دار بن جاتے ہیں۔ اور بھروفت کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار کنیہ دار

بن جاتے ہیں ..... اور کنبہ دار کون ہوتا ہے؟ کنے داروہ ہوتے ہیں جو ہماری تقریبات کی لت میں نہیں ہوتے .... کین وہ ہمارے لے بس الك حواله بوتے بن اور پھروہ حوالہ نے رشتوں كے وجوديس آنے كے بعد ہيں كم موجاتا بـ....اور جب ہم رشتوں کی گھتیوں کوسلجھاتے سلجھاتے ان کی حقیقتوں کو جان یاتے ہیں.....تو ہمیں احساس ہوتاہے کہ لاشعوری یا شعوری طور پر ....

احساسات اورمحبتوں کے ہاتھوں .... مستقبل کے غیروں کے لیے ہم اپناسب کچھ ہار مجے ہوتے ہیں۔ حی کے رونے کے لیے هاري آنھوں میں آنسو بھی ہیں بچتے ..... ☆.....☆

ایا بمیشہ کھر کے معاملات ہے دور ہی رہے تھے سو اماں کے انتقال کے بعد .....گوکہ آیا کی شادی ہو چکی متى پر بھى گھر كى بادشاہت آياكو سونب دى كئى۔ میں آیا کے فیصلوں پر چلنے لگی .... آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ فرما ارے جیموڑو میری جان ..... وائل پیواور برداری نبیل تھی .....وہ محبت نبیل تھی ..... وه غلای می ..... بیس آیا کی غلای بیس جلی کئی

" دراصل اساء تمباری کونی بهن بیس ہے تاتم منہیں اس رہتے کی توبصورتی کا احساس تہیں ہے۔ " میں نے جدی جدی رولی بلتے ہوئے کہا اامغرب ک نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے ادراماں کے بعد مجمی ایر نہ ہوا تھا کہ اما کو کھانے 9:17:1 15:12

ہم رو جہنیں اور پانچ بھائی تھے آیا سب ہے بری میں اور میں سب سے چھولی

اکے ایک کرے بجین میں بی یا تحوں بھائی التدكو پيارے بو محتے اور روكني ميں اور آيا.... اورآیا اور میرے درمیان ماں بنی جیسی عمر کا فرق مجھے الیمی طرح و ہے جب میرااسکول میں بہلا دن تھاس وقت آیا ک یونیورٹی میں بہلی کلاس می ميراق ي كون؟

ایک اباور ایک پیری آید میں میٹرک میں کھی تو ایاں چل بسیں..... میں جو اله ب کا ز: پینه پکز کرچنتی تھی غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پرآی کے چھے جھے چلنے لئی ..... آيا بميشه مجھائي ول جيسي لکيس بلکه بيكهناغلط ہوگا کہ میری ماں جسی

آیامیری اس بن سنس اور میس آیا کے بچوں کی .... تم نے بھی سوجازرین کے تم کتنی معروف رہتی بو .. تمباري آيا كوذرا بهي خيال بيس كهم كوآرام كرنا بوكا \_تمهاري اي بعي كوني لائف ہے يا جيس -اساء کی آواز مجھے حقیقت میں والیں لے آئی ..... اس کے ابیج میں میرے لیے محبت اور فکرتھی ..... رونی پکاتے بیراہاتھ ایک کھے کے لیے رکااور پھر میں تو ہے پر ڈالی ہوئی روئی کی طرف متوجہ

زند کی جو ... عی نے برابر والے چو لیے یہ سے

خون کارشتہ۔

الیکن کیے۔۔۔۔! در از از ان ان ا اباامان كواس فدرجائ يتحاس كاانداز وبميس ای وقت ہوا جب امال کے انتقال کے چند سالوں بعد ہی وہ ان کے پہلویس جاسوئے ... اور پھر وتیا میں میرے کیے کیارہ کیا! ميري آيا ..... ميري مان جاني .. .. ميرا واحد

☆.....☆

توتم این آیا کے ساتھ رہو کی ....اساء نے بھے ہیکنگ کرتے دیکھ کر کہا.... جواب جانے ہوئے بھی سوال کیا!

'' ظاہرے یار اب میںاتنے بڑے کھر میں الیلی تو مہیں روسلتی تا اور سے آیا مجی میری طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں تو آیانے بیفیلد کیاہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں... "میں نے جلدی جلدی ائی کتابیں بیک میں بحرتے ہوئے اساءکو بتایا. ادريه كمر .....!

یے کھر تو آیانے نے دیا ہے تا .....میرا انداز سرسري مقبابه فتح ديا .....

لیکن کب؟ اسام کی توجیسے جیخ ہی نکل گئے۔ "ایا کے حالیسویں کے فوراً بعد عی .....آیا کہنے کلی اب کھر کی کیا مردرت ہے۔ انہوں نے مكان كاسارا بيساميرے نام بيك مى ركاديا ہے۔" ''اجِما!''میری د ضاحت ..... پراساء کے منہ ے طنز ریانکلا۔

كيامطلب؟ من اس كے طزر جران ہوئى "ارے زرین ..... تم کو کب عقل آئے جان تھی .... گ ....ا سام کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ میراس پھوڑ آپانے بچھے کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی طاق دے ..... ظاہر ہے جتنی عمر ہے اتی تو عقل ہے کردیا تھا۔ میں نے بھی بیٹیوں کی طرح آپا کو جیسے لیکن تم نجائے کون ی تانی دادی دالی عقل کی تخت پر بنمادیا تعاس...

بات کردنی مو بھےلگتا ہے تہمارے اندر دو سوسال والی بوژهمی اور جہا ندیدہ مورت کی روح سائی ہوئی

میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو ہوا میں

یہ جو تم اپنا آیا نامہ پڑھتی رہتی ہونا تو س لو زرین په پیاراورمحبت بس دو دن کا هونا ہے۔اور سامنے زندگی کی تلخ حقیقت آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد تمہارے بہنونی کو کاروبار میں نقصان ہوگاادرآ یا کہ منافع کی یقن دھانی پرتمہارا ہیں۔ان کے کاردبار میں لگا دیا جائے گا۔ادر پھردہ رقم تم کو بهمی نہیں ملے کی ....ادر پھررہ جا دَ کی تم صرف 110 يوند كابوجه ..... ذمه دارى اورمصيب آج لکیرسوال کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ

☆.....☆

مجھئی بہت ہی نیک کام ہے اللہ ایسی بڑی جہن سب کو دے ..... کاش تمہاری جلیسی کوئی بہن ہاری بھی ہونی ....ادرآج تہارے مال باب کی روحیں کس قدرخوش ہوں کی .... تم نے اپنی بہن کے کے کیااس کی مثال ملنا مشکل ہے ....اللہ ہرایک کوتمہاری جلی بنی ادر جهن دے ..... جمدخالدنے میری میں آیا ہے میری رحمتی

کے دفت کہا.....تو میرادل بھرآ یا..... میری رحمتی .....میری شادی .....

آیا کے کمر میں نجانے کیوں فٹ نہ ہو تکی ..... جبكرة يا كے بچوں ميں ميري اوران كى جھ ميں

میں نے بین کے ساتھ ساتھ آیا کا ہورا کمر ہی سنبال کیا تھا۔

آیا کے اور آیا کے جاروں بچوں کے گڑے سينے اور کا زھنے تک میں ہی تیار کر لی ....

آیابی آرام کرتی ..... ميري تعليم ممل نه ہو سکی کئین منا اور ثناء کیوں کے گھر کے کا موں اور الجھنوں سے دور رہیں سووہ بمداجم کریڈ لے کر ہی یاس ہوتیں ....اور میں ان کی کامیا بیوں پرخوش رہتی .....ہم بہنوں کی طرح کھیلتے یا تنبی کرتے ، اور پھر ثناء کی مثلنی ایک ڈاکٹر ہے ہوئی اور میری شادی مزل ہے.... مزمل ایک اسکول ٹیچر تھے لیکن بہت استھے..... میں محبت کی طلب کار تھی اور مزل مجھ سے بہت

☆.....☆

مجمی بھی ایما ہوتا ہے کہ ہم لفظ زوال پر کمڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم مجھتے ہی کہ وہ مارا نقطء وج ہے کیکن درحقیقت وہ ہمارا نقطہ انجما دہوتا ہے اور وفت کی کرمی اس نقطہ کومزید نیچے جانے پر 

محت کرتے تھے .....

آیا کے احسانات اور مہر بانیوں کی کھڑی نے بھی میرامراشخے ہیں دیا کو کہاب میرے بھی جار بے تے ۔۔۔۔ میری فرما برداری ۔۔۔۔ محبت عزت .....آیا کے لیے روز اول کی طرح سے۔ اكرة يا جھے ہے كى كام كوة وحى رات كو بھى كہتى تومیں کھے مجمی کرتی این وسائل اور مسائل ہے لاتی ممی مرس کے ملقہ محبت سے ماہرتکل جاتی لیکن پر بھی آپاکا ہان رکھتی ..... میرے باس گاڑی نہیں تھی میرے بچوں کا

تنمیال ابا کا کمر تھا سوہر ہفتے میں اپنے بچوں کو لے

کر ساراون آیا کے تعرضرور جالی۔ مجمعی جمعی آیا ہمیں الجمعی ہوئی لکتیں. بیزار..... بیزاری جنجعلانی هونی س....

میرے بچوں کی محبتوں پر وہ اینے ان کو جھڑک کرر کھ دیتیں مزمل آتے تو جھی دل جاہتا تواپنا کمرہ بندكركے سوجاتيں مااپن وہذمہدارياں بتاني رہيں جو انہوں نے اہا کی اٹھائیں ہیں.... نبھائیں 

مجمع کچھنظر نہیں آتا ،اکثر مزمل مجھے بہت سی ایسی باتیں جماتے جومیرے خاندان کی سیریٹ تھیں میرے دل کومزل سے شکایت رہنے گئی۔ میں محبتوں میں مسمجھوتہ نہیں کرتی ..... میں محبت کرنی ہوں اور بے تحاشہ کرنی ہوں لیکن ایک بات آ ما کو بتا دوں میں ہر کی ہے محبت نہیں کر علی کیکن مجھے آیا اور آیا ہے وابستہ ہر چیز ہے محبت کی .....

☆.....☆

محبت تحتى .....!

کیر کے اس یار، برموداٹرائی اینگل میں کھومتے ..... چگراتے بچھے احساس مور ہاہے بیک طرفہ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہولی ہے کہ جب وہ بجتی ہے تو کرنے والے کے منہ پر بردلی ہے اور مجروه اینااییانشان مجمور جالی ہے کہ کرنے والے کہ ماس کہنے کے لیے لفظ تو بڑی بات ....سانس لینے کے لیے آئیجن جھی ہیں بچتی .....

زندگی کے اس موڑیر کھڑے ہوکر، جب دفت، ریت کی طرح میری متحی ہے پھسل ممیا اب گزدا وقت مجھ کو بھی نہیں مل سکتا ..... میں سوچ رہی ہوں ....عشق حقیقی اور عشق مجازوں کے درمیان هچکو لے کھاتی میری زندگی..

مزیل پلیز آپ اسکول ہے واپسی پر آپا کے گرے میراموبائل لے آھے گا کل اس کوآپاک نہ ہو پاس میڈی سائیڈ نیبل پر بھول آئی ہوں موبائل نہ ہو تو گلتا ہے آپ کا دنیا ہے دابطہ ہی ختم ہو گیا ہے میں نے معمق کا شختے کے وقت مزیل کو دس منٹ میں کوئی یا نے مرتبہ تا کیدی۔

آ پاکے بینے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کل جب اتفاقا آپاکے گھر گئی تو شاءاور مینا آئی ہوئی تھیں ادر دلہن کے نکاح کا سوٹ کٹ رہاتھا....

ماشاء الله اليي رونق تھي كه واليس آنے كودل

ای بہیں جاہ رہاتھا۔

"ارے آیا دیکھیں ای کو کہتے ہیں محبت مسیح
سے ای میرے دل کولکی ہوئی تھی آ ب کے گھر آؤں،
میرے باس بیمین سے میں نے بچوں سے کہا چلو
کوئی بات نہیں 11-س زندہ باد کیکن جانا ہے
سے دراصل آیا دل کودل سے راہ ہوتی ہے یہ کیمے ہو
سکتا ہے کہ دہمن کا جوڑا کٹ رہا ہواور میں نہ

ارے تم بھے کوئی فون کر دیتی نوطیں منھائی کا ڈبہ بی نے آئی .... میں نے شاء کا دیکس ہوااور سونے کی چوڑ یوں سے سجا ہوا ہا تھ تھا متے ہوئے شکوہ کیا ..... چوڑ یوں سے سجا ہوا ہا تھ تھا متے ہوئے شکوہ کیا .....

ین مرے کے موجود کا ہے ، کا جواب جیس دیا ..... کا جواب جیس دیا .....

'' چلو بچو کوتو ہٹاؤ .....اس قدر قیمتی سوٹ ہے ہاتھ لگائے جارہے ہیں۔''آیا نے میری طویل بات کا مختصرا ورغیر متعلقہ جواب دیا۔ اور میں چپ ہی ہوگئی .....

کردسی کی داریوں بھی میں شک آ می ہول ان زمہ داریوں

ے اس کواب جمع لیانا چاہئے کہ میرا بھی گھربار ہے، نچے ہیں جب ول چاجتا ہے اسے حوار یوں کو لیے چلی آئی ہے۔

کیے پیلی آئی ہے۔ اور کیا ای آپ تو ساری زندگی ان کے مسائل میں ہی انجمی رہتی رہیں۔ حارث (آپا کا بیٹا) کی آواز آئی۔ وہ بول رہاتھا جس کو میرے سینے پرسر رکھے بغیر نیندہی نہیں آئی تھی ....

میں بنے ہیں، میں نے ابا سے ان کی فرمہ داریاں نبھائے کیا جبد کرلیا ہتھا مجھے کیا پتا تھا وہ ایک لیے ایک کی ساری زندگی پر محیط ہو جائے گا.....
تنگ آئی ہوں میں ان سب ہے۔

اور تم لوگ .... تم لوگ بھی بہت ہی قابو ہے باہر ہور ہی ہو ..... بھی اب تیا کا ٹو .....

کیا کرتی ہیں اور نہ ہی ان کا فون اٹھاتے ہیں ، نہ فون

کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا فون اٹھاتے ہیں ، کس

کے پاس ٹائم رکھا ہوا ہے ، ان کے دکھڑے سفنے اور
ان محبتوں کی داستا نمیں کا جو بقول ان کے انہوں
نے ہم ہے کی جیں ، ہماری اپنی زندگی ہے کب
تک ہم آ ہے ہے رشتوں ونہماتے نچریں گے

الفاظ تھے کہ باردد ... وہ سلسل بول رہی تھی میرا دل چاہ رہاتھ کہ کاش فون کی چار جنگ ختم ہو جائے کاش جتنی محبت میں نے تم لوگوں سے کی ہے اتنی میں اپنے اللہ ہے کرتی۔ وہ اللہ جو کہتا ہے تم ایک قدم برد معاؤ میں دس قدم برد معاؤں گا۔

وہ اللہ جو اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے ستر مخنازیادہ محبت کرتا ہے۔

اور میں چپ می ہوئی ..... آپ کا کیا خیال ہے چپ نہ ہوتی تو اور کیا ہوگئی میں مخلوق کی محبت میں خالق کی محبت کوفراموش .....

میں نے ان انسانوں سے محبت کی جن کی حقیقت کم ظرفی ہے۔

میں سی ہے کیا کہوں کی کہ محبتوں میں موال نیزر ہوتا ..... محبتوں میں سودے بازی ہیں ہولی مين برنفيب محبت مون .... میری محبوں کے نصیبوں میں زوال تھا ز وال محبت ..... یائمالی محبت ..... تغدر من رقم محى .....اور تقدير .... ሷ...... ሷ كاش ميراموبائل چمن جاتا..... چوري بوجاتا. كاش مجمعے ندماتا ..... جب مزل نے بتایا کہ موبائل آیا کے کرے م بیں ہے میں آیا کی سٹر میوں بر کرا آئی می جوآیا کے بچوں کول کیاتھا .... اس بات کو س کر کئی کاش میرے آئیندہ زندگی کا حمد بی گئے ..... نیک نیک ..... نیک لكير..... د يوار ..... بن مئي سي گارے اور سمنٹ کی جگہ میرے خون اور كوشت كے جيتھزے جما تك رہے ہے۔ ميرادم كخت رياتها ..... مرادل دهازے مارمار کررونےکو جاور ہاتھا. ليكن روايتون كي رشتون مين كمرى ..... ميكه اورسسرال كي چكي ميں پستى ..... میں ایک مشرقی عورت ..... میں نے آئیمیں بند کر کے ....مصلحتوں کے भिक्त रेष्ट १ रे تحرب کی جا در میں اپنے آپ کو چھپالیا..... اوراب <u>جمع</u>ای *طر*ح..... ان ال الم المعالم المع اس کےعلاوہ میرے یاس کوئی راہ بھی تو نہتی۔ 公公.....公公

بعض اوقات ہم کو قبتیں و ہاں!! • پھیاتی ہے ۔ ۔ ہم مارے شرمندگی کے مرجی ہیں یات هاری عزت ونفس ۱۰ تا ۲۰۰۰ خودداری بود میں کہیں خلیل ہو جاتی ہیں ہمارے ارد الفظون کی آ گ لگ جالی ہے .... ہم برمودا ٹرائی این کل سے منور میں ڈو ب اور ابحرنے لکتے ہیں.... ہم ایک اندھے کنویں میں جا کرتے ہیں اور مارے رشتے اس اندھے کویں کے مندکوائے لفظوں کے نو کیلے پھروں ہے بند کر دیے ہیں .... آیائے میرے اورائے بجوں کے درمیان ایک لکیرهیچی ہے....ایک ایسی لکیر جو ان کی زندگی میں میری حیثیت اور اوقات کالعین کر لی ہے اب شايداً يا جابي مجي تووه ميني بوني لكير بهمي تهيل مٺ عتي. .... میں محبتوں کی تری ....ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گردکوئی رشتہ بیس تھا، ... ميراسب چھين آيا.... آپ کے لیے میں نے ہمیشہ مزال کی بات کورد آپ کے حکم اور آپ کے فیصلوں کوانی زندگی اور كمريس رائج كيا ... اور تميد ميرا بهت محبت كرنے والا شو ہرا يك روائي مرد بن كيا ..... میں نے آپ کے جوان بچوں کی خوشیوں بر ا ہے معصوم بچوں کی شرارتوں کو بھی محبت سے جواب مہیں دیا .....میرے بے جھے ہے دور ہو گئے۔ میں مرف ان کے کام کرنے والی ایک عورت بن گئی۔ میں نے ساراخزینہ محبت لٹادیا ..... آنے والے وقنوں کے لیے میرے پاس مجھیس رہا .... میں کما کروں کس سے قصر م کہوں؟ کسی کو بتاتی موں تو لوگ سوال کرس کے..



## رحمران ، در منام المساول المنا المعلق

گود تو میری بھی خالی تھی تال عبداالہادی! نامراد تو میں بھی تھی۔ پھر لاریب نے یہ **خا**دت اور فیامنی مرف بیرے لیے کیوں دکھائی؟ کیااس کے لیے بیگری بات تھی .....؟ یاان کا دکھ سا بھا تھا۔اور میں ..... میں جولاریب کی مجری کیلی میں۔راز دال تھی۔اس ہے سب ہے ....

#### زیر کی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول کری، ایمان افروز ناول کا تیر ہواں حصہ

#### كزشته اقساط كا خلاصه

بیک وقت حال دیامنی کے در پچوں ہے جما نکنے والی سے کہانی دیا ہے شردع بوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتادا، ملال، ریج ، دکھ اور کر ب کا احساس ول و دیاغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کر کے دحشتوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا حساس انتاشدید ہے کہ دورب کے حضور مجدورین ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتن مجری ہے کہ دب جورمن ورجم ہے،جس کا پہلا تعارف بی بی ہے۔اسے بی بناوی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جودر حقیقت علیزے ہاور اسلام آ باد جا جا کے ہاں میذیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ پوسٹ کرسچن نو جوان جوا چی خو بروئی کی بدولت بہت س لڑکیوں کواستعال کر چکا ہے۔ علیز سے پر بھی مال پھینکآ ہے۔ علیز سے جودیا بن کراس سے کتی ہے اور مہلی ملاقات سے ہی پوسف

سے ملاقاتی چونکہ غلط انداز میں بورای میں -جمی غلظ ان بھی مرتب کرتی میں ۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر مدیار کرتا ہے علیزے اسے روک نہیں یاتی محربیا عشاف اس پر بحل بن کرکرتا ہے کہ یوسٹ مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے است ناجائز یے کو باپ کا نام اور شنا خت دیے کوعلیزے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا ند مب ناما ہے موئے مجی چموڑ کر میسائیت اختیار کرتی ے مرمنیر کی ہے جینی اے زیادہ دریاس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ دوعیسائیت ادر پوسف دونوں کو چھوڑ کر رہ کی نارامنگی کے احماس میت نیم دیوانی ہوتی سرکرداں ہے۔ سالہاسال کزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے فکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کرخود بھی سرایا تغیر کی زومیں ہے۔علیز ہے کی واپسی کی خواہاں ہے اورعلیز ہے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کواُ میدمیں بدلنا ماہتی ہے۔ تحریبا تنا آ سان نہیں۔

پندانہ رویہ رمحتی تھی۔ اتنا شدت پندانہ کہ اس کے اس رویے سے اکثر اس سے دابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوجار ہونا پڑا۔ ماص کرعلیز ہے۔....جس پرعلیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے تاتے پوری اجارہ داری ہے۔ میدالغی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے ما س رسیز سے است سے کو بیر سے میں برائی اور است کے ہرانداز سے جملتی ہے اور امیر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اسے بعالی بالکل متناد صرف پر ہیز گار تبین عاجزی وانکساری جس کے ہرانداز سے جملتی ہے اور امیر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اسے بعالی سے بھی خالف ہے۔ وہ تی معنوں میں پر بیز گاری و نیکی میں خود ہے آئے کئی کو دیکھنا پہند نہیں کرتی۔ ہارون امرار شویز کی دنیا یں ہے مدحسین ادر معردف شخصیت کے طور پر جانا ماتا ہے۔ کمر کی دیجی مغل میں دہ بر ہے ہی کہلے آ واز اور پھر حسن کا اسر ہوکر

£ 74 000000



اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک محراہ انسان ہے شادی پر برگز آ مادہ نیس۔ ہاردن اس کے انکار پراس ہے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوہز تک جموڑ نے پر آماد کی کا ظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ و ہیں اس موقع پر اس کی پہلی ملاقات عبدالغنی ہے ہوتی ہے۔ ہارون امرار کسی بھی صورت عبدالغنی کواس رشتہ پر دضا مندی پر التجا کرتا ہے۔عبدالغنی ہے تعاون کا یعین پا کر وہ مطمئن ہے۔اہے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت جھاتی ہے۔ مخلے کا ا وباش لا کاعلیز ہے میں دلچین ظاہر کرتا ہے۔ جس کاعلم بریرہ کوہونے پر بریرہ علیز ہے کی کر دارٹشی کرتی ہے۔علیز ہے اس الزام

یر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی منائی چیش کرنے ہے لا جارہے۔ اسامہ ہارون اسرار کا جیموٹا بھائی جادئے میں اپنی ٹائلیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی بیتم میتجی سیارہ ہے زبردتی اس کا نکاح کراتی ہیں۔جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی ہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پر آ ما دہ ہے۔ لیکن دعیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ ہے وہ اس کا اسپر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوفشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی جیمونی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آئی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کا لج واپسی پر پہلی بارعبدالغیٰ کود مکھ کراس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑا محسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی ولچیپی عبدالغنی کی ذات میں بڑھتی ہے۔ جسے بریرہ اپنی منکنی کی تقریب میں خصوصاً محسوں کر جانی ہے ۔ لاریب بھیت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔عبدالغنی انجان بھی ہےاور لابعلق بھی ۔ لاریب کے لیے ہ بات بہتِ تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا علیزے لاریب کی ہم عمر ہے۔ وونوں میں ووتی بھی بہت ہو چک ہے۔ و ولا ریب کی اینے بھائی میں دلچین کی بھی گواہ ہے تگر وہ لا ریب کی م*فرح ہرگز* مایو*ں بہیں ہے* 

شادی کےموقع پر بر مرہ وکارویہ ہارون کےساتھ بھی بہت لیادیاا ورسر دمہر ہی بیس ھاکمیت آمیز بھی ہے۔ اے ہارون کے ہراقدام پراعتراش ہے۔وہاس پر ہرمسم کی پابندیاں عائد کرنے میں خودکوحت بجانب بھتی ہے اوراس کی ساتھی ادا کارہ سو ہا کی ہاردن ہے بے تنظفی اے بخت گراں گزرتی ہے۔ می کواپی جی کاعبدالغی جیسے نو جوان میں دلچیسی لینا ایک آ تکیمیں بھا تا مبنی ایک معمولی بات پروولاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے مدتحقیر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جلا چی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب و مکینا چھوڑ وے ۔ لاریب کوعبدالغن ہے سے روار کھا جانے والامی کارویہ بغاوت پرا بھارتا ہے۔ وہ تمام لحاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پرآ کے بزیعنے ہے روکے تنے۔ اپنا کھر جیموڑ کرعبدالغنی کے یاس آ کرهبدالغی ہے خودکواپنانے کی گزارش کرتی ہے۔ عبرالغیٰ اس کی جذباتی کیفیت کو بچھتے ہوئے اسے بہلا ہمجھا کرواپس بھیجا ہے۔ مگر لاریب اس مصالحان عمل کو سمجھے بغیرا ہے اپنی رجیکشن اور تذکیل سمجھتے ہوئے شدید بیجان میں مبتلا ایکسیڈنٹ کروائیٹمتی ہے۔ می اس کی عالت پرحراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریائی کیفیت میں متلاعبدالغیٰ مےحوالے ہے اپنی ہرشدت اور شدت پہندانہ ہے بسی ان کے سامنے عیاں کر جاتی ہے۔ ممی جو بریرہ کے حاکمانہ رویے اور ناشکراندا نداز کی بدولت بخت ول برداشتہ ہیں اور اپنی بیٹی کو اس کے بھائی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔ لار بیب کی خوتی کی خاطر اس شادی پر بالآخر آ مادہ ہونے پر ا یک بار پر بجبور ہو ماتی ہیں۔ لا ریب کی دائمی مسکرا ہٹ کی جاہ انہیں عبدالغنی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر بجبور کرتی ہے۔

بریرہ لاریب کونا بیند کرتی ہے۔ جبی اے بیاقدام ہرگز پیند نہیں آتا مروہ شادی کورو کئے سے قامر ہے۔ لاریب عبدالغنى جيم منكسر المرز اج بندے كى قربتوں ميں جنيا سنورتى ہے - ہارون بريره كے حوالے سے اى قدراذيتوں كاشكار ہے۔ لیکن اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے ہے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہارون نہیں .....اس مطلحی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت پہ مجبور ہوجائی ہے ۔ وقت پھواور آ کے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بار باراس کی طرف چیش رفت کرتاہے ۔اس خواہش کے ساتھ کہوہ بھی لاریب کی طرح سد معار کامتنی ہے۔ مربر رہ جوعلیزے کی بے راہ روی کا باعث خود کو کردانتی ہے اور احساس جرم میں جتلا رب کومنانے ہر صورت علیزے کی واپسی کی کشمس ہے۔ ہارون کے ہراحساس ہے کویا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کولاتعلقی اور نے کا تکی ے تبیر کرتے ہوئے مایوی کی اتھا۔ ہے کہرائیوں میں اتر تا ناصرف شوہز کی دنیامیں دوبارہ واخل ہوتا ہے بلکہ مندمیں آ کر بریرہ کو جمبوڑنے کی خاطر سو ہاہے شادی بھی کر لیتا ہے ۔علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی وُعائیں ستجاب ہوتی ہیں ۔ لیکن تب تک ہارون کے حوالے ہے کہرانتصان اس کی جمولی میں آن کراہوتا ہے۔

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغی سیت اس کے والدین بھی علیزے کے رہتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن باک کی تعلیم مامل کرنے کے بعد خورمی مالم بانٹ رہی ہے۔ عبدالہادی اسے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل موس کی شکل میں ان مے سامنے ہے۔ وہ اے نور کی روشی پھیلانے کو اجرت کا علم دیتے ہیں۔

عيرايك برفطرت مورت كيطن مي جنم لين والى باكرواراور باحيالاك ب- في بال جمن كاطرة زندكى بالطل يستدرُّين دوا بی تاموں کی حفاظت کرنا جا ہتی ہے۔ مگر حالات کے تاریخیوت نے اے اپنے منحوس پنجوں میں جکڑ کیا ہے۔ کا میاب ماان کے بعد اسامہ پھرے اپ بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامیہ چونکہ فطر نا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا اوھوراین اے بعد اسامہ پھرے اپ بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامیہ چونکہ فطر نا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا اوھوراین اے ہر کو ارانہیں مکراس سے میٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بنت کیرشو ہر امتکبرانسان ک ہرگز محوارانہیں مکراس سے میٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بنت کیرشو ہر امتکبرانسان ک بور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہر گزاس کی بے ساتھ بچے کو قبول کرنے پر آ مادہ نبیں۔ بیم کو حالات اس کیج پر پہنچادیے ہیں کہ ووایک سجد میں پناہ لینے پر بجور ہوجاتی ہے۔اس کی شرافت دیکھ کرمؤ ذن صاحب اے اپنی پُر شفقت پناہ میں لے کراس کی ذیبے داری تبول کر لیتے ہیں۔ اُم جان اور بابا جان جے کے لیے روانہ ہوجائے ہیں۔ عبداُغنی ہے مؤزن صاحب بہت متاثر تھے۔، ووائی ہے ا پی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اوراُ ہے قابلِ مجروسہ جان کر عِمر کوعقد میں لینے پر زور دیتے ہیں۔عبداُنمی انتہائی مجبوری کی صالت میں اُن کا یہ فیملہ قبول کر سے جیرہے نکاح کر لیتا ہے۔ میسب پھھاتی اچا تک ہوتا ہے کیہ وہ لاریب ہے اس بارے میں کو لُی ذکر ہو عمی مشورہ بھی نہیں کریا تا جیر کو لے کرعبدالغی کھر آ جا تا ہے۔لاریب کے لیے پیرسب پھیسہنا آ سان نہیں ہوتا، وہ اُس دفت کھر چیوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ کھر میں کوئی برانہیں ہوتا، اس کیے لاریب کو سمجھاتا عبدالنی کے بس سے باہر تھا۔علیز سے،عبدالہادی کے ساتھ اس کی مام سے ملنے اُن کے آبائی کھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالہادی علیز ہے کواپنی مال سے ملوانے کے لیے کہتا ہے قوہ ایک غیر مسلم عورت سے ملنے کے لیے تو ری طور پرانکار کر دیت ہے ۔عبدالہا دی کے لیے بیا یک بہت بزاجمٹاکا تھا۔ کیونکہ اُس کی مال بنے کی محبت میں اسلام قبول کرچکی میں علیزے بدگمان می مختلف مواقع پرعبدالہادی کو پر کھنے کے بعد بالآخرا پنادل صاف کرنے میں کا میاب دو بی گئے۔ بارون اسرار کارویے بریرہ سے بہت برا بوجاتا ہے اور وہ أے اپ ساتھ اسلام آباد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جلنے کے لیے جتا ہے۔ بربرہ اے جمی اپناامتحان مان کر رامنی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت نبیس کریاتی اور اس سے ا ہے نام کلمی تی جائداد اور روپ ہے لے کرطلاق لے لیتی ہے۔ بریرہ اور بارون پھر سے مجت کے بندھن کو جوڑے میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔عبدالغی کا یکیڈن ہوجاتا ہے۔ااریب اور عجر میں اس حادثے کے بعد دوتی ہوجاتی ہے۔ راب آپ آگے پڑھیے

ے ٹوٹ کر بے تا بانہ کھر جاتے تھے۔ بے قراری کا عجب عالم تھا۔ سوز وگداز روح بیکھلائے جا تا تھا۔ وہ جب بھی بارگاہ ایزودی میں حاضر ہوتی انکساری و عاجزی کے ساتھ گرگڑا ہٹ کا انداز ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ عبدالہادی نے بار ہا مرتبہ اب تک اس کی کھیے وکھیے تھی۔ مگر آج انداز میں عجیب ی وحشت بھی بائی تو خود مضطرب ہونے لگا۔ بہت بار جا میں وحش بار کے بڑھے اور دلا سدد ہے مگر ہر بار رک گیاوہ جس در بار میں حاضرتھی وہاں خالق ومخلوق کے نیچ حال کی جرات کی تیسر ہے کو بیس ہو گئی۔ میں خالق ہو نیک وہاں خالق ومخلوق کے نیچ خال میں عاضر ور تھی ہوا کرتی کسی تیسر ہے کی جرات کی تیسر ہے کو بیس ہوا کرتی کسی تیسر ہے کی برات کی تیسر ہے کی بیس دیا خالت ہو کہا ہوا کہا ہوگئی۔ دینے والا اور کون ہوسکتا ہے۔ وہ بھی خاموش بت بنا خالت و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے و کھیا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہو تھی کھیر کراٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز تہہ کر کے اس

اے میرے کن فیکون
میں تیری حد ہے کہاں دور نکل سکتا ہوں
تیری مرضی ہے جھے توڑوے یا پھر سے بنا
پھر جھے خاک کر کے یونہی جینا سکھا
میرے اندر جو خلا ہے میرے مالک بھردے
تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل
اس کومٹی میں ملا دے یا پھر پورا کر دے
میرے خالق! میں تیرے کن کی طلب میں زندہ
ہر گھڑی ایک قیامت سے گرد جاتا ہوں
اتی شدت سے میرا پہلو سلک اٹھتا ہے
منبط کی ہر حد سے گرد جاتا ہوں
صنبط کی ہر حد سے گرد جاتا ہوں
مر جاتا
مر جاتا
اے مرے کن فیکون
دعا کو تھیلے ہاتھوں میں آنسو پلکوں کی جمالروں

کی نگاہ عبدالہادی برائعی ،اے موجود اور متوجہ یا کر نجانے کس احساس ہے اس کا چیرہ سرخ بڑا تھا۔ جب ای ہونؤں کو باہم مستجع ہوئے رخ موڑ لیا۔ عبدالہادی نے گہرا سائس بھرا اور خود اٹھ کے اس کے مقابل آخمیا۔

گلاب کی چھمزیوں سے نازک تر ہونٹ شدت جذب کے باوجود کیکیاتے تھے۔ مبح کی تمام تازگی اور روئی سمینے جمرہ حزن کے باوجود جکڑ کینے کی

ملاحیت نے مالا مال تھا۔

"آج کھ زیادہ اداک ہیں لیزے ۔۔۔۔؟" عبدالهادي نے ہاتھ برحایا اوراے بازو کے طلق میں نے لیا۔وہ حیب رہی البتہ سسکیاں مجر ہے بلم نے تلی تعیں۔عبدالہادی نے اسے سمیٹ کرخود کے اور قریب کیا۔

"اگراس خیال سے کہ یہاں سے جانے برآ مادہ میں بی تو میں زبر دی میں کروں گا آ ہے..... " بہ بات نہیں ہے ..... وہ بے اختیار نوک منی عبدالہادی نے الجھ *کراے دیکھا تھا۔ کویا وجہ جاننا* عاى \_ووقض مونث على ما تعدى الكليال مرور في ربي \_ "ليز \_....!عبرالهادي كه ليح من امرار تہیں تھا۔ التھا آمیز عاجزی تھی۔ کویا اے یقین سونب رہا ہو۔اس کی بیے بے قراری، بیاضطراب اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔

" " ب كہتے ہيں تال عبدالهادى! الله نے مجمع معاف فرماديا بوگا.....

اس کی آ داز بھیکی ہوئی اور بہت دکھ میں ڈولی ہوئی تھی عبدالہادی نے آنگشت شہادت ہے اس کا

نم گال تغیگا۔ '' کما شک .....' دہ مسکرایا۔اس کی مسکراہٹ محب اندجري دات عي كويا مع اميد جيري حوصله افزااوردل نثیں ہوا کرتی تھی یاعلیزے کو ہمیشہ لتی تھی دیکمووہ گناہ،وہ غلطیاں تمہاری تب کی تھی جب ہم

مكرآج اس كا دل بهلانے كا باعث نه بن سكى۔ وہ اتیٰ ہی زودر کے ہورہی گی۔

" ہاری شادی کو کتناعرمہ ہو گیا ہے عبدالہادی! آج بورے دوسال ....ان دوسالوں میں سب یہ الله کی ہر نعمت وعنایت ہوئی سوائے ہمارے ..... بھائی کے ہاں عبدالعلی اور احد کے بعد بنی جلی آئی۔ وودن کی ہوئی ہے وہ بھی۔ جیر کو بھی اللہ نے میٹے ہے نوازا ہے اُ لگ بات کہ وہ جی ہیں سکا۔ بحو بھی پھر امیدے ہیں اور میں ....۔

'' وہ بات ممل کیے بنا کھوٹ کھوٹ کررونے للي عبدالهادي جوبهت دهيان سے تن رہا تھا، كمرا سالس بجر کے رہ کیا۔

'' کیوں پریشان ہوتی ہیں علیز ہے! صرف دو سال کزرے ہیں ، ماری زندگی تو تہیں اللہ ہے ہمیشہ پر امید رہتے ہیں سوعث بارث!" وہ اسے صوفے یر بٹھا کرخوداس کے لیے یالی کینے جلا گیا۔ والس آیا تو زبردی دو کھونٹ بلا سکا تھا۔ وہ ای اضطرابی کیفیت کے زیراٹر سرکونی میں جنبش دیتی رہی اورای سلسل ہے آنسو بہائی تھی۔

'' آ پ مجھے نہیں ہی عبدالہادی! میہ بھی میری غلطی،میرے مناہ کے باعث ہورہا ہے۔ میں نے .... میں نے اس کی تعمت کو محکرایا تھا۔ قبل کیا تھا، خود ا بي اولا د كوريم كناه حجمونا تو نه تتمايه ''

وه جائز تما، یا نا جائز تما- مرتما ـ تو اولا د ہی نا ....عبدالهادي مجمع اس كناه كي ياداش ميں اولاد مہیں مل رہی ہے۔''

اس کی آه و بکا میں تاسف و ملال کا رنگ تفاعبدالهادي نے بے ساخت و بے اختمار اے ماز وؤں کے حصار میں مقید کر کے سینے سے لگالیا۔ " ميري جان ....! ميري جان رومت بليز

وْيِيرُ قار مَين السلام عليم! الله پاک ہمیشہ آپ پرمبر بان ہو۔ آپ خوش رہیں (آسین)۔ مجھلے ماہ رخمن رحیم سدا سامیں کی جومستوط آپ نے پڑھیں، حالات جس طرح تیزی ہے سد هرے، واقعات جس انداز میں سمنے زندگی جس میں طمنانیت ہے مسٹرانی ۔ آپ نے سمجھ لیااس کہائی کا انتیام بھی ہو گیا۔ عوماً کہانیوں کے اختیام ای انداز میں ہوا کرتے ہیں مگریہ کہانی اس طرح حتم تہیں ہوتی۔ میں اللہ سے اسے مزید لکھنے اور بہتر اور بھر پور لکھنے کی درخواست کرزار ہوں۔ مجھے لکھتے ہوئے اب آ ٹھے سال ہونے والے ہیں۔اس عرصے میں اس انوطی کیفیت ہے میں جھی ہم کنار نہیں ہوتی جورحمن سدا ہا میں کے دوران بھے پر آ شکار ہولی رہی ہیں۔ میں جیران ہوں اس ناول کو جینے کریز ، ڈر ،خوف اور الکچاتے ہوئے آغاز کیا تھا، وہ جھے اختام پذیر کیوں نہیں ہور ہا؟ پہلے میں نے خودلکھا۔ پھر جھے سے سے للموایا گیا۔اس کے بعد میں خوداس کولکھنا جا ہتی ہوں۔ مکمل آ ماد کی ،خوشی اور رضا کے ساتھ۔ بیتمن جھے ہو گئے ناول کے۔ان میں میری کیفیات اگرا لگ تھیں تو ناول کے رنگ بھی اینے ہی بدلے ہوں گے سے لازی بات ہے۔ایک بات میں نے جالی ہے اس دوران ..... کداس کا نئات میں سب سے مشکل اور د کہیے مطالعہ انسان ہے۔ بے حدیرت دررت شخصیت ہوئی ہے انسان کی ..... یہاں انسانی نفسیات و احساسات کی بی اہمیت ہے۔ یہاں جیز ( عاوت و فطرت جوقد رلی طور پرسل درسل مثل ہوتی ہے ) کا خصوصی ذکر ہے۔اس میں بھی شک شبہیں ہے کہ زندگی ازل ہےا ہے واقعات حالات اور کہانی کو دہرا ری ہے۔وہ مکا فات مل بھی ہو کتے ہیں۔آ زمائش بھی۔ پیکہالی حال کی کہائی ہے یہاں تک .....ماضی کا حصہ نہیں بی مگر ہم مستقبل میں جھا نکنے کی کوشش کررہے ہیں جہاں ظاہری بات ہے تصور ہی ہوتا ہے اور تصورانسان شعوری یالاشعوری طور پر ہمیشہ حسین ہی باندھتا ہے میں نے بھی حسین تصور باندھا ہے جس میں کھونا کم ہونے کے منتنی ہوں گے تواہیے اس ناول کی کہالی کے کر داروں کے ہمزاہ ہوتے ہیں اس خواہش دعااورامید کہ ساتھ کہ واقعی ہماراستعمل ایسا ہو۔امن وشانتی ہے بھر پورآ مین۔ دعا میں یا د ر کھے گا۔اللّٰہ یاک ہم سب کا حامی نامر ہو۔اللّٰہ یاک مِیر۔ ،والدین بھائی بہنوں اوران کے بچوں کواپی پناہ اپنی عافیت میں رکھے ،عمریں وراز فرمائے۔ نیلی کی ہمت وتو فیق کے ساتھ۔ وسلام أم مريم

یوری مرح شیطان کے قبنے میں چلی کئی تھیں۔ لاریب بھانی کو۔' وہ اسے مجمار ہارتھا۔وہ اسے بہلا معافى منرور ماتكو \_ تؤبه كرومكر بيه نه سوحيا كرو كه الله ر ہاتھا۔اس کی وحشت دھیرے وہیرے فراریانے لكى اس كا اضطراب ۋھلنے لگا۔سسكياں پچكيوں ميں معاف نہ کرے گا اور پیجمی نہ سومیا کرو کہ اللہ سن ا دے رہا ہے اس کے برعلس سیرخیال پختہ اور یعین بدلیں پر ہوکیاں بھی وم توڑنے لکیں وہ یونہی اس كال كروكم الله كے كمريس وريا اند ميرنبيس \_الله کے ساتھ کی نیم وراز ہوگئ۔ دے کر جی آزماتا ہے اور ندوے کر جی آزماتا ہے، عبدالهادي نے جمک کراس کی پیشانی کو چوما، مے بیر بھانی کو، جعے تہیں .... جے بریرہ بوکو، جے تب ای نے نڈھال انداز میں آئیمیں کول کر

ا وسرده 79

اسے کچہ بھر کو دیکھا تھا۔اے عبدالہادی کی مسکان حوصلہ افزالگی ، امید دلا تی ہوئی اے وہ رے کا سب ہے خوبصورت انعام محسوس ہوا۔ ایساانعام جس کے ذریعے وہ اس ہے سارے کام کروا رہا تھا۔ اس کا دل انو کھے سکون ہے لبریز ہو گیا دوبارہ آ تکھیں موندنے ہے قبل وہ آ سودگی ہے مسکرائی تھی اور عبدالهادي کے اندرجنموں کا قراراتر تا جلا گیا تھا۔

☆.....☆

'' بنی مبارک ہو ۔ اللہ ہمیشہ خوشیوں ہے نوازے ہماری بچی کا نصیب احیما کرے آمین ۔' لاریب نے جیسے ہی عبدالغنی کا مہارا لیے گھر کے اندر قدم رکھا ان کی کب ہے بے قراری ہے منتظر عمیر لیک کرآ گے آئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب اور گیندے کے بھولوں سے گندھا مالا نما بار بے حدمحبت ہے لاریب کے گلے میں ڈال کراہے دوسری جانب سے خود سیارا دیا تو مماجو ساتھ ہی کھڑی تھیں مسکراتے ہوئے سائیڈ پر ہو تنیں۔ لاریب نے جواب میں مسکرا کر محبت آ میزشکر بھری نظروں ہےاہے دیکھا تھا۔اور یونہی سیارا لیےاندر كرے بين آئى عبدالغى نے اے آستى ہے بستر يرلناياتو جيرنے پشت ير كيے ركھ د بے تھے۔ بکی کوجیرنے پیار کرنے کے بعدایں نے پہلو مِي لڻاديا جوسکون آميز خيند ميں ڪھوئي ہوئي تھي۔ '' ماشاء الله! بہت پیاری ہے۔ بالکل آپ

عیرے لہے میں محبت کا سمندر جیسے تھاتھیں مار ر ہاتھا۔ لاریب کے چبرے پر نقابت بھری تھی تھی مسکان تھی۔رنگت زردی کی جانب مائل۔ "أب بينية تنسيامي عائد بناكرلاتي ہوں لاریب سوپ لاؤں آپ کے لیے ..... وہ رک کر مستفرانہ نگاہوں سے لاریب کو تکنے لکی

لا ریب نے سرکونتی میں ہلا دیا تھا۔ " نہیں! ابھی دل نہیں کر رہا۔" اس نے آ تکھیں موند لی تھیں۔ عبیر پلٹ تنی تو ااریب نے جونک کرآ تاھیں کھولیں۔

" عبدالعلى اور عبدالغنى نظر نهيس آرے ہیں.....؟''اُم جان اس سوال پرمسکرار ہی محیس نیم

نری ہے کو یا ہو ہیں۔

عبدالعلی ٹیوٹن کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل ہے جیجا ہے چھولی دلبن نے ہزار منت کے بعد۔ کہدر ہا تھا۔ان والدہ ہاری ڈول کو گھر لے کرآئیں کی میں گھرے رک کر انتظار کروں گا۔عبدالواحد کھے دریے سلے ہی سویا ہے۔

" کیوں فکر کرنی ہو بیٹے! یہ بچی بہت نیک ہے م سے زیادہ ہی محبت کرنی ہے بچوں ہے۔ یچ یو چھو

اقو تم ..... '' ممی نے مسکراتے ہوئے تھلے دل سے جیر کو سراہا تھا۔ جو جائے کے لواز مات سمیت اندر آئی ادر جھینے کرمسکرادی۔

'' نہیں آنٹی! لاریب اس لیے یو جھر ہی ہیں بچوں ہے یوں بھی الگ ہمیں ہو تیں ۔اب تمن حار دنوں بعد گھر آئی ہیں تو .....'' وہ نری سے وضاحت وے رہی گئی۔ لاریب نے بے ساختہ تفاخر آمیز مسكان سےاسے ديكھاتھا۔

" بالكل تھيك ....مى اس سے قبل بھى اك آ دمی کی دو بیویوں کی الیمی انڈراسٹینڈ نگ د<sup>ع</sup>یضے میں نہیں آئی ہوگی۔ کیوں عبدالعیٰ!'' وہ شرار تا بوجھ رای تھی عبدالغی زمی ہے مسکرادیا۔

"بدرب موہے کا کرم ہے جھے یہ۔"اس کالہجہ عاجزانه تها\_

" مجھ ير بھي رب سوينے كى عنايات اتى زيادہ إلى عبدالغیٰ کہ اکثر شرمندہ ہونے لکتی ہوں۔ میں اس قابل کہاں محی جتنا وہ مجھے نواز رہا ہے۔ سب سے بڑا کرم آپ، پھر

ماری اولاد ... ایک کے بعدایک تعت اور رحت جب وہ مکرے میں عبدالغیٰ کے ہمراہ تنہا ہوئی اس کے ہاتھ تھا۔م کر آبدیدہ ہوگئ تھی۔عبدالعن پکھ مبیں بولابس اس کے ہاتھ برایناہاتھ رکھ دیا تھا۔ عبدالعن اس بی کانام رکه دین نان اب ..... وہ جھک کر چی کو پیار کررہی تھی اے سراٹھا کر

'' تم بتاؤ جوتمہیں اچھا لگتا ہے۔'' عبدالغیٰ کی مسکراہٹ مہری ہوتی۔

" مجروه رکھویں کے ....؟ "لاریب بے سوال نے عبدالغیٰ کو تتحیر کرڈالا۔

" کیوں ہیں میری جان آپ بتاؤتو ....." " اتباع ....!!!" نام اس كى زبان سے فكلا تھا۔ اور عبدالغنی این جگہ ساکت ہو کر اے تکتارہ كيا- جيراني.....تحير....استعجاب كيا ليجه نه تفاراس کی نظروں میں۔

"مِن جانتي ہوں اگر عِمِر کی بیٹی زندہ جنم لیتی تو وہ یمی نام رکھتی اس کا ۔ خدا کے کاموں میں مداخلت کی مجال نبیں ہے عبدالغی ایمر میں عمیر کو پیرمان ، پہنوشی دینا عامی ہوں۔آپ شعبیں کریں کے پلیز!''

اس کے بازور ہاتھ رکھ کروہ بے صریحی ہو کر کہہ ربی تھی۔ آئمیں جانے کس احساس کے تحت بے تحاثا نم تھیں۔عبدالغنی کھے تہیں بولا بس مسکرا دیا كزرنے والے ماہ وسال نے لاریب میں جو تبدیلیاں کی تھیں ان میں سب سے قابل تحسین اور تفاخرآ میز تبدیلی نه صرف عمیر کواس کی حیثیت اور اہمیت قبول کرنا بلکہ اس کی محبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آ مے بڑھنا تھا۔عبدالغیٰ کے ایکیڈنٹ اور مجر بعد میں صحت یا لی کے بعد جس دن اس نے خود عیر کودلہن کاروب دے کرعبدالغیٰ کو بوری آ ماوگ کے ساتھال کے حوالے کیا تھا۔ اُس روز عبدالغیٰ یہی

مجھ رہا تھا۔ وہ خود پیرصیط کررہی تھی۔اے کھوٹ ہے خاکف اور اللہ کے ڈر کے باعث انساف کے تقاضوں کو بورا کر رہی ہے۔ مگر گزرتے وقت نے قدم قدم پیرانغی کو بیراحساس بخشا تھا کہ ان سارے احساسات کہ ہمراہ اک احساس محبت کا بھی ہے۔ وہ محبت اللّٰہ کی ہے یا پھر عجیر کی .....بس وہ جیج طور برمجه مہیں مایا تھا۔ البتہ اس میں شک ہیں رہا تھا۔ کہ لا ریب کا دل بہت وسعت سمیٹ لایا۔ وہ جو اس کی جانب کمسی کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرسکتی تھی۔ عیر کی پرسینسی کے دوران پھر جب دونوں بار اس کے ہاں مردہ بچوں کی ولادت ہوئی تو اس نے عیری دلجوئی کے خیال سے عبدالغی کومتھا عیر کے ساتھ کر دیا تھا گئی گئی مہینوں تک ۔خودا پنی رضاوم صی سے عبدالغنی اگر خود اس کے کمرے میں بھی آتا تووہ اس ہے اتنااصرار کرتی اور عمیر کے خیال رکھنے کی اتی تقیحت کرتی کہ بس وہ اسے دیکھارہ جاتا ہے " کیا ہوا عبدالغنی! میری بات بری لگی یا…

اس کی مہیب خاموتی کو یا کروہ ہراساں ہوگئی۔ '' لاریب .....میری جان!'' عبدالغنی نے نری

و عاجزی ہے کہا اور اس کا ہاتھ ہونٹوں ہے لگا کر عقیدت مندانه نظروں ہے اسے دیکھا تھا۔

'' مجھے برا لگ سکتا ہے؟ میں تو بس شکر ہے لبرین ہو گیا ہوں۔ رکھ بھی ہوا اپنی سوچ پر بھی یہ خیال میرے دل میں تھاتمہاری شدت بیندی کے باعث کہ دوشا دیاں کرکے براپھنسا ہوں ۔سکون کوتر سوں گا۔عمر بھر ۔۔۔۔۔اور پھرعنایت فر مانے والے رب نے ا تناكرم كيا۔ اليي عنايت كى بارش برسائى كه آج تك اس سوچ یہ نادم ہونے سے فرصت نہیں۔اس وفت بھی ایے بی احساسات تھے۔''

بجى كسمسا كرروني توعبدالغني يكدم خاموش موكر متوجہ ہوا اور اے تھینے لگا مگر وہ حیب ہونے کے نے جاناعبدالعنی! وہ مجھ ہے نہیں اللہ کے زر یک ہے جسی تواہے آ زمار ہا ہے۔' وواب رور ہی تھی۔عبدالعیٰ کم صم ببیٹھا تھا۔معاً وہ سنبعلا اوراس کے تم گال تھیگے۔

'''تم پریشان مت ہواللہ بہتر نواز نے والا ہے اور اللہ ہے بڑھ کر کوئی جیس عطا قرمانے والا۔ عبدالعني كالهجيهوا نداز بوجمل تفاله لاريب ينجلي بحري اورنم آنکھوں ہےاہے دیکھ کرمسکرانی۔

"" أب بالكل تميك كهتية بين عبدالعني الله بهتر نوازنے والا ہے اور اللہ ہے براھ کر کوئی ہیں ہے عطا فر مانے والا .....عبدالعنی مکر اللہ وہ ہے جو کسی کو د<sub>ہ</sub>ے كرة زماتا ہے اور تسي كونددے كر \_ جيركى آ زمانش رے کروایس ہوئی ہے جھے وہ اپن العمتوں ہے ای فراخدلی سے نواز رہا ہے ، تو بھے سے سوال بھی کر بے م ان تعمقوں کے متعلق عبدالعنی! اللہ نے حکم دیا ہے مسلین کو کھا تا کھلانے کا ہے کھانا وہ خورجھی جا ہتا تو کھلا سکتا تعالیکن اس نے بیکا م اینے بندوں کے سیر دکر دیا کیوں ... ؟ مقصدان سے نیلی کروانا ہے۔ وہ قر بانی کاظم دیتا ہے۔ایٹار کرنے کو کہتا ہے۔وہ بے نیاز ہے گئی ہے۔ جے میا ہے بانٹ دیے تعمیں ، جے جا ہے دے، جے جائے بھو کا رکھ دے، روز قیامت وہ بھو کے ہے سوال ہیں کرے گا وہ بیث بھرنے والوں ے مرور یو تھے گا۔ تیرے یاس کنجائش سے زیادہ تما۔ تونے بیرے بندے کا خیال کیوں نہ رکھا۔ آپ مجمين عبدالغي .....! يجي إيبابي معامله ہے۔

ووسلسل بولتے ہانے کی توجیب کر منی عبدالغی ہنوز جیب تھا۔اس کی خاموتی کے ساتھ پہلے تحیر تھا۔ پھرغیر مینی اس کے بعداس کی مجکہ سکر اہٹ نے لے لی، پھر آ سودگی اور سکون کے ساتھ تشکر بھی اس کے جرے برلبرانے لگا۔ کھ کے بغیراس نے جمک کر لاریب کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔۔ '' تمہارا جذبہ قابل قدر ہے لاریب! جزاک

بی ئے رونے کی رفتار بر حانے لئی۔عبدالعی نے کھبرا سرااریب ودیجا۔میراخیال ہے کہائی والدہ کے ہ اس آتا جا ور بن ہے۔شاید بھوک بھی لگی ہو۔'' " میرا بھی ہی خیال ہے تو پھر برائے کرم اس ک والدو ما حدو کو با و سحے ۔ یہاں ہے تو شاید ہی ان تک آ داز بھی مائے۔اب کے اس کالبحہ دانداز تخلفتہ ومشس بم تھا۔ مرعبدالعنی سے کیے بوری طرح نا قہم جمجی اس نے اجھن آمیز نگاہوں ہے اے دیکھا تما۔ جوسلراری می اطمینا نبیت اور آسود کی کے ساتھ۔ " مِن سمجهامبين. " ده بريثان كمرُا تعاب

لاريب دميرت يمس دي مي-'' عبیر کو بلائمیں بھٹی وہی فیڈ کروائے گی اے اس کیے اس کی ماں میں تہیں عمیر ہے۔ ویسے تو اس تعریمی جارا کہر میں باشا ہواہیں ہے عبدالعنی! مکر یہ بنی ....! مرف بیری ہے اورین لیں بیمیرالتمی فیملے۔ میں آپ ہے بھی جازت نہیں لے رہی مجرمشوارے کی کیا مخباتش. "اس کا مدهم کہجہ دو نوک اور سمی تعاب عبدالعن منگ ہونے لگا جب کہ وہ ای قدر پرُسکون تھی۔ ''لاریب تم .. ''

عبدائعیٰ . . .! بجھے معلوم ہے میں جذبالی سیس وربی ہوں۔ یہ فیملہ صرف دل کا فیملہ بھی ہمیں ے، میں نے یہ فیملہ سال سلے کیا تھا۔ جب عمیر نے <u> بح</u>ے کوجنم دیا اور محروم رہ گئی۔اس کا د کھ مسرف اس کا مبیں تھا۔ آ پ کواہ ہیں میں ہر کھے اس کے دکھ میں شریک رہی ہوں۔تب میں نے چند ماہ کے عبدالواحد کواے دیتا جاہا مگر ایسانیس کریائی۔ ہاں میں نے خدا ہے تب ہمت اور حوصلہ ضرور مانگا تھا۔ اور وعا مجى .... . كه وه مجمع اولاد سے نواز بي تو ميل وه اولاد جر کودے دوں کی مراس سے میلے بی اللہ نے جرکو مجرامیددے دی۔ دوسری بارجی وبی دکھ دے دیا تو میں

82 0

اکلیمانسن جزا۔' اورلاریجیداس کی رضامندی پاکھل کرمسکرادی تنی۔ 

" ہم کہاں جا رہے ہیں المان! ماموں کے کر؟ "بريه اے موزے پہنا رای سی جب چھ سالہ عبداللہ نے اجا تک سوال کیا تھا۔ بریرہ نرمی سے مسكرادي-

"جی میری جان میرے پسر! ماموں کے کھر جا رہے ہیں۔چلیس جا کرایے بابا جاتی ہے ہمیں وہ بھی آجایں۔"بریرہ نے اے جوتے بہنا کربیڑے ا تارنا حا ما تو وه خود ای جعلانگ لگا کرنے کھڑ اہو گیا تھا۔ '' وہاں بھی اک اور ڈول آئی ہے۔ ہماری امن جیسی؟ مجھے داوونے بتایا ہے۔''اس کی آئیسیں اس یل اشتیاق آمیزاحساس نے کتنی روش کر دی تھیں۔ وه مارون اسراراور بربره ودنول کاعلس تھا۔ جب ہی اس کی خوبصورتی ایس تھی کہ راہ چلتے لوگ بھی اے پیار کرنے پرمجبور ہوجاتے تھے۔۔البتہ مزاج بہت نازک تھا۔ بہت زیاوہ جبیہا بھی بربرہ کا تھا، جیسے بعد میں ہارون کا ہو گیا تھا۔۔''

'' جی بینے! دادو نے بالکل ٹھیک بتایا ہے آ پ کو۔''بریرہ اب امن کی جانب متوجہ ہوئی جوسورہی محی۔وہ اے سوتے سے جگائے بغیر ہی کیڑے بدلوانے میں مصروف ہوئی۔

'' دادو په جمي ښار اي کفيس وه والي ژول پچهوزيا ده ای انوسدید اورسی عظک ہال .....اگروہ امن ے زیادہ کیوٹ ہوئی تو ہم امن سے چینے کر لیں کے۔ وہ والی لے آئیں منے خود۔ امن ویسے بھی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ ہروفت چینی ہے۔ 'جوش و خروش سے کہتا اس کا لہجہ آخر میں کھے بے زاری سمیٹ لایا تھا۔ جے اندر داخل ہوتے ہی ہارون نے سنااور باختيار منخ لكار

" عد ہوگئ ہے برخوردار آ ب سے بھی۔ آ پ کی اس فرمائش کوا در بھی کسی احسن طریقے ہے بورا کیا جا سکتا ہے۔"اس نے جھک کرعبداللہ کو اٹھا کر اس کا ما تھا۔ چوما اور پیمر گلا کھنگار کر بر برہ کو دیکھ کرمعنی خیز اندازيس مكراني لكاتفا-

" كيا خيال ہے بيكم صاحبه! شهرادة ولى عبدكى خواہش پوری کر دیں۔ای طرح تاریح بھی وہرائی جائے کی بڑے خوبصورت انداز میں؟ ''بریرہ نے بے ساختہ چونک کراہے دیکھا بھر جھینے کرمسکرادی تھی۔ '' ہے ہو چھس تو میرے دل کی بات کہددی آ ب نے۔ میرا بھی برداول کررہا تھا۔ ابھی سے بھائی اور لاریب کے کانوں میں بات ڈالنے کو۔ آپ کی ہے بات کریں۔میرانہیں خیال وہ منع کریں گی۔رنگ جوہم پہنارے تھے۔ بچی کووہ نبست کی بھی رنگ ہو جائے گی۔"اس کو جوش وخروش یکا یک دیکھنے کے لائق ہو گیا ۔ گلا کی گال د مجنے لگے۔ آنکھوں میں موجود روشنیال بے تحاشا بڑھ لئیں۔ ہارون اے د چماره گیامبهوت هوکر ـ

" ہے میرے مہیں آپ کے بیٹے کی ول کی خواہش ہے تحرّ مہ! جو بہر حال ہمیں عزیز ہے۔ وہ متهم انداز میں کو یا ہوا تھا۔ بریرہ کا جوش وخروش مزید بڑھ گیا ہمی ہے بات ہونے کی صورت ممی اس خیال برمسکرانے لکی تھیں البتہ فیصلہ ان پر چھوڑ ویا تھا۔صاف لگاتھا۔انہیں یہ بات بیندآئی ہے۔

" بس تو پھر آپ چلیے ہارے ساتھ۔ جھیں عبدالله کی نسبت طے کرنے جارہے ہیں۔ ' ہارون کے فیصلے یرمی اسامہ کونا یا کرقدر بے ملول ہوئی تھیں، جوارس احمري علاج كي خاطر مستقل انگلين ثريس قيام یذریقا۔ارسل احد بہتری کی جانب مائل تھا۔ بہتری بہت آئی تھی الحمد اللہ! مگراس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجه برداشت تہیں کریار ہی تھیں۔

جس ونت وہ لوگ ڈ جیروں مٹھائی فردنس کے ساتھ عبدالغی کے کھر مہنچ تھوڑی در بل ہی علیز ے اورعبدالہادی بھی وہاں آئے تھے اور اتباع کو گود میں لیے لاریب فیصلے میں تم جیٹھی تھی۔ اس کے

احساسات عجیب ہو چکے تھے۔ دل کھرا رہا تھا۔ اور شا کی بھی ہوا جا تا تھا۔اس کی آئلھوں میں چھیلتی تی کو عبدالہادی نے ہی محسوس کیا تھا۔ اور اس کے

احساسات كوسمجه كرغيرمحسوس اندازييس اينا باتهواس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ چونک پرمتوجہ ہوئی اور نم

نظروں ہےا ہے دیکھنے لکی تھی۔ کتنے شکوے اس مل مجل رہے تھے۔اے کی آنکھوں میں۔

'' محور تو میری بھی خالی تھی ناں عبداالہادی! تا مراد تو میں بھی تھی۔ بھر لاریب نے بیسخاوت اور فیاضی صرف عمیر کے لیے کیوں دکھائی؟ کیااس کے لیے یہ گھر کی بات تھی ....؟ یاان کا دکھ سانجھا تھا۔ اور میں ..... میں جو لاریب کی گہری میملی تھی۔ راز داں تھی اس سے سب سے قریب تھی۔ اسے میرا خیال کیوں نہ آیا۔ وہ جیسے کسی بھی میں رونے کو تیار سمی عبدالہادی عجیب مشکل میں گرفتار نظر آنے لگا۔ اے مجھ نہ آیاتی اس بل ایسا کیا کرے کہ علیزے نہ صرف سلجل جائے بلکہ اے صبر بھی آ جائے۔اس نے دل ہی دل میں اللہ ہے وعاما نگنا شروع کی تھی۔وہ جانتا تھا۔ علیزے میں ہنور جذبا تبیت تھی۔وہ ابھی بھی کسی بھی صد تک بے وقو فانہ حرکتیں کر جاتی تھی اے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہاں سب کی خوشیوں کے موقع پر علیزے کوئی بد مزگی نہ کر وے۔اس نے بوری شرتوں سےرب کودل ہی دل

میں پکارنا شروع کر دیا۔ ''ا تنا تکلف۔.... بھائی صد ہوگئی۔ آپ تو قرض پقرض جرماتے جارہے ہیں ہم ہر۔ 'لاریب ال کے ساتھ آنے والے لواز مات کو دیکھتی احتجاج میں مونے یہ بچول میں ....

معردف ہوگئ جب ہاردن نے سکراتے ہوئے اس

کی بات کا اول دی۔ ''کوئی قرض نہیں ہے۔ محبنیں قرض نہیں ہوتی نظی!''اورلاریب ٹھنڈا سالس بھر کے روگی۔

'' اف امال .....! بيه ڈول تو ہماري امن ہے کہنیں زیادہ فینسی نیوک ہے دیکھیں اس کی رنگت بانکل ینک ہے ۔بارتی ڈول جیسے بال ہیں اماں بچھے میں ڈول جاہے۔آپائن ماموں کو دے دیں بس\_''عبدالله کی این الگ رے تھی ۔ پہلے تو وہ بچی کو محود میں لینے یہ بھندتھا۔جس سے بڑی مشکل سے اے روکا گیا۔ جب بریرہ نے بچی کو گود میں لیا وہ تب ے ساتھ چک کر بیٹھااس کے نتنے نتنے ہاتھ گال اور آ <sup>تک</sup>ھیں جھوجھوکر دیکھتا ہوا چیک کررہا تھا۔ ۔ بالا آخر فیصلہ بھی دیے دیا بربرہ مسکرامسکرا کر وہ ساری یا تیں دہرانے تکی جو گھرے آنے ہے جبل کرتار ہاتھا۔ جے ینتے سب کے لیوں پر ہے ساختہ سکان اڑ آئی تھی۔ ''' بھی لاریب اور بھائی .....! دونوں س کیس یہ اتباع زبانی کلای تہیں واقعی عبداللہ کی ہوئی طاہے۔ہم جھولی پھیلا کے آگئے ہیں یا قاعدہ تیاری كے ساتھ۔"اس نے اپنایاؤچ كھول كر ڈائمنڈرنگ

نکالی جووہ اس ارادے ہے ساتھ لائی تھے۔ یکدم ہر جانب خاموتی جھا کئی أم جان بابا جان اور ممی کے ساتھ صرف بریرہ اور بارون بی مسکرار ہے تھے۔۔ لاریب نے حیران ہوکرعبدائغی کو دیکھا جو پیکیاہشہ کا شكارنظرآ رباتها\_

'' پکیز بھائی انکارنہیں ۔میرے بیٹے نے بہت عاہ نے یا نگاہے۔ہم انشاءاللہ بہت محبت ہے رھیں ع بمیشه- "بریره اس خاموشی به تعبرا کر بولی اور لاريب كاباته يجي انداز مين تفارمار

" منے بچین کے طے کے رشتے تاتے بڑے



'' أم جان ہم سب ہی اللہ ہے دعا مانگیں گے كر الله معارے بجوں كے دلوں ميں محبت بيدا فرمائے۔آپ مجھ لیں میری شدیدخواہش ہے۔ ہم بری آی لے کرآئے ہیں۔ بیصرف عبداللہ کی ای بنیں ہارون اور می کی بھی خواہش ہے۔ 'ام جان کے سمجمانے پروہ تیزی اور بے صد کجاحت ہے گہتی آس مندانہ نظروں ہے انہیں تکنے لگی تو اُم جان کے ساتھ باباجان بھی مسرارے تھے۔ " ٹھیک ہے بیجا ہمیں کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ ہم اللہ كرليس مكر باب سے بوچھ ليس بہلے۔" بابا جان نے رضا مندی دی تو جیسے ہر جانب سکون بلحر کیا۔عبرالعیٰ کاندھے اچکارے تھے۔ اگر بابا جان اور أم جان كواعتر اض تهيس نو چمر میرااعتراض کہاں ہے نکے گا۔ بدوالدا میں تشریف ر متی ہیں،ان کی اصلاح بھی لے لیں۔" عبدالغی نے مسکراتے ہوئے بیڈیہ بیٹی لاریب ا ورصوفے یہ بیگی کو گور میں لیے جیر کو دیکھا۔ جس کا چېره کل بے حدمنور د تابنده نظر آربا تھا، جب لاریب نے اُم جان اور بابا جان کی موجود کی میں میں بی اس کی گوریس دی تھی۔ اس کے ملے لگ کررولی بیٹی کو چوتی اس کے ہرانداز ، ہراحساس سے شکر شیکتا تھا۔ "آب كے جھ ير بہت احمانات إلى لاريب! مریدایااحان ہے جس کا اجرآ پکومیرارب دے سکتاہے۔'اس کا گلا بھرا تار ہا مگروہ بوکتی ہی رہی تھی۔ '' خیریت کا وسلہ ہواللہ میری بچیوں کے اتفاق وسلوک اور محبت میں برکت عطا فر مائے ، آئین ۔ أم جان نے دونوں کو لیٹا کر بیار کرتے کہا۔ اس فصلے کو برمرہ نے بھی سراہا تھا۔ اور ہارون نے بھی، اسامہ نے بھی تمی نے بھی ....بس علیز ہے رہ کئی تھی جو بے صدخاموش تھی اور لاریب اس کی خاموشی ہے لے کرافسر دکی تک کومحسوں کر چکی تھی۔

مقت سے سے سرن پر ہا۔
''بجو ۔۔۔۔ بلیز شرمندہ نہ کریں۔ میں بچھ کہنے کی جرات کیسے کرسکتی ہوں جب با با جان اور اُم جان اور اُنہیں کوئی اعتراض نہیں ہے'' وہ خفیف می مسکان الہیں کوئی اعتراض نہیں ہے'' وہ خفیف می مسکان سے ساتھ ہوئی بھر جھک کرانتاع کو چو مااور بے حد

محبت ہے ہوئی۔
'' بلکہ سے ہوچیس تو ہیں اپنے رب کاشکر اداکر رہی ہوں کہ آج ہے ہیں سال بعد پیش آنے والا مرحلہ بھی اس نے ابھی نیٹا دیا۔ بجھے اپنی بٹی کی خوش بختی پہ ذرا سا بھی شبہیں رہا۔'' اس کے لہجے کا اطمنان اور اسکون ایسا تھا۔ کہ جس پر فخر کیا جا سکتا علیز ہے کواس پیرشک آنے لگا۔

'' بے شک! مگر کیا بتاتم بھی میرے بیٹے کا پرو

پوزل رد کر دیسی ۔یا میں این بیٹیوں کے لیے شہرادے ہی تو ڈھونڈ تی ہیں۔' بریرہ نے ہنتے ہوئے نگفتہ انداز میں کہااورانگوشی کا کیس مجی کو شمادیا کہ وہ بیک کو پہنادیں۔ می سکراتے ہوئے آئی تھیں۔
'' اس میں کیا شک کہ ہمارا عبداللہ بھی کسی شہرادے ہے کم نہیں ہے۔' عیر نے بے حدمجت ہونے کی جو بیار کیا جو اتباع اس کی گود میں ہونے کی وجہ سے اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہونے کی وجہ سے اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کی اور بیا تھا۔ کی اور بیا کیا کر بیٹھ گیا تھا۔ کی اور بیا کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی می اگر بیٹے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی می اگر بیٹے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی می اگر بیٹے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی می

سی سے بولی تھی کہ سب کے مسکراتے خوش باش جرے یکدم تاریک پڑھئے۔

" لیزے ....!" عبدالہادی نے بے اختیار ایں کے کاندھے یر ہاتھ رکھا۔ وہ سرتایا کانب رہی تھی۔ آنگھوں میں آنسو تھے۔۔

''علیزے مٹے!''

'' كُرُ يا!''اُم جان عبدالغيٰ بيساخته ابني جُله جِيورُ کراس کی جانب آئے مگر وہ کسی کی بھی طرف متوجہ نہ تھی۔اس نے جھٹنے کے انداز میں کھے فاصلے پرموجود عبدالعلى كوهيني كرسينے سے لكاكر بانبوں ميں سيج ليا۔ " بیمیراہ، صرف میرا۔ای ہے سب سے زیادہ میں محبت کرنی ہوں۔اس .....اس پر سب ے زیادہ حق بھی میرا ہے۔'' آنسو گالوں پراتر تے

عبدالعلی کے بالول میں جذب ہورے تھے۔وہ ہچکیوں سے رونی تھی اور اس دیوانگی میں عبدالعلی کو باربار چوئتی تھی۔ جوحراساں وبیکل نظر آنے لگا تھا۔ عبدالہا دی مجرا سائس بھر کے رہ کیا جبکہ عبدالعنی اور بابا جان کے ساتھ باقی سب بھی جیران پریشان اور

ہاتھاں کے ریرکھویا۔

" ہاں .... بے عبد العلی تمہارا ہے، صرف تمہارا ج ہے اس یر۔"علیزے نے آنسوؤں سے جل کھل آ تکھیں اٹھا کر غیریفینی سے اسے دیکھا پھر یونمی روتے روتے ہمی تھی۔

مششدر تھے۔۔ معاً عبدالعنی سنجملا اور اپنا مضبوط

" آ آ آ ب سے کہدرہے ہیں بھائی! بھی مگریں م يوتبين نان؟''

عبدالغیٰ نے نم آتھوں کے ساتھ سرکوا ثبات میں جنبش دی تھی۔ اظراف میں ابھی بھی سوگوار جامد ساٹا پھیلا ہوا تھا۔

> ☆.....☆.....☆ د کھی گنتی جانتا ہوں میں

نہیں وہ بہنائے گا۔سب بےساختہ ہس پڑے۔ '' دیکھ لیس، بیراجھی ہے اپنا کام خودانجام دے رہا ہے۔ اس کی محبت پر شک تہیں ہونا جا ہے۔'' ہارون کے فقرے نے محفل کو بچھاور زعفران زار کر دیا۔ '' الله نصیب التھے کرے ، آبین ۔'' کمی نے دعا دی تھی۔سبنے یک زبان آمین کہا۔

" والده كيابي عبدالله لے جائے گا، جاري اتاع کڑیا کو.....؟'' عبدالعلی جو کب ہے یہ ساری كارروا كى دېكھر ماتھا\_تشويش بيس مبتلا موكر بولا \_اس میں شک تہیں تھا۔ اس کوعبداللہ کا اپنی بہن پر اتنا التفات ظاہر كرنا، توجه ويناا جھانہيں لگ رہا تھا۔ " ابھی ہیں مٹے! ڈونٹ وری!' کاریب نے اے پرکارا مروہ پر پنتنے لگا۔

'' نیس بھی بھی نہیں دوں گااین گڑیا!اس کی بھی تو ہے نا بہن! ہم نے تھوڑ ایا تلی۔' وہ سخت غصے میں لگ رہاتھا۔سب حیران ہوکرمشکراہٹ دیاتے ایک دوس سے کود مکھنے لگے۔

"لوجمتی عبدالله صاحب! اتنا آسان نبیس ہے یہاں ے دہن لے جانا۔ جی دارادرا کھڑ ابھائی بھی ہے ایک اس كا ..... ، بارون شكوفه جيمور كرخود ،ي منة لكا\_

" بھی آپ سب لوگ اتی جلدی آمادہ ہو گئے ۔ رشتہ دیا تھا۔ تو لینے کی بات بھی کر لیتے ۔ لڑ کا تو ہارے یاس بھی تھا۔آب کے لڑکے سے ماشاء الله بروای ہے۔ پھر میتو زیاد کی ہے تاں۔' لاریب نے اس نداق کوطول دیا تھا۔ مگر تب ہے بامشکل خوو پر منبط کے پہرے بٹھائے علیز مے مزید خامول ہیں روسکی جھی بمزک انٹی تھی۔

'' فارگاڈسیک! ختم کریں بیسارا سلسلہ، اور خروار .... اب کوئی عبدالعلی کی بانث شروع نہیں کرے گا۔ اس پر کسی اور کا بہرحال کوئی حق نہیں ہے۔ بحو کا تو بالکل تہیں۔'' وہ اتی تختی ، اتن سفاکی اور

(دوشيزة 86

سکھنہ گنا آ دے میں ناشکرامیرے مالک! ایک تو فیق دلا دے سکھ گناسکھلا دے

بستر يروه دامني كروث كے بل ليش موتى مى -كال كے نيج دابنا ہاتھ تھا۔ جو آ تھوں سے جسلتی کی کے باعث بھیکتا جارہاتھا۔اس نے بچھ درجل ہی عشاء کی نماز ادا کی تعی رودپیشه ایسے ہی نماز کے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ گلالی دو ہے میں وہ خود بھی بے تحاشا گلانی ہورہی تھی۔ کھانا اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔عبدالعی اور اُم جان کے بے تحاشا اصرار کے باوجود کلے میں اٹکا آنسوؤں کا گولہ کھے ادر طلق ہے اترنے بی نہ دیتا تھا۔ بھر دل بھی تو آبادہ ہو۔ وہ تو بس بمرایا ہوا تھا۔ بے تحاشار دنا جا ہتا تھا۔ دروازے يرآ ہٹ ہونی مراس نے بلٹ کر ديکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔عبرالہادی ہاتھ میں موجود ٹرے چھوٹی میزیررکھتا سامنے صوفے یرجا بیٹھا۔اس کی سجیدی کی مظہرنظری علیزے رعمبر کئی تعیں۔ عریجے بولانبیس تھا۔علیزے نے خود برقابویا نا جایا مکردل کا ہوجہ بردمتا ہی جارہا تھا۔ جب اس کی تھٹی تھٹی سسكيال باقاعده بچيول مين وهملنے ليس تب عبدالہادی خود رمنط کھوکراس کے قریب آ حمیا تھا۔ " ليز \_ ....! ليز \_! كول كردى إل ابيا؟" وو بے حد عاجز ہوا تھا۔ جیسے۔اس کےاس د کھ کا کیا علاج تھا۔ بھلااس کے یاس۔

" میں جاتی ہوں بہت خفا ہیں آپ! جبی تو ہات ہی نہیں کررہ ہے جھے ہے۔ "اس نے اک اور دکھ سامنے رکھا۔ عبدالہادی کچھ اور عاجز ہوا۔ بہت توجہ ہے۔ بہت لگاوٹ ہے اس کے گال پو تخیے۔ "میں خفانہیں ہوں لیز ہے! جمعے تو بس یہ دکھ ہے، میری بہادر لیز ہے کو کہا ہوگیا تھا۔ ؟" وہ دکھ ہے جیے

'' و و بخفس ایک نداق کی بات تھی لیزے! وہاں کونی بید شتہ طے نبیس کرر ہاتھا۔ کم آن ۔' عبدالہادی نے اسے اپنے ساتھ داکا کر تھ یکا۔

'' اتبائی کا بھی تو عبدالقد سے ہوگیا نال۔ عبدالعلی کا بھی ہوجا تا۔ بس مجھیے ڈرلگا تھا۔ اور ذرا سوچیں .... اگر ہر، را بینا یا بینی ہوتی تو ہم. ...''

لیزے!لیزے میری جان! مبرے کام لو،اللہ بہتر ہی کرے گا۔'' عبدالہادی نے اے بازودُ ل میں بھیج لیا۔و گھٹ گردوئے گئی۔

" نبیس ہوتا، اب نبیس ہوتا ہے عبدالہادی! جھے
کیوں بدگلتا ہے کہ اللہ کو میرا وہ عمل ببند نبیس آیا۔
عبدالہادی اگر میں اس وقت اپنے بچ کونہ
مارتی تو اب وہ کتنا بڑا ہوتا؟ عبدالعلی جتنا ہی
تال؟ "وہ سکی عبدالہادی سنائے میں گھر گیا۔

تال؟ "وہ سکی عبدالہادی سنائے میں گھر گیا۔

" کی تعلق میں ایسان میں دی میں میں میں اسان

"عبدالعلی میں اپنے ای بچے کودیم متی رہی ہوں میں ہمیشہ عبدالہادی! جسے میں نے خود مار ڈالا۔اس کی آ و و بکاہ میں شدت آ نے کئی۔عبدالہادی کے آسیاس مردہوائیں سنسنارہی تھیں۔

دوسده 87 کا

۔ یر سیری ب میر یر ماہ سے میں اور استیں ہے۔ وہ کنی دریا ہے زی ہے آ جسٹی ہے سمجھا تا ، قائل کر تار ہا تھا۔ یبال تک کہ دہ دھیرے دھیرے قرار پانے گئ تھی۔ شمہ سیری سیریک

" علیزے بہت بدل می ہے۔ ہے نال عبدالغی اور عبدالغلی اور عبدالغی اور عبدالغی اور عبدالا حدکوکروٹ بدلواکرلیاف درست کیا اور جھک کردونوں کی جیٹانیاں باری باری چوم رہا تھا۔ جب لاریب کے سوال پر گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا

تھا۔اور کھے کے بغیر ہونٹ بھیجے لیے۔
''اس کی زندگی میں جو بحران آیا تھا،وہ شاید ساری عمر ساتھ چلنے والا ہے۔ بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس پر۔''خاصی تا خیر سے دلگیری سمیت بولا تھا۔اس کا انداز بتا تا تھا۔وہ علیز ہے کے ہراضطراب ہے آگاہ رہا ہے، لاریب کی اے نکی

ہرا سراب سے ا 86رہا ہے، ما نظروں میں عقیدت سمنے لگی۔

" بجیمے آج اس کی آئھوں کا شکوہ بھی نظر آیا ہے لاریب! جب وہ بہت کم صم ہورہی تھی۔ بجیمے دکھ ہوا کہ ہم اے بروفت نہیں بچھ سکے۔ ہم یہ پڑی علیز ہے کو بھی دے سکتے ستھے۔ نال۔ 'وہ متاسف تھا۔ ملول تھا۔ ، بے پناہ رنجیدہ ، لاریب بے اختیاراً ٹھ کر بیٹھ گئی۔ پناہ رنجیدہ ، لاریب بے اختیاراً ٹھ کر بیٹھ گئی۔ "عبدالغنی!' وہ مضطرب ہوئی۔

''اگراییا آپ کا کوئی خیال تھا۔ تو آپ تھم کرتے۔ ایسی بات تو میں نے سوجی بھی نہیں کہ آپ کوا نکار کردوں۔عبدالغنی .....ویسے بھنی .....عبر تو دوبارہ مال نہیں بن سکتی۔ خدانخواستہ علیز ہے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اُمید کا در کھلا ہے۔ اللہ بہتر عطافر مانے والا ہے۔' اُس کے ہاتھ پر آپناہاتھ رسان سے دیکھے وہ کتنے بیارے، من موہنے انداز میں سمجھارہ کھی۔عبدالغنی آ ہمتگی ہے سکرادیا۔

"بیتک الله عطافر مانے والا ہے سب ہے بہتر۔ میں اور شدت سے دعاکروں گااب اس کے لیے۔ "اور میں بھی۔ 'لاریب نے ہنتے ہوئے کہا، بھراس کا سہارا لے کر لیٹتے ہوئے اسے محبت سے تکتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔

تکتے ہوئے گویا ہو گی گئی۔

"ہر گزرتے دن کے ساتھ بجھے اپی خوش بختی کا یعنین سواتر ہورہا ہے۔ آپ کا ہر روپ پہلے ہے زیادہ بیارا اور دلنشین ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کوایک بیٹے اور بھائی کے روپ میں دیکھا۔ جو آپ کوایک بیٹے اور بھائی کے روپ میں دیکھا۔ جو قابل رشک تھا۔ بھر آپ میرے مجبوب بن مجھے۔ جو قابل رشک تھا۔ بھر آپ میرے مجبوب بن مجھے۔ جو



بهت مصور تابت ہو۔ اقدم قدم پر زلاتا تھا۔ مگر تھا۔ جھی عزیز ۔ ۔ اس کے بعد شوہر کے روپ میں آئے تو ہرشکوہ منا زالا۔ باپ ہے تو شفقت و محبت کا لا زوال-مندر ٹابت ہوئے ۔ دو بیو یوں میں اعتدال اورانصاف 🕠 القدالقد! بهمحبت ،عقیدت اورعشق میں کیوں تبدیل ندہونی۔ جھے اپنا آب سب ہے خوش نصیب لگتا ہے۔عبدالغنی مجھے فخر ہے کہ آپ حبیبا شریک حیات میرانفیب تضبراے۔' '' الحمدامند! ثم الحمدالند!'' عبدالغني کے چبرے کے ہرتنش سے ہرا نداز ہے انکساری حصلکنے لگی۔ " 'اليصانه كما كرولاريب!' ووعاجز تتمايه مراياعاجز \_ '' کیوں … ؟ میرا دل کرتا ہے تو کہتی ہوں '' لاریب مختلی کھی ۔عبدائغیٰ نے مجرا سانس بھرا۔ ''حِلو مجرانے کیا کرو۔الندی تعریف ہے کہ اللہ نے بعدالعنی کو سکی کی تو لیش عطافر مائی ۔اللہ کی تعریف ے کہ اللہ نے سا حسان فر مایا۔ اے اللہ تُو صراطِ مستقیم يرقائم ركھنا، آمين ''اس نے سي كى تولار يب مسكرا مسكرا كرسرا ثبات مين بلانے تکی ہی۔ \$.....\$

"آئی میرابینا بہت خوش تھا۔ ماشا ہالشہ الشہ الشہ اسے ہینے ہوئے ہیں شادوآ بادر کھے۔ 'ہارون نے سوتے ہوئے عبداللہ کو لاکر بستر پر لٹایا اور جیشائی پر بھرے بال سمیٹ کر بوسہ دیا۔ بھر جھک کرامن کو بیار کرنے لگا۔
"آپ خوش نہیں ہیں؟ 'بریرہ وضو کرنے جاری تھی ۔ آسین او پر کرتے تھم کرا سے تکنے گی ۔ انداز میں خفیف ی شرارت تھی ۔ ہارون سیدھا کھڑا ہوگیا۔ گہرا طمانیت بھراسانس اندر کھینچا بھرآ ہمتگی ہے ہیں دیا۔ ممراسانس اندر کھینچا بھرآ ہمتگی ہے ہیں دیا۔
"میرا مت بوچھیں ۔ جھے لگا وقت بچھ سال بیجھے چلا گیا ہے ۔ ہم نے آج ہی بریرہ صاحب کوفتے کیا بریرہ صاحب کوفتے کیا بریرہ نے چوبک کراور بہت وحمیان ہے اسے ویکھا۔ بریرہ نے جوبک کراور بہت وحمیان ہے اسے ویکھا۔ بریرہ نے جوبک کراور بہت وحمیان ہے اسے ویکھا۔

ہارون کی مسکراہٹ تر و تازہ تھی۔ وہ ہر لحاظ ہے آسودہ نظر آتا تھا۔ گرجیے بر برہ کی تشفی پھر بھی نہ ہو تکی۔

'' اک بات بتا کیں گے ہارون!' وہ خاص ہے زیادہ جھکی، ہارون کا حیران ہونا فرطری تھا۔
گزرے ہوئے ماہ وسال میں اس نے اتنا مان بر برہ کو دیا تھا۔ اتن محبت دی تھی کہ ہر رہنے وغم گویا بھلا دیا تھا۔ برشنگی مٹادی تھی، ہرازالہ کردیا تھا۔

" آپ نے بختے معاف کردیا ناں ہارون؟

میرے دل میں یہ سوال کانٹا بن کر چبھتا ہے
ہروفت؟" اس کی آئھوں کی سطح نم ہورہی تھی۔
ہارون آ ہستگی ہے مسکرایا۔ بچوں پر مبل درست کیا
تھا۔ پھراس کی جانب بلک کراسے دونوں باز دُل
ہے تھا۔ م کرنری ہے اسے مقابل کرلیا۔

''کنی بار پوچیوگی بیسوال آخر بریره!''اس کی مسکان میں زمی کے ساتھ ملامت کا بھی رنگ تھا۔ بیہ ملامت خود ملامت کی تھی ۔ بریرہ نے لا نبی پلکیس اُٹھا کر من آئھوں ہے اسے دیکھااور سردآ ہ بھری۔

م اسوں ہے ہے دیں اور سرارہ ہوں۔ ''بات رنہیں ہے ہارون صاحب کہ جمھے یقین نہیں آ ب کی ہات کا .....مسکلہ ریہ ہے کہ دل کا ملال نہیں جاتا میر کی وجہ ہے۔''

''جو کچھ ہونا تھا۔ ہو چکا ہے بریرہ! ہوجانے والے علی ہے گئر مید ملال آنے والے وقت کی خوشیاں نگل ہے۔ گئر مید ملال آنے والے وقت کی خوشیاں نگل لے ..... یہ تھیک نہیں ہے اور وہ خیال، وہ بات مج باعث رنج و ملال ہوا ہے فراموش کردینا بہتر ..... تم جانی ہو بریرہ! تب اگر غلطتم تھیں تو ٹھیک ہیں بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اعتدال پر ہوتا تو بگاڑ اتنا بھی نہ بڑھتا۔ خیر ..... یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرد کہ میں نے تہ ہیں معاف سوچ کر پریشان نہ ہوا کرد کہ میں نے تہ ہیں معاف نہیں کیا۔ النہ گواہ ہے بریرہ! تم سے علاوہ زندگی میں نہیں کیا۔ النہ گواہ ہے بریرہ! تم سے علاوہ زندگی میں کے مہاری دوری،

تمہاری دائعلقی و بے نیازی نے ہی پاگل کر دیا تھا۔ جمعے کہ ایک غلاقدم اٹھالیا ۔ پھراس کا پچھتاوالے ڈوبا جمعے ، کین اٹم داللہ اب سب پچھٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں ، اب ہم خوشگوار بھر پور زندگی گزاریں۔ ایسی زندگی جس میں کوئی تشکی نہ ہو۔

'' انشاء الله! اليها اي ہوگا۔'' بریرہ جو بہت دهمیان سے اسے سُن رای تھی۔ بے ساختہ بولی۔ ہارون ہلکا بچلکا ہو کرمسکرایا پھر گہراسانس بھراتھا۔ ''میں نماز پڑھلوں۔''

''شیور، مگر ڈیئرسٹ دائف! آج میری اک خواہش پوری ہوئی۔ اک پھرادھوری رہ گئی۔''اس کے تھمبیر کیج میں موجود کسک کا احساس بریرہ کو چونکا کے پھرسے اس کی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ کے پھرسے اس کی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ''میں مجمی نہیں ہاردن!'' اس کی استفہای

نگاموں میں اضطراب بھی اتر نے لگا۔
"عبدالعلی ....! بلاشبہ عبدالغنی کا دوسراعکس معیدالغلی ....! بلاشبہ عبدالغنی کا دوسراعکس ہے۔ ماشاء اللہ! اتنا بیارا بچہ ہے اور تمہیں بہا ہے میں اول روز ہے ہی عبدالغنی کا امیر ہو چکا تھا۔ لاریب کا سب سے بڑا حای بھی میں بنا تھا۔ یہ بات آج تک

مب سے بڑا جائی ہی ۔ ن بنا تھا۔ یہ بات ای تا صغیر راز ہے کہ می کواس کے حق میں ہموار کرنے والا میں تھا۔' وہ مسکرایا تھا۔ بربرہ بے ساختہ مسکرادی۔ اس مسکان میں بھائی کے لیے فخر بھی تھا۔ ، انبساط بھی۔ مسکان میں بھائی کے لیے فخر بھی تھا۔ ، انبساط بھی۔ '' آ ب تو عبدالعلی کی بات کرر ہے تھے۔۔'' اس نے بغور ہارون کے تاثر ات جانے۔ کویا بات

کاسراجوڑ ناچاہا۔ ہارون نے سردا ہ جرلی ہی۔

'' بچ پوچھوتو عبدالعلی کی نسبت میں اپنی بیٹی امن کے ساتھ چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے بریرہ! ماضی کو دہرایا جائے۔ ہماری بیٹی دہاں اور ان کی بیٹی یہاں اور ان کی بیٹ محسوں اور کی بات کہدی میں ہوگی ہے۔ 'ہارون نے بلا جمجک دل کی بات کہدی میں میں کے میں جہدی ہوگی۔ بریرہ کے میں جہرے یہا کی بات کہدی ہوگی۔ بریرہ کے میں جہرے یہا کی بات کہدی ہا۔ بریرہ کے میں جہرے یہا کی بات کہدی ہا۔ بریرہ کے میں جہرے یہا کی بات کہدی ہا۔

اللہ ہماری بیٹی کے لیے بہتر کرے گاہارون!
عبدالعلی کے متعلق ہم ایسانہ ہی سوچیں تو مناسب
ہے۔ اس کا مہم لہجہ غیر مہم تھا۔ ہارون نے بڑی
طرح سے مختلک کراہے دیکھااور یو بھی تکتارہا۔انداز
ایسا تھا۔ جیسے بات کی تہہ تک جہنچ کا متمنی ہو۔
د'مگر کیوں بریرہ!ہماری بیٹی کیا کسی ہے ہم ہے؟
ہمیں پوراحق حاصل ہے اس کے لیے اچھا سوچنے
اورا نتخاب کرنے کا۔'اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے
بھی احتجاجی ہوگیا تھا۔ بریرہ خاموش رہی اور
اضطراری کیفیت میں ہونٹ کچلتی دوسری جانب
اضطراری کیفیت میں ہونٹ کچلتی دوسری جانب
دیکھتی بڑی دقتوں ہے مسکرائی۔

" پلیزاب بیدند کہنا ادلے بدلے کی شادیوں کے مسائل ..... "" یہیں ہے معاملہ بارون!" وہ شخت عاجز ہوئی۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے ایے برابرصوفے پر بٹھادیا۔

" تو جانِ ہارون! وہ وجہ بتا دو پھر جس کی بنا پر آ ب منع کررہی ہیں۔ یقین رکھوا گرمعقول ہوئی تو بھی دوبارہ ذکر ہیں کروں گااس بات کا۔''اس کے کیج میں اصرار تھا۔ اقر ارتھا۔، بریرہ نے بول کمرا سانس بمرااورخود كود هيلا جهور ديا\_ جيسے فلست تسليم کرلی ہو۔ وہ ہارون کو جانتی تھی۔ وہ ابھی بھی ضد کا پکا تھا۔ ہاں قول وقعل میں تصناد نہیں رکھتا تھا۔ جوزیان يروبي عملأ ظاهر كرتابه بناوث وتفتع اور دكها والبيس تقابه "عليز بي كوديكها تقا- آپ نے ....؟ ہارون وہ کرانسس جو پچھ سالوں پہلے ہمارے آشیانوں کو طوفان کی زدیر بھیر کے رکھ کمیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بظاہر پھرے تھیک ہوالگناہے۔آشیانے آبادہو کئے بال- معمولات درست بين، ليكن بارون....! علیزے بالکل تعیک نہیں ہویائی ..... "اس کی آواز بوجمل ہوئی گلا بحرانے لگا۔ ہارون کے چبرے پرتغیر مجيلا تمار دوساكن بينماره كما\_

''میرادل کواہی دیتاہے ہارون اعلیز سے بوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کھی نہ کچھ کہیں نہ کہیں ابھی بھی غلط ہے۔ وہ اپنی ہر کمی ،ہر ناخوشی میں اینے ساتھ ساتھ ابھی بھی مجھے مور دِ الزام کفہرانی ہے اور ایساغلط بھی نہیں کرتی ۔ ہارون .....! وہ نسی اوریہ جھی تہیں چلائی، مجھ پر برہم ہوئی ہے۔عبدالعلی، بجھے جتنا بھی عزیز ہو۔ جتنا بھی پیارا ہومکر میں اس پر حق ہیں جتلانا جا ہتی تو اس کی وجہ دہ از الہ بچھ لیں، جومیں کرنے میں مصروف ہوں۔ لیزے کی اولاد مہیں ہے۔ مر دہ خواہش مندتو ہے۔عبدالعلی کو وہ جس نظرے دیکھتی ہے۔ میں وہ نظر بیجانی ہوں۔ میری خواہش ہے، میری دعا بھی....اللہ اے جلد صاحب اولا د کرے۔ بیٹی کی رحمت سے نوازے، ہارون عبدالعلی حارا نہیں..... کیزے کا بیٹا بنتا جاہے۔''بات ممل ہونے ہے ال اس کی آئیس ای ثب آنسو برسانے لکی تھیں۔ ہارون جوساکن بیٹھا تھا۔ گہرا سائس بحرتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا بازو درازكر كاس كاسرائ كاندهے عنكا كرھكنے لگا۔ ''بس اتنی می بات؟ کم آن بریره! دل پر بوجھ ندلو علیز عصرف تمهاری بهن بیس بدری بھی بہن ہے۔اللہ کواہ ہاں میں ادر لاریب میں مجھے بھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ اچھا کیاتم نے میرا دهیان اس جانب ولایا۔ ورنه حقیقتاً میں ایسانہیں سوچ سکتا تھا۔ ڈونٹ ہو وری سویٹ ہارٹ! تمہارے ساتھ میری بھی دعا ئیں شامل ہوگئی ہیں۔ علیزے کی اس خواہش کی تعمیل میں۔" وہ مسکرار ہاتھا۔ بریرہ نے نم آ تکمیں ہاتھ ہے رکڑتے ممنون وملککور نظروں سے دیکھا اور بوجمل ول ہے مسکراوی تھی۔ ہارون نے اس کا گال سہلا کر نمازيش عن كااشاره كيا- بريره حائے نماز أثفاكر بچھا رای تھی ۔ ہارون بستر کی جانب بڑھ کیا۔

السلام وعلیم! صبح بخیر زندگ! "بستر بر دھیے ہے انداز میں دراز آئیس موندے بڑی شکی۔ جب انداز میں دراز آئیس موندے بڑی شکی۔ جب عبدالہادی نے اس کے جبرے بر بڑا کمبل سرکا کرزندگ ہے ہے بھر پور آ واز میں اس برسلامتی بھیجی تھی۔ علیزے نے آئیس کھول کر اے دیکھا۔ اس کی آئیسوں کی موادی کی عبدالہادی کے دل برگرابو جھ بڑھے لگا۔ عبدالہادی کے دل برگرابو جھ بڑھے لگا۔ میں اس کی آ واز بھی اس کی عبدالہادی کے دل برگرابو جھ بڑھے لگا۔ میں اس کی آ واز بھی اس کی آئیسوں اور ذہن کی ما نند بوجھل تھی۔ کہنیوں پرجسم کا بوجھ ڈال کر اس نے اٹھنا جا ہا تو عبدالبادی ا

ڈال کرا ہے بیٹینے میں مدددی۔ '' کیسی طبیعت ہے؟'' اس کی نگاہوں میں تئویش کے ساتھ اضطراب بھی پھیل رہاتھا۔

مقعد بھتے ہوئے خوداسے مہارادیا تھا۔ ہاتھ کر میں

"لیزے! اپنے گھر چلتے ہیں۔" بیڈیر وہ اس
سے کچھ فاصلے پر بیٹے گیا۔ علیز سے نے لائی بلکیس اٹھا
کراہے و یکھاتھا۔ اور سرکونی میں جنبش و ہے گئی۔
" میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتی ہوں
عبدالہادی! پلیزمنع نہیں سیجے گا۔ پھرتو آ ہے جھے اتی
دور لے جا کیں گے کہ یہاں کسی کی شکل دیکھنے کو بھی
ترسوں گی۔" وہ جھیے پھر سے رونے کو تیار تھی۔
بعبدالہادی بو کھلاکر رہ گیا۔

"ليزے ليزے بيري جان!ايبا جھتى ہو جھے؟ میں نے مہیں کہا بھی ہے۔ اگر م مبیں جانا عاہتی ہوتو نہیں لے کر جا دُل گامہیں۔ یقین کیول نہیں میری بات کا؟'' وہ عاجز ہو کر یو چھ رہا تھا۔

علیزے اُسے بغور نکتی رہی۔ ''مگر میں آپ کو وہاں تنہا بھی نہیں بھیجو گی۔ وہ و ہیں ہے نا چڑیل!''اس کا انداز یکدم تبدیل ہوا۔ اب چنون سکھے تھے۔۔عبدالہادی ایک کھے کو حیران ہوا پیمر بے ساختہ و بے اختیار بنستا جلا گیا تھا۔ ''واؤ..... اميزنگ! اب لکي ہو ميري بيوي! میری لیزے! ' وہ ای طرح ہس رہاتھا۔علیزے نے اے کھورا۔ بھرحفی ہے منہ بھیلالیا۔ ''خبردار جوميرانداق أزايا ہو''

'' یار. · و توبه کرد به نداق کهان اُژا ربا هون به تعریف کرر ہا ہوں۔'' بامشکل بھی ردک کر وہ شرارت ہے بولا ۔علیز ہے کومز بدغصہ آیا۔ ''ایے کرتے ہیں تعریف!'' دوحظی ہے رَبِیٰ

''اوه.....بھول حميا\_تعريف كا انداز تو اپنا دوسرا ہے۔ کھہر وابھی کرتا ہوں۔''وہ اس کے چہرے یرسر جھکا انداز ہے باک کا تھا۔علیزے نے شیٹا کراہے لیکھیے کی جانب دھکیلا ۔

" تمیزے زیادہ رومینک ہونے کی ضرورت تہیں۔' وہ بوکھلانی ہوئی نظر آنے لگی۔رنگت دیک کر گلائی ہور ہی تھی ۔عبدالہا دی نے لطف لیا تھا۔ کو ہا۔ '' تم بھی نہیں بدل سکتیں لیز ہے! ابھی تک اتنا ہی تمر مالی ہو جھے ہے، جیسے ...

''اجیمانس، ذرا بمیر بھالی ہے ناشتے کا تو کہیں، بھوک لگ رہی ہے جھے۔'' وہ اس کی شرارت وشوخی ہے جملتی آ محمول سے نگامیں جرانی کر بیزاں کا بات بدل رہی تھی عبدالهادي كي نظرول بين بلكي ي خفكي لهرائي اورمعدوم هو كي ..

'' اب تو ذرا جلدی لے جانا بڑے گائمہیں وہاں۔ این والدین کے کھر آکے محر مہنے یا بندیاں بڑھا دی ہے۔وہاں پچھ نہ پچھ تو ہماری مرضی ہلے کی نال ۔' وہ صاف چھٹرر ہاتھا۔اس کے یا و جودعلیز ہے کوت جڑھ کئ تھی ۔

'' ہاں بہت فوب! جیسے اس سے پہلے تو آپ بمیشہ بہت تریف رہے ہیں۔ مرضی بھی چلائی بی بیس۔ عبدالہادی کا قبقہہ ہے ساختہ اور بلند تھا۔ علیز ہے کو اپنی مماتت كااحساس بواتو صرف چيرا ي نبيس، جل الما تقايه، وہ خور بھی خفت سے دوہری ہونے لگی تھی۔

' ' ہنیں میں خود ناشتالا ٹی ہوں ، عد ہے۔ا تنا ہی احساس ہے آ ہے کو میرا ہے' وہ صاف راہ فرار ڈھونڈ ربی تھی عبدالبادی نے ہاتھ بکڑ کرا ہے اٹھنے ہے ردک دیا۔ "نه نه يارك! بية تكلف نه كرد \_ بيه خادم كس لیے ہے۔خود پیش کرے گا ناشتا ٹرے میں سجا کر۔' وه مرایاعا جز تھا۔ مگر شرارت ہر ہرانداز ہے نیکتی تھی۔ · ' کوئی ضر درت ہیں اس خدمت خلق کی ۔سب یمی جھیں کے استے ای فرمانبردار ہیں آپ میرے۔''منہ پھلا کر وہ نرو تھے بین ہے بولی اور ہیر بیزے لٹکا کرائے جوتے تلاش کرنے تھی۔

" کیا حرج ہے بچھنے میں .....؟ کیا میں تہیں ہوں آ پ کا خیال رکھتا؟'' وہ ہنوز اس شریرا نداز میں گویا ہوا تھا۔علیز ہے نے اب کی باراسے عاجزانہ انداز میں دیکھا۔

''عبدالہادی پلیز! تنگ نہ کریں مجھے۔''وہ بے بس نظراً رای هی۔

"أو كے مادام! جو حكم ـ" وه مسكرايا اور اس كا

" تم منه ہاتھ دھوؤیس عمیر بھالی ہے کہتا ہوں ناشتے كا- "عبدالهادى كواس كى طبيعت كاخيال آياتو پيرٽو كا-"ان كى چھونى سى بى جى بالبادى! وقت

ے وقت زحمت دینا مناسب بیس لگتا۔ دوبارہ یو جیمہ گئی ہی ناشتے کا بھے ہے، میں نے خود ای منع کردیا تھا۔' وہ نری ہے دجہ بتار ہی تھی۔

'' ٹھیک ہے، پھر میں مدد کرادیتا ہوں۔'' عبدالہادی اس کے ساتھ ہی دروازے کی جانب بره ها تووه جھڪ کرڙڪ ئي۔

'''تہیں عبدالہادی! یہ ہمارا کھر نہیں ہے ناں! یہاں بابا جان اور اُم جان اور بالی سب کیا سوجیں گے۔'' وہ منذ بذب تھی۔ عبدالہادی آ ہستی ہے مسرانے لگا۔ ''اچھاہی سوچیں کے ۔مظمئن ہوں کے کہان کی بیمی کو بہت اچھا بہت خیال رکھنے والاشو ہر ملا ہے۔ بہت محبت کرنے والا، وغیرہ وغیرہ۔'' اس کا شوخ وشنک انداز بے صد شرار کی تھا۔ علیز سے سرتایا دیک ی گئی۔ " مرم كرس بجه، بھرتو بالكل تبين لوں كى آپ كى مدد به وه جس طرح جلبلا كركر بولى عبدالها دى كواور بھي منے کا موقع مل گیا تھا۔علیز ہے جھلا کریا ہرنگل کئی تھی۔

☆.....☆ '' عبدالہادی چلے گئے؟'' آتکن میں اری دھوپ میں وہ اُم جان کے پاس تخت پر میتھی تھی۔ بہتھ فاصلے پر عجیر جیھی دو پہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف سبزی بنارہی تھی۔اُم جان سیج پڑھتے اوبکھ رہی تھیں جبکہ لاریب تھے کے سبارے تیم دراز اسے ماس منتھے براز کے ٹکڑے جوڑتے عبدالاحد کو د بلھتی تھی۔ وہ کھیل میں پوری طرح کم تھا۔ بھی جب نکڑا تھیجے نہ جڑتا تو جھنجلا کر سارے ٹکڑیے گئے دیتا۔ لاریب مسکراتی اور اس کی ہیلپ کرنے لگتی۔ پچھ فاصلے پر امتاع کی کاٹ تھی۔ ابھی مجھ دیر قبل ہی عمیرنے اسے فیڈ کرا کے سلایا تھا۔ لاریب نے عمیر بہلانا جاہا۔علیز سے اب کے خفا نظر آنے لگی۔ ہے سبزی بنانے کا کہا تھا۔ مگر وہ مانی نہیں تھی۔ ''نہیں .....بھئ! ابھی آپ کے لیے زیادہ در بیشمنا مناسب تبیں۔بس آ رام کریں۔ساری زندگی

انسان کو کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کہجے وانداز میں محبت تھی ۔ بیار تھا۔ ، اُ م جان دونوں کی ریکا تکت کا په مظاہره دیکھ دیکھ کر ڈھیروں خون بڑھتا محسوس کرتیں مسکرائے جاتی تھیں۔وقت نے کیا کیا سجھے نہ د کھلا یا تھا۔ گر اب طمانیت ہی طمانیت تھی انمداللہ، سوائے علیزے کی ایک کمی کے بھس کے لیے وہ شدتوں ہے دعا کور ہا کرتیں۔ لاریب کے سوال بر علیز ہے جوخود بھی غنود کی میں جارہی تھی۔ آ تھے ہیں کھول کراُ ہے تکنے لگی۔

" بال ـ " اس كا جواب محتقر تقامه جس ـ لاریب کی تشفی نہیں ہوئی۔اے صاف لگ رہا تھا۔ علیز ہے خفاہے اس ہے۔''

''کہاں ....؟ مطلب وا دی....؟'' " " ابھی کچھ ونوں میں جا کیں گے۔ میں ساتھ جارہی ہوں ان کے ۔ علیز سے کا انداز مدہم تھا۔ '' احیما فیصلہ ہے۔'' لاریب نے سراہا تھا۔ وہ خالی نظروں ہےاہے تکے گئی۔ ''مکر میں سب سے بہت دور ہوجاؤں کی۔ بید سوچ کردل بہت گھبرا تاہے۔''

" بہت بیرے ماشاء اللہ! عبد الہادی بھائی کے یاس.. عامنا تو بفته بحر بعد بھی چکر لگا لینا۔ نویرا بلم میری جان!" لاریب نے نسلی دی تھی۔ جیمر تا ئیدی انداز میں مسکرانے لگی۔ علیزے نے گہراسانس مجرا۔'' وہ بھی بہی کہتے ہیں۔'' '' ٹھیک کہتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا جا ہے۔' لاریب مشکرانی اوراسے دیکھا۔وہ خاموش رہی۔ '' اتنا بڑائحل نما گھر ، ڈھیروں ملازم ۔علیز ہے بالکل ملکہ بن کر رہوگی تم۔'' لاریب نے کھراسے '' مال و دولت، جاہ وحتم سب کچھ ہیں ہوتا ہے لاريب! ثم توجاني موگي اس بات كو .. دل آبادر كھنے کوہمیں حقیقی خوشیوں کی ضرورت ہولی ہے۔"اس کا

انداز خفیف ی چیمن لیے ہوئے تھا۔ لاریب کویفین ہوا وہ واقعی بہت خفا ہے اس سے۔ جیمی خاموش کی خاموش رہ گئے۔ پھرای شام جب وہ لاریب کے ہی کہنے پر اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں چیموڑنے آئی تو لاریب نے واپس پلٹتی علیزے کا ہاتھا ہے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔

'' بجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پلیز پچھ در بیٹھو میرے پاس۔'' اس کے جونک اٹھنے پر لاریب نے نری ہے مسکرا کرکہا تھا۔علیز ہے پچھ بیس بولی۔ البتہ اس کے بستر کے کنارے ٹک گئی تھی اور ہونٹ تھیجے سوالیہ نگاہوں ہے اسے دیکھا۔

''الله کواه ہے علیز ہے!اس کھر میں میرا مہلاللبی تعلق عبدالغي سے استوار ہوا تو اگلا بندھنے والانعلق تم ہے تھا۔تم نہیں جانتی مکررب جانتا ہے۔تمہارا ہر د کھ، ہراضطراب میں نے اپنے دل پرسہااورمحسوں کیا ہے۔ جن دنوں تم لا پتا ہوئئ تھیں \_عبدالعنی را توں کو سوئيس ياتے تھے۔۔ اور میں .... جھے لکتا تھا۔ بدد کھ مرف ان کانہیں ہے۔ میں بھی آئی ہی بے قرار رہا یکر لی تعمی – ہماری دعاؤں کا مرکز صرف تم قراریا گئی معیں۔ کہنے کا مقصد سے لیزے جن ہے محبت کی جانی ہے ان سے عفلت ہیں برنی جانی۔ ہمیشہاس دل نے تمہارا بھلا جاہا ہے۔ کل جو چھے ہوا۔اس نے تم سے زیاد و بچھےاضطراب بخشاہے، میہ یغین کرلوتم۔ میں یہ بات بل از وفت کہنائبیں جا ہتی تھی، مگر مجھے لگ رہا ہے تم برگمان اور خفا ہور ہی ہو جھے ہے۔ لیزے ....عبدالعلی ہمیشہ سے تہارا تھا۔ تہارا ہی رے گا۔ بیتو بس ایک فارمیکٹی سمجھ لو کہ میں اے نبھا رہی ہوں۔اللہ ہم سب کی دعاؤن کوشرف قبولیت بخشے ہم بنی کی ماں بنواللہ کرے۔ آمین علیزے تو میں عبدالعلی کی دلہن بنانا جا ہوں کی اے۔ بنادُ انکارتو نبیں کروگی تم؟ آخراتی لینڈلارڈ ہوگئ ہواور ہم بھارے

عام سے رائ ہن والے، عام لوگ۔ 'لاریب کا انداز شکفتہ تھا۔ 'متبسم تھا۔ اس کے باوجود علیزے کے چہرے برخوشی کی کوئی کل مہیں چٹکا سکا۔ لاریب نے بے حدجیران موکراسے دیکھا۔ پھراس کے چہرے پر پھیلے اضطراب اور بے بی کویا کر بے چین ہونے گئی۔

'' کیا ہواعلیز ہے! کیا میری کوئی بات بری گئی۔
مہیں؟'' وہ سہم رہی تھی۔ خاکف ہوئی جاتی تھی۔
اپنے شین تواس نے اسے خوش کرنا چاہا تھا۔ مگر۔
'' کون جانے لاریب .....قسمت میں کیا لکھا
ہے۔ عبدالعلی ماشاء اللہ سے سات سال کا ہوگیا
ہے۔ اِدھر ہمارے ہاں ابھی تک کوئی امید نہیں۔
عمروں کا اتنا فرق بچوں میں ذہنی ہم آ ہنگی نہیں
ہونے ویتا۔ جھے گئا ہے میری یہ خواہش .....'

"افوہ! علیزے اللہ کے گھر ہے نا اُمید نہیں ہوتے۔اللہ ضرور نوازے گا تہہیں تم دیکھ لینا۔ہماری سب کی دعا میں تمہارے ساتھ ہیں اور عمروں کے فرق کی کیا بات کی تم نے .....اپ بھائی اور میری عمروں کے تفاوت کو کیوں بھلا دیا؟ پورے دس سال بڑے ہیں کر م جھے ہے اور جہاں تک بات عبدالعلی کی ہے۔ تو پندرہ سال کا بھی فرق پڑجائے۔ ہیں کرنے ہیں دوں گی ہمارے نیلے ہے انحراف کی ہمارے نیلے ہے انحراف کرنے ہو؟" اس کی بات کا اُسے کراٹ رہے ہیں کر این محبت کے اسے ایم اس کے ہیں کر این محبت کے اسے مہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی میں۔ ہے، استے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی میں۔ یہ استی بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہوں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے عہد باندھا تھا۔ کہ علیزے کی آئی ہیں۔ اُسے بیار سے بیار سے

'' مگر لاریب! بچول پر زبردسی کبیں ہوئی جا ہے جو بندھن دلول کی خوشی کا باعث ندہو۔اس کا .....' ''ایسا کیوں سوچتی ہوعلیز ہے تم ؟''ہم ہم ہے کیوں نہ سوچیں۔اللہ مہر بانی فر مائے گا۔بس اب ہرفکر جھٹک دو۔خوش رہا کرو۔' لاریب نے محبت ہے اس کا گال تمیں کا تھا۔وہ بوجھل انداز میں سکرادی۔

وويتين الوالح

نہ صرف خود نے جا من کے بکلہ بجوں کی جندی '' مانیس کیوں، مجھے ڈرلگا، بچوعبدالعلی ہے اس کا ..... شادیاں کر کے ان کی خوشاں دیکھتیں ہے انشاء ایند! '' بھالی ایبانہیں کریں کی علیز ہے! جہاں تک میں خاص کرعبدالعلی کی شادی تو میں جلدی کرع جا ہوں ک ۔ آخروہ میرابرا بیٹا ہے۔تم ہرگز بھی تب بہانے میں بناؤ کی کہ ابھی بٹی جیمونی ہے تمباری یا تعلیم ممل مہیں ہونی۔ 'ووآرام سے بات کرتے میکر میلیمی ہونئ تھی۔علیزے پہلے تو ہوئق ہوئی تھی بھراس کی شرارت سجھ رخود بھی اس کے ساتھ ہے گی۔

业 设 章 ان کے جانے کی سب تیاری ممل تھی۔ سب مجهمعمول يرتقا- كدايك دم سب كاسب دهراره مليا عبدالهادي عين وقت يركسي ضروري كام سے نكلاتها\_عليز \_كواپناانتظاركرنے كاكبركر....والي لوٹا تو علیز ہے کو عین محن کے درمیان بے ہوتی کی حالت میں یا کرز مین آسان اس کی نظر دل میں کھوم منے تھے۔علیزے انجمی جعلی تھی جب وو گھرے کیا میا، ایک دم سے اسے کیا ہوایا اس پر کیا جی سدوہ مجھنے ہے قاصر تھا۔اے اُنھا کر بستر پر متعل کرتے عبدالہادی نے کھریر ہی اے ہوش میں لانے کی ہر ترکیب آ زما کرد کی لی مگر کوئی فائدہ نہ ہوتے یا کر زمین اس کے قدموں تلے سے سرکنے تلی تھی۔ علیزے کو گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر کے یاس لے جاتے ہوئے اس نے بہت کھیراہث زدوانداز مین ہے ہات عبدالغیٰ کوفون پر بتا دی تھی۔عبدالغیٰ تب کا کج میں تھا۔ اے مجی جیسے زمان و مکان مجول کئے تقے۔۔سب مجمع چھوڑ جھاڑ کروہ خود بھی ہاسپٹل کی جانب بھا گا تواہے رہجی یا دہیں رہاتھا۔عبدالعلی کو اسكول ہے لينے كا وقت ہوا جا ہتا ہے اور بجہ اس انظار میں پریشان بیٹھا ہوگا۔

(لفظ لفظ ميكت اس تاول ك اللي قسط ماه مني ميں ملاحظه فرمائے)

تجمی ہوں۔ وہ بھی تہاری خواہش پیچانی ہیں۔ وہ بھی تمہاری خواہش کے رائے میں ہیں آئیں گی۔ 'لاریب کا لہجہ اتنا پُریفتین تھا۔ کہ علیزے کا دل خفت و ملال سے الركايان في الكرم من الموث التي لي تقريب " پتانہیں کیا ہوجاتا ہے جھے! کل کتنی بدتمیزی کردی ان ہے۔ کس قدر ہرٹ ہوئی ہوں کی وہ....۔''اس کا انداز خود کلای کا تھا۔ چہرے یہ کہرا تاسف وتفكر درآيا تھا۔ لاريب ايكرم سے بنس دي۔ " توتم البیس منالو، البیس بتادوتم ہے علطی ہوگئ ہے۔ لیزے بات دل میں رکھنے سے رشتوں میں دوریاں اور درازی پرنی میں۔ کلیئر کر لینے سے ر شختے نہ صرف پختہ ہوتے ہیں بلکہ ان کا مان بر حتا اور سلامت رہتا ہے۔ اور مان سلامت رہے جاہے۔ ورنہ دور یوں کو بڑھنے ہے کوئی ہیں روک سكتا- كيونكه جب مان حتم ہوتے ہيں تورشتوں ہيں موجودمحبت دهیرے دم تو ڑنے لگتی ہے۔ہم ایک دوسرے ہے جس طرح جڑے ہیں، ہمیں جڑے رہنا جا ہے۔ حمہیں معلوم ہے میں اتباع اور عبدالعلی کے بعد عبدالا حد کا بھی رشتہ طے کرنے کا سوچ رہی ہوں اور اس کے لیے میرا خیال اسامہ بھائی کی بٹی کا ہے۔تم کیا کہتی ہو؟'' وہ مسکرا کر ہو چھ رہی تھی۔علیزے ایکدم منتے تھی۔ " مد ہوئی ہے، جھے لگ رہا ہے برے سانے فجبيس ساله لاريب تهيس بجاس ساله خاتون بيهمي

ہے۔جورشتوں کے جوڑتوڑ میں لگی ہےاولا د کے۔' لاریب نے اس کا ہنسی میں بھر پورساتھ ویا تھا۔ پھر بمر بورآ سود کی کے ساتھ بولی می -

"أكريهكام الجمي نبث جات الله كي عم يو ہم بچوں کے جوان ہونے پراس دینی آ زمائش سے

## عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

المنظمان المنظمان المنظمان المنظم ال

## زندكي كي بنيتول وميال كرة ايك مبكماا فسانه

کیا بنا رہی ہو؟ مومنہ پکن میں کھڑی رائۃ بنا رہی تھی جب چھے سے کلثوم بھالی آئیگی۔ وہ ابھی ابھی بازار سے لوٹی تھی ابھی ہاتھوں سے سامان اتار بھی نہیں تھا کہ پکن ہے آئی خوشبوؤں نے اسے کھٹکا

ے رکھ ریا جودہ ادھر دوڑی یکی آئی۔

بریانی بنا رہی ہول۔ساتھ رائے بھی۔ فرتج سے دہی نکالتے ہوئے مومنہ نے آ رام سے جواب دیاتو کلثوم اپنی جگہ ہے اچھل کررہ گئی۔

" کیوں کیا ہوا؟" مومنہ حیرائلی سے اے کھنے لگی۔

" كارنر والے ڈیے میں جاول پڑے تھے تم نے وہ نكال ليے؟ كلثوم كى جيرت میں عجیب طرح كى تخی آنے لگی۔

ظاہر ہے۔ اس ڈیے کے سوا اور کہیں بھی تو چاول نہیں تھے، پھروہی ہے نکالنے تھے تا۔ ' مومنہ نے اپنی دانست میں بالکل سیح جواب دیا۔ اور جو مبح میں نے گوشت منگوایا تعادہ بھی ڈال

" کیا ہو گیاہے بھالی آپ نے بھی تو وہ کوشت پکانے کے لیے منگوایا تھانا۔'

مگریس نے وہ تنہارے لیے نہیں منگوایا تھا بے عد غصے سے کلثوم کی آ داز پھٹ کر رہ گئی۔ جوابا مومنہاہے چرت ہے دیکھنے گئی۔

''بھانی میں نے بریانی صرف ایے لیے نہیں نائی۔''

' ہاں میں جاتی ہوں تم نے وہ بریانی این لیے ہیں بلکہ اینے ساتھ جو دو سپوت لائی ہو ان کے لیے بنائی ہوگی۔' کلثوم کا بس نہ چل رہاتھا کہ بریانی سمیت مومنہ کو بھی باہر اٹھا کر پھینک دے۔اس کا غصہ عروج پر بہنج رہاتھا۔

''میرے خیال میں بی بی انسان جہاں رہتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں ہے کرتا ہے ۔''اس نے آرام ہے کہہ کر ڈو نگے مین دہی ڈال

"ہاں کر دوہروں کی چیزیں چوری کر کے



حوال یافتہ ہو رہی تھی کہ خوشبو بھی اے زہرے کم

تم احیمالہیں کر رہی مومنہ' 'میرے خیال میں بریانی بنا کرمیں نے پچھے برا مہیں کیا۔'اس نے تنگ کر جواب دیا تو کلوم کو آ گ لگ گئی۔

''اگرتم یمی بریانی افتخار کے گھر بناتی تو میں بھی ر میلفتی کہ وہ مہیں کیے کھانے دیتا۔ یا اب والہمہ ہی نہیں کلثوم کی آ<sup>م جم</sup>عیں جمعی شرارے اکل رہی تھیں۔ وہ حساب کتاب رہنے دیں بھائی، ابھی تو میں نے یہ بریانی اپنے جیتے جا گتے باپ کے گھر بنانی ہے .... جھے کھا کینے ویں .... ' بے صد مہولت ے کہ کروہ کھانے کے برتن لگانے گئی۔

تہیں کھا تا۔کلثوم کا کہجہ آگ برسا تا ہوا تھا۔ "واث دُويو مِن - آب كهنا كياجا متى بن؟" مومنہ جیسے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوتی تھی۔ " بیں نے بیرجاول تہمارے کیے تہیں اولیں کے دوستوں کی جو کل دعوت ہاس کے لیے رکھے ہوئے تھے اور یہ گوشت آج رات کے کھانے کے کے تھا۔تم نے انہیں ہاتھ کیے لگایا؟" کلٹوم کو اتنا غیمه آرہاتھا کہ بسہیں چل رہاتھا کہ بریالی کا دیکچراٹھا کراس پرالٹ دے۔

" بھے بھوک گی ہے جب ہی بریانی کا پروگرام بنالیا۔''بالکل ٹھنڈے ٹھار انداز میں اس نے کہااور ساتھ ہی جاولوں کا دم اتار دیا۔ جاولوں کی خوشبو سارے کی میں مجیل مٹی تھی مرکانوم غصے ہے اتی

'' اور ہاں آ ہے بھی ہاتھ منہ دھو کر قیبل یہ آ جا میں میں کھانے لگانے لئی ہوں۔ اینے کہتے مین زمانے تجر کی زی بحر کے اس نے کہا تو شرارے اِگلتی آئھوں کے ساتھ کلثوم تفی میں کر دن ہلانے کی۔

یہ تم اور تمہارے نیچے کھاؤجوایے گھرسے بھوکے نگے آئے ہیں مجھے ضرورت جیس ان کمانوں کی۔ بے حد مشعل می وہ پیر پختی ہوئی باہر نکل محنی....مومنہ کے چبرے پرایک زخمی ی مسكرابث آكر معدوم ہوگئے۔

☆.....☆

وہ جب سے اینے دونوں بچوں کے ساتھ این باپ کے گھر آئی تھی۔ گھر کی نضامیں تبدیلی ی آنے لکی تھی وہ سے محسوس کررای تھی۔

بهماني بايكاروبيوبيا بي تفاعر كلثوم بھالى كاانداز مجھ بدلا بدلا سالگ رہاتھااے لگادہ اس کے آنے بر خوش ہیں ہیں لیکن جب بھائی اور بایہ خوش تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔تو بھلا کلثوم کے رویے کی اسے برواہ کیوں ہونی اور اس کی یہی لا بروائی اوھر کلتوم کو بہت کھٹکا کرنی تھی جس کا اظہار وہ گاہ بگاہے کرنے سے نہ چوکی آخر بیٹھے بٹھائے بینند صاحبان کاسکون بربادکرنے جو آ گئی تھی۔

کلثوم کو تو وه تیز طراراورکا یی ہوشیاراور حالاک نند پہلے ہی ایک آئکھ نہ بھالی تھی مگر جب ہے وہ ملک اس کے سریر سوار ہونے کے لیے بوریا بستر یا ندھ کر لیے اورغیر منتعین وقت کے لیے آن نیکی تو کلثوم کو این راتوں کی نیندحرام ہوتی محسوس

اینے شوہر اور مسر کا ہر وقت مومو، مومو کا را تک الاینا، مومو کے آگے میجھے بھرنا ،اس کی جی حضوریاں کرنا، اے تسلیاں دلاسے دینا، اسے

خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ بجٹ متاثر کر کے خواہ مخواہ اسے اور اس کے بچوں کوشاینگ کرانا، ہوٹلز میں کھانا کھلانا اور راتوں کو اسپیشلی اس کے لیے آ نسکریم لانا، په سب د مکهر کلثوم کا بی بی بائی ہو جاتا، دل بند ہونے لکتا ....ایسے میں اسے مومنہ کا یہاں آتاز ہرہے بھی برالکتااور دوسری طرف مومنہ جوایے شوہر سے لاکر اے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیملہ کر کے آئی تھی اب باپ اور بھائی کی محبتویں کے سائے میں خوب عیش و آ رام ہے رہ رہی تھی۔ وہ اور اولیس دوہی بہن بھائی تھے ای کی وفات کے بعدابو نے ان کا ماؤں کی طرح خیال رکھا تھااورایک مال کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کو بہت نازوں ہے یالا تھا انہوں نے دونوں کو کسی جھی چیز کی کمی ہونے جہیں دی تھی۔ دنیا کی ہر چیزیان کے سامنے لا کرڈ غیر کر دی۔ دونوں میں مجھی فرق محسوس تہیں کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی مرضی ہے شادی کرنا جائی، انہوں نے بنائس اعتراض کے خاموتی سے ان کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔اوراب بھی جھٹی پیشن لاتے دونوں میں برابر تھیم کرتے ایسے میں مومنہ اس کھر ، اس کھر کی چیزوں اور کھر کے افراد بررعب نه جمالی تواور کیا کرلی۔

یے کمراس کے باپ کا ہے۔ یہی مان اس کے کے کافی تھا۔ وہ جو جاہے کرے، جو جاہے بھرے، کوئی دوسرا کیوں پوچھے۔

افتخار لیعنی اس کےشوہر کے ہاں اس کی ماں کی بیج بھی کے الگ رونے پیٹنے تھے اور انجمي دو بياہے كوجميتھى تھيں..... افتخار كى عازم سى جاب تھی۔جس سے کھر کاخرچہ چلاتا ہی اتنامشکل تما کا کے کچھ سنمال کردکھنا۔

عارسال شاوی ہو گئے تھے کر ابھی تک وہ

N 16 16

" بھائی میرے لیے جی جا۔ نا ایک گا۔
رات کو وہ ڈرامہ و کھے کہ اپنی چا۔
میں آئی تو دہاں کلثوم کو چائے بنات پایا۔
ا' آئی ایم سوری۔ دورہ بہت کم ہے ، صرف
اولیں کے لیے ایک کپ چائے بن سکے گا۔
کلثوم نے سہولت ہے مغذرت کرنا جا ای تو اس کی پیشانی یہ بل پڑھے۔
پیشانی یہ بل پڑھے۔

پین ہے ہی صرف ایک ہی کب بینا ہے۔' ''ایک کپ جائے کے سلے جمی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔''کاثوم کالہجہ ترش ہواتھا۔ ''آپ بھائی کی جائے بنتے دے دیں۔' ''آئی ایم سوری ان کے سر میں ورد ہے بیں ان کے لیے ٹیبلیک بھی لینے جارہی ہوں۔''کلثوم کپ میں جائے نکا لئے گئی۔

اس جائے میں دروھ کچھ زیادہ ہی ہے۔ آپ ایسا کریں اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسمدہ کے سنادیں

ول جاہر ہا ہے تو پاک بی لو۔ '' مجھے جائے بینی ہے۔'' وہ ذراسا مجڑی۔ '' تو پھر ایسا کرویہ دیکچی سے جینی سے پتی سب حاضر ہیں تم اپنے لیے قہوہ بنالو۔اس کے پاس بھی مشوروں کی لائن تھی۔

''میں نے قہوہ نہیں جائے پنی ہے۔'' ''' پھراپنے باپ سے کہو کہ شہییں دودھ لاکر دے اس دفت۔''

''میرے خیال بیں، بیں اگر اُنہیں اس دفت بھی کہوں جی تو وہ انکارئیس کریں گے۔آ رام ہے اٹھ کر دودھ لا کر دیں گے۔گر میں ایسانہیں کروں دہاں ایڈ جسٹ نہ ہو پائی تھی اور افتار ہے اکثر الگ رہے کی فرمائش کرتی تھی تھر افتار اس کی بات ہے گئی کر افتار اس کے گھر کو ہے تی کتر اتا تھا جب بی دہ اے اور اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی آئی کہ باپ کے گھر اے کی دونوں نے گئی ہیں روک ٹوک نہ تھی .... کھا نا چینا سونا جا گئا کہیں روک ٹوک نہ تھی .... ماتھ اپنے دونوں نے جسی ان کی راجوا کیں گے ان کی راجوا کی گئی گئی گئی کے اسکول میں پڑھوا کیں گے ان کی پڑھائی کلمائی کا خرچہ دو با آسانی اٹھالیس کے حب ہی ادھر آکر دہ بے حد پر سکون ہوگئی تھی ۔ گر افتار ساب سکون کرنے کئی کی دو خواہ مخواہ اس کے ابوادر بھائی اور اس کی زندگی میں مخل ہورہی تھی ۔ کی زندگی میں مخل ہورہی تھی ۔ کی زندگی میں مخل ہورہی تھی ۔

" تم كلثوم كو بمى بلاؤ بجرا كھنے كھانا كھاتے ہيں۔ وہ بچوں كولے كر فيبل پرآئى توسب سے پہلے ابويس نے بہلے ابويس نے بدينے كولا !" جھوڑس ابويس نے فورا انہيں كہا ہے مكر انہيں بموك نہيں ۔" اس نے فورا برا سامنہ بناكر جواب ديا تو انہوں نے چونک كر السے ديكھاتھا۔

'' کیوں بھوک نہیں ہے؟'' '' جھے کیا پتا۔'' ویسے مجھی وہ ابھی بازار سے لوٹی میں تو یقیناً وہاں سے کچھ کھا کر ہی آئی ہوں گی۔

ں۔ ''نہیں ،وہ باہر کی چیزیں نہیں کھاتی۔'' ''حجموڑیں ابو، انہیں کھا ٹاہوا تو وہ آجا کیں گی۔ آپ آرام ہےکھا کمیں۔وہ تپی۔ ''مگر بیٹا۔کلثوم .....''

'' ابوکیا آپ ٰ چاہتے ہیں میں بھی کھانا نہ کھاؤں؟''اس نے گھور کراپنے باپ کو دیکھاتووہ جپ سے ہو گئے اور وہ سر جھٹک کر کھانا نکا لئے گئی۔



پورائی لینا نه بهولنا۔ اولیں اُس نے کہتے :وے فریح نے پائی نکا لئے اولیں اُس نے کہتے :وے فریح نے پائی نکا لئے

اوہ بھینک ہو بھائی جائے پی کرشایہ درد میں کچھ کی آ جائے۔ اس نے مشکراتے : و نے کلثوم سے چائے کا کپ لینے کے لیے ہاتھ آ کے بڑھایا۔ اولیں میں نے ریہ آپ کے لیے بنائی ہے۔۔ کلثوم نے بے بسی ہادبیں کو دیکھا تو اولیس نے ملامت سے اے گھورا۔

"اگر مومنہ نے پی لی تو سمجھ لو میں نے پی لی۔"

لی۔' ''جی۔''جی دل نہ جاہتے ہوئے بھی کلثوم نے مومند کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔مومنہ فاتحانہ نظروں ہے اے دیکھتی کپ بکڑنے ہی گلی تھی کہ کپ وہن درمیان میں گرگیا۔

و ہیں درمیان میں گر گیا۔ ''اندھی ہوکیا دیکھ کر نہیں پکڑ سکتی۔'' کلثوم مجڑ تو ہڑی تھی۔

"ایکسیوزی ہے کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے میرے ہاتھ ہے ہیں۔

اس نے بھی بنالحاظ کیے ترکی برتر کی جواب دیا تو کلثوم کھا جانے والی نظروں سے اسے ویکھنے تکی۔

"اجیمالڑکس بات پر رہی ہوتم لوگ، تم نئ حائے بھی نو بنا سکتی ہو۔کلثوم ایسا کروابھی مومنہ کے لیےایک کپ جائے کااور بنادو۔"

''میرے اپنے سریمی در در ہورہا ہے اولیں مومو پلیز اپنے لیے کچھ بنانے لکوتو ایک کپ میرے لیے ہیں اپنے کمرے میں ہی میرے لیے ہی ہیں اپنے کمرے میں ہی ہول۔''کلثوم کے بھی ای وقت سر میں در د جاگ انھاوہ پیشانی مسلق اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انھاوہ پیشانی مسلق اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ''دیکھادیکھا اولیں بھیا کس قدر جالاک ہے ''دیکھادیکھا اولیں بھیا کس قدر جالاک ہے

گیکوں کہ جھے یقین ہے ہے جوآ پ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے ہے باآ سالی میں پی سکتی ہوں۔'
اس نے اسنے آرام ہے کہا کہ ایک بل کے لیے کلاؤم کو ایسالگا جسے اس کے ہاتھ میں کیڑا کپ واقعی مومنہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہو گرا گلے ہی لیع اس نے سرجھ کااور کب پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ اس نے سرجھ کااور کب پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ اس نے سرجھ کااور کب پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ ''خوش فہمیوں سے نگل آؤبی بی اور یاد رکھواب بہال تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے جوشادی ہے بہال تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے جوشادی ہے بہال تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے جوشادی ہے بہال تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے جوشادی ہے۔

رئی ہیں کہ میرے باپ اور میرے بھائی کو بھو سے کس قدر مجت ہے۔''

" تو تم اس محبت کا نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشس نہ کیا کرو۔کلٹوم نے سخت ہے اسے ڈیٹا۔"میرے بو بھی نخرے اٹھا کی میرے جو بھی نخرے اٹھا کیں میرے جو بھی نخرے اٹھا کیں میرے لیے وہ جائز ہیں ....،" کلٹوم کی آگھوں میں آئی کھیں ڈال کر اس نے بے حدرتی ہے کہارہ ہی بجن میں ادلیں آگیا۔

سے بہر جب میں نے تمہیں پانی کے لیے بھیجا تھا ''

" لا ربی ہوں دراصل میں آپ کے لیے عائے کا عائم بنانے لگ گئی کی۔ کلنوم نے فورا جائے کا کیے کی انگھیوں سے کس انگھیوں سے مومنہ کی طرف دیکھا۔

''اولیں بھائی میرے سریلی بھی دردے آدشی عیائے بچھے بھی مل سکتی ہے ؟'' مومنہ کن پی دباتے ہوئے بھی بہت اذبیت سے بولی تو کلؤم مر کر اسے جیرت سے دیکھنے لگی۔ اُف کتنی ڈرامہ بازلڑکی ہے۔ یہ ابھی تو ہاؤل سیدھے کیے اس سے تو تو میں میں میں کری تھی۔ اور ابھی فورا سردرد کا بہانہ بنا میں سی کری تھی۔ اور ابھی فورا سردرد کا بہانہ بنا میں سی کری تھی۔ اور ابھی فورا سردرد کا بہانہ بنا میں سی کری تو تو اور ابھی فورا سروچا۔ ارے آدھا کیوں

ووشيرة 100

آپ کی بیوی۔ ابھی تو بھے سے کہد رہی تھیں کہ دورہ و مناؤں۔' دورہ ختم ہو گیااب بھلا میں کیسے جائے بناؤں۔' اگر تمبارے سر میں بہت زیادہ دردہورہاہے تو

ہر مبارے سریں بہت ریارہ مدمورہ میں ابھی جاکر دورھ لے آئی۔

رہے ویں بھائی۔اب میں جائے کی لوں گی۔اور نیبلیٹس میرے پاس ہیں ابھی جائے لیتی ہوں۔وہ بظاہر بڑی ملامت سے بولی تی۔

ویے بھی وہ جائے پینے یا لینے تھوڑی آئی تھی۔ بس پانی کی غرض ہے آئی تھی۔ کلنوم کو دہاں پاکر این اہمیت جمانا آگیا تھا۔

☆.....☆

ا گلے دن افتخار اے لینے آیا تھا۔ مگراس نے اس کے ساتھ جانے ہے انکار کردیا باب بھائی نے اے ذرا ساسمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجر ہی اشمی۔

'' میں آپ پر بوجھ ہوں نا۔، جب ہی آپ مجھے اتار پھیکنا جاہ رہے ہیں'' ''ایسی بات نہیں ہے بینا۔''

'' ایسی ہی بات ہے ابو۔ ورنہ آپ مجھے کیوں افتخار کے ساتھ جانے کو کہتے''

وہ اپنی جگہ ہے حدر وہائی ہور ہی تھی۔۔ ہم اس کی پوزیش سمجھنے کی کوشش ہیں کر رہی ہو مومو \_ ایک طرح ہے وہ پیچارہ ٹھیک ہی کہدر ہا تھا کہ ابھی دو جہنیں بیانی ہیں ، ماں کا علاج ہو رہا ہے ۔ ۔ ایسے میں وہ کیسے ایک نیا گھر افورڈ کر سکتا ہے اور

ماں بہنوں کو جھوڑ کر کیسے الگ ہو سکتا ہے؟''

''بہانے کرتا ہے ہے،سب بکواس ہے ہے،اصل
میں وہ چاہتا،ی نہیں کہ میں بھی خوش رہوں۔
''مومنہ تم حالات سمجھنے کی کوشش کرو، بچھ ہی عروں کو بیاہ دے گا، پھر جو بی عرصے میں افتخار اپنی بہنوں کو بیاہ دے گا، پھر جو بھی کمائے گا تم لوگوں لوگوں کے لیے، ی ہوگا پھر نیا

گھر بھی بن جائے گااور شہیں کوئی پراہلم بھی نہیں ہوگی ۔''مومنہ نے سمجھا ناجا ہا۔

"آپ تو خاموش ہی رہیں۔ میرے لیے کیا ہمتر ہے اور کیا نہیں میں سب اجھی طرح جانتی ہوں اور دیسے بھی آ ب جس مقصد کے لیے کہدرہی ہیں اے بھی میں اچھی مرح ہوں۔ ادھر ہیں اے بھی میں اچھی طرح ہمجھ رہی ہوں۔ ادھر کلتوم کے بولنے کی در بھی ادھر دو اس پر چڑھ ووڑی کلتوم نے نفگی ہے اے گھورا۔

ووڑی کلتوم نے نفگی ہے اے گھورا۔

"کیا مقصد ہو سکتا ہے میرا؟"

''رہے دیں میری زبان نہ ہی کھلوائیں تو بہتر ہے۔ ''اس نے سر جھنکا تو کلثوم کو پٹنگے لگ گئے۔ نہیں بہتر ہے کہ تم اپنی زبان کھول ہی دو۔ ذرا مجھے بھی تو پتا جلے کہ میراکیا مقصد ہے۔ ''کلثوم سے اولیس نے کلثوم کو تنبیہ نظروں ''کلثوم سے اولیس نے کلثوم کو تنبیہ نظروں

"آپ درمیان میں نہ بولیں بیجس دن سے آئی ہے میرا سکون برباد کرکے رکھا ہواہے۔"آج کلٹوم کے ضبط کا بیانہ لبریز ہور ہاتھا۔

الموس عصب الموس المال ا

''ایکسیوز می محتر مهتم لٹ بٹ کر آئی کب؟'' جان بوجھ کرتم نے اپنا گھر جھوڑا،خوامخواہ ادھر اے ہی سمجھا ئیں تو بہتر ہوگا۔'' کلثوم ترکی ہہ ترکی جواب دین اٹھی اور نخوت سے سرجھنگتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔

''جھے ہے جھی ہجھ کہتے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان۔ میرے سرمیں پہلے ہی بہت زیادہ درد ہورہاہے۔''وہ بھی غصے ہے اٹھی اور باہر نکل گئی ادر وہ دونوں باپ میٹا ایک دوسرے کا مند دیکھتے رہ

"کون اے سمجھائے۔ بیا پناگھر خود تباہ کررہی ہے۔ بھائی خود کو پہلے سے زیادہ کزور محسوں کر رہاتھا..

'' بے دقوف ہے بہت ''باپ کے چرے سے ندامت جھلک رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

اس دن کے بعد بورے ایک ماہ تک افتار نے نہ خود کال کی اور نہ لینے آیا جہاں مومو سکون میں منحی وہاں کلثوم کا سکون کمل برباد ہو چکا تھا۔ مومو گھر میں مبارانی بنتی پھرتی تھی اور وہ سارا دن گھر کے کام کارج نمٹانے میں گئی رہتی، جب فارغ ہوتی تو نہ نہ کرتے بھی ان دونوں کے درمیان کسی مذکری بات پر بد مزگ ہوجاتی جس کی وجہ ہے کلثوم شدید مینشن میں آ کر جیسے کھر کے سب بی افراد شدید مینشن میں آ کر جیسے کھر کے سب بی افراد سے بازاری محسوس کرنے گئی تھی۔

مومنہ جیے اس کے حواسوں پر مسلط رہے گئی اور کلتوم کا سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ مومنہ پہلے کی طرح اب بھی گھر بیہ حادی ہی تھی۔ باپ بھائی پہلے ہی اس کی آئھ کا دیا ہے گئر اب تو جیسے مومنہ کا تسلط ان پر پچھے زیادہ ہی بڑھ رہا تھا اور بیے دیکھے کر گلوم کے پاس سوائے کڑھنے کے اورکوئی چارہ نہ کلتا م

اس دن بمی کلتوم کو بازار مانا تماجب ہی وہ

آکر واویلہ کیا، کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہورہی
ہے سب غلط ہو رہاہے۔ اور ایسے میں تم نوخی
بھرتی کیے .... یہ سب تو تم ڈھونگ رچانے ک
کوشش کررہی ہو۔ صرف اور صرف باپ اور بھائی
کی ہمدردی بورنے کی خاطر۔ '' کلثوم کہاں اوحار
رکھنے والی تھی جو منہ میں آیا کہتی چان کئی۔
رکھنے والی تھی جو منہ میں آیا کہتی چان کئی۔
'' زبان سنجال کے بات کریں بھائی ....''

'' بھے بڑھ ہمی نہیں ہوا ابوا نہی کو میرے یہاں رہے سے زیادہ تکلیف ہے۔ جب بی تو ایس موتعول کی تلاش میں رہتی ہیں کہ مجھ سے الجھیں اور بل میں باہر کریں۔''

'' میر چھوٹی سوچ صرف تمہاری ہو سکتی ہے بی بی ۔ در نہ میں تو شہیں چھلے آٹھ سالوں سے بوئمی بر داشت کررہی ہوں۔۔

برداشت کرری ہوں۔۔
'' دیکھا ، دیکھا ابو ..... بھائی دیکھ لیا آپ نے ...۔
... کیا کہدری ہے۔ائے کہنے کا مطلب کیا ہے۔
ان رہے ہیں آپ ..... وہ بھر کر باپ بھائی کو دیکھنے گئی۔۔
دیکھنے گئی۔

"انہیں کیا دکھانا اور سانا چاہ رہی ہو کیا ان کی
آ تکھیں اور کان نہیں ہیں .....؟ تہہیں کیا لگاہے
ہانی بہن بٹی کی حرکتوں ہے انجان بیٹھے ہیں ہیں
جانتے بچھتے جو آج تک تم کرتی آرہی ہو۔
"اسٹاپ اٹ کلٹؤم ..... کیا ہوگیا ہے؟ تم
دونوں کو ..... بند کرویہ زبان درازی ۔ پہلے ہی ہم
کھتے پریشان بیٹھے ہیں اور ادپر ہے تم دونوں لڑنے
کاکوئی بھی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتی .....
کاکوئی بھی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتی .....

" ایکسیوزی اولیس آپ کویے پریشانی میری دجہ سے نہیں اپنی لا ڈلی بہن کی دجہ سے ہے۔ آپ

( و شیزه 102

کمرے میں آ رام کرتے اولیں کے پاس جلی گئی گر اولیں پہلے ہے بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہاتھا۔ ''یار آج کا پردگرام رہنے دوکل لے چلوں گا۔''

'' پلیز اولیں آپ پھیلے ایک ہفتے ہے یونہی کہہ رہے ہیں مگر پھر ہر روز ہی کل کا کہہ دیتے ہیں آج تو آپ چلے چلیں۔''

''سوری یار قسم ہے آج تو بہت تھکن ہو رہی ہے پرامس کل ضرور لے چلوں گا۔''

'' ذرای کنیش دباتا ده بولاتو کلثوم چیپ ی ہو گئ تب بی ایک طرف ہے مومنہ چلی آئی۔ '' بھائی، بھائی کہاں ہیں آیے؟''

'جی بیٹا کیا بات ہے؟''ادلیں فورا سیرھا ہوا۔ ''بھائی ویکھی ں نا میرے بچے کتنا تنگ کر رہے ہیں جھے۔ پلیز آپ انہیں آئس کریم تو کھلا لائیں۔''

''ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مومو۔'' ''میں نے آپ کوئیس بھائی کو کہا ہے۔'' کلثوم کے بولنے کی دریقی مومنہ ترقیخ سے بولی۔ ''موموآپ چلومیں آتا ہوں۔اولیس فورا اٹھ

کھڑا ہوا۔ '' آپ ابھی میرے ساتھ چلیں۔مومنہ نے اولیس کی کلائی کچڑلی۔

" ہاں چلو۔ 'وہ کلٹوم سے نظریں چراتا مومنہ کے ساتھ چل پڑا۔ کلٹوم کے دل کو ایک دھچکا سالگا تھا اور آئیسیں آنسوؤں سے لبالب بحرکئیں۔ "اولیں بیر آپ اچھا نہیں کر رہے؟ '' رات کواس نے خفکی سے اولیں سے شکایت کی۔ "کیا؟ ''اولیں سونے کی تیاریوں میں تھا۔ "آپ مومنہ کو جھے یہ بہت فوقیت دیتے ہیں۔''

بالکل ایسی ہی بات ہے اولیں ..... وہ جب سے یہاں آئی ہے میری تو جیسے اس گھر میں اور آ پیاں آئی ہے میری تو جیسے اس گھر میں اور آ ب کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی جب د مجھو مومو، مومو کرتے رہتے ہیں۔ کھانا پینا، گھومنا گھرانا سب مومو کے ساتھ ہور ہا ہے ......'

اس وقت اے ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔''اولیس نے صفائی وینے کی کوشش کی۔ ''

" غلط سے اولیں بہت غلط کہہ رہے ہیں آپ ۔ وہ جو بھی کررئی ہے اپنی بے وہ وہ کھی کررئی ہے اپنی بے وہ وہ کی عقلی کی وجہ سے کررئی ہے اس دفت ہمیں بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کہ اے مجھانا جا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کہ اے مجھانا جا ہے کہ اس کا گھر ہی اس کے لیے اہم ہے آپ لوگوں کی بے جامحیت اور ہمدردی ، اس کی زندگی کو ہر باد کر کے رکھ وے گی اور ہوسکتا ہے افتخار بیزار ہوکر ہمیشہ کے لیے اسے جھوڑ دے۔

" ''ایبانبیں ہو سکتا....''اویس کالہجہ کچھ کمزور اتھا

"ایا بھی ہو سکتا ہے اولیں کوئی مرد کہاں تک عورت کی ہے جا ضدیں برداشت کرسکتا ہے۔

مانا کہ افتخار ابھی نیا گھر بنانے کی پوزیش میں نہیں ہے گریہ ہی توہ ہو بھی کمار ہا ہے ہے جا از انہیں رہا ہے ابنی گھر کی عورتوں کے تحفظ کے لیے دہ سب کچھ بھی کررہا ہے اور یہ صرف ایک دو سال ہی کی تو بات ہے افتخار کی بہنوں کی شاویاں ہوتے ہی وہ گھر بھی تو مومنہ کا ہو جائے گا اور بیاہ کر آئی تو اس گھر پر ججھے مومنہ کی اجاداری ایک بیاہ کر آئی تو اس گھر پر ججھے مومنہ کی اجاداری ایک بیاہ کر آئی تو اس گھر پر ججھے مومنہ کی اجاداری ایک بیاہ کر آئی تو اس گھر پر ججھے مومنہ کی اجاداری ایک آئی ہیں بھاتی تھی اور تب بیں بھی علیحدہ گھر کی ہڑک جا تی تھی اور تب بیں بھی علیحدہ گھر کی ہڑک جا تی تھی اور تب بیں بھی چوری چوری ہی کو تی ایک ہیں بھی کو تی ہوری چوری میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی میری کوئی بات نہیں سی تھی کیوں کہ آپ کو بھی اپنی ا

وديدود 103

بہن اور ابو عزیز ہتھ آ ہے ان کوئسی بھی صورت کوئی دکھ تہیں رینا جائے تھے اسمیں کی بھی مورت نہیں چھوڑ کئے تھے۔ جب ہی نؤیس مسبول کی اور صبر کیا اس گھر کو یا لینے کی خاطر آپ کا ساتھ دیا۔ دل ہے۔

مومند کی شادی ہونے کا انتظار کیا اور پھر جیسے ہی مومنه کی شادی ہوگئی ہیدگھر مجھے اپنا کھر لگنے دگا مبری یہاں انسیت بڑھنے لگی، مجھے ای کھر سے محبت ہونے کئی اب یہی گھر بجھے میری جنت لگتا ہے ... " کلثوم ایک جذب کے عالم میں کہدرہی تھی اور با ہر کھڑی مومنے حق دق می کھڑی کھی کہ اک ذرا ی بات اس کے وماغ میں مہیں آیا رہی تھی کہ عورت کا گھر تو اس کے شوہر کا گھر بی ہوتا ہے اور اسے بی اینا کھر بنانا ہوتا ہے۔

وه تو " صرف" آج ہی گھریر جھائی ہوتی ہیں۔''کل'' تو ان کا کسی اور کے گھر میں ہوتا ہے ای میں برا ہی کیا ہے جو تھوڑا انتظار کر لیا جائے، آخر کلثوم بھائی نے مجھی تو اس کی شادی کا انظار کیا ہے اور اگر وہ بھی کر لے تو ....؟ اور چر اس کے بعد کا سوچ کر اس کا دل د ماغ بلکا ہوتا جا

جب ہی تو سبح ہی سبح وہ اپنا سوٹ سیس لیے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔

'' ارے مومنہ کدھر .....کدھر جا رہی ہو....؟ كلثوم سب كے ليے جائے ليے باہر آئى تو جرت ہے بوچھے لی۔

"كيا؟؟؟"سب نے چونک كراہے ديكھا،

میراب اور میں نے ہی جاکے اسے بنانا ہے۔ اور

شکر ہے بھالی رات آپ ن بات یا نبی تھاں

" كون سي بالخمل يا تمنية كي اور اويس كى . . ؟ كلتوم شر منده : و في . و جساراني -

" بال ميں نے ندصرف و دسب تا بات بلا۔ ان باتوں کو اینے ول میں جمی ایم ایا ہے جو فارموله آپ بتار بی تھیں وہ میرنی زندگی منوار نے کے لیے کالی ہے اس کاب ویلیج میں البیں انداز میں بھی اک اطمنانیت ی سمی ۔ اولیس نے مسكرا كراہے ابو كو ديكھا جن ہے ہيں ا الكمينان ساجھر كما۔

بھانی جھی بھی ایک بہت بزالیکچر سر پر ہے گزر جاتا ہے اور بھی بھی ایک وہ جملے جینے دل میں اندر از جاتے ہیں۔اس نے ممنون کھیے میں کہتے : و نے کا توم كوديكهاتو كلثوم في باختيارات مطلح لكالبا ـ وہ شکر میں کہدر ہی تھی کا بڑم نے مسکراتے

بوئے ساتھ لگالیا۔

💎 ''تم بہت مجھدار ہو مومنہ، جھیے امید ہے تم ای سمجھداری کے بل ہوتے پراب اپنے کھر کوہی گھر سمجھو کی اہے بی بناؤں گی،سنوارو گی اور د ہیں خود مجھی مہلو کی اور اپنے آئلن کو مجھی مہکاؤ

کلتوم کے کہتے میں چھپی محبت کی خوشبوکو مومنہ نے ایکی طرح محسوں کیااللہ بے شک ہر چز یر قادر ہے تیا نہیں کیے کلثوم کی باتوں کو پچھ اس طرح ہے روشیٰ بنا کر مومنہ کے دل میں بلمحرے اندهیروں کو دورکر دیا کہ ہرسوجیسے خوشیاں ہی جھری محسوس ہونے لگیس تھیں اور اب افتقار مومنہ کی محبت وہ سر ہلانے لگی۔ '' ہاں مجھےا ہے ہی گھر جانا ہے ، جو گھر صرف پر سوار کمی بھی لیمے گھر جینچنے والا تھا۔ بھری کال ریسیوکرنے کے بعد جسے ہوائے گھوڑے ☆☆..☆☆





مہببنہ جمر بعد جب چی گھر لوٹیں تو آفآب کے پاؤں پکڑ کررونے بیٹھ گئیں۔ان کا وہ اظہار تشکرا تناا جا تک تھا کہ آفآب ہڑ بڑا کررہ گیا۔اس نے سرعت سے چی کواپنے قدموں سے افعا کر کھڑا کیا اور بستر پرلٹاتے ہوئے سمجھانے لگا،لیکن چی اس کے احسانوں پراتنی .....

زندگی کی الجھی ڈورکوسلجھا تا، ایک خاص ناولٹ جس کا انجام آپ کو چونکادےگا

دل كا عارضه فيجى كوكب لاحق موا؟ كوئى نہيں جانتا\_بس اس دن بيٹے بھائے سينے پر ہاتھ ركھ كرجو





جعکیں تو مانو فرش ہی جیمو نے لگیس۔ یاس جینھی عفت ک دادی نے ہڑ بڑا کر تھا مااور تھبرا کرصدائیں دیں نو چی از هک کر تخت سے نیجے جا کریں۔ انہیں کھ ہوش ہی نہ تھا۔ آنا فانا ڈسپنسری کا ڈاکٹر بلایا گیا جو آتے ہی ان کا مرض بھانپ گیا اور کسی پیشہور ڈاکٹر کے کورے سے مجمع میں بولا۔''خاتون کو دل کا شدید دوره پڑا ہے۔انہیں کسی بڑے اسپتال میں جلد

از جلد داخل کروادیں۔'' محلے بھر میں یہ خبر بجلی بن کر گری، چجی اور دل کا دورہ ..... بھلا میہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو بڑے حوصلے والی عورت تھی اور یا حوصلہ لوگ بھلا دل جیموڑا ہی کپ كرتے ہیں۔ ليكن انہونی ہوگئا تھے۔ بیگی کے دل نے مزیدرنج وغم سبنے ہے انکار کر دیا تھا اور اتناا جا تک کیا تھا کہ سب سکتے میں تھے۔

يدكوئي آج كى بات ناهي، محليين بسيخ والايمر فرد، بیجی کے دکھ سکھ میں شامل رہا کرتا تھا۔ وجہ سرتھی کہ وہ اس محلے کی سب سے برائی مکین تھیں۔

جانے کب ان تین کروں والے کھر میں آگر آباد ہوئی تھیں۔انہوں نے سراج پیجا کی ہمراہی ہیں وہاں بہت سے خوشیوں بھرے دن کز ارے تھے اور اب بیوگی کی سفید جا در اوڑھ کر زندگی کے باقی ایام گزار رہی تھیں۔ ای گھر کی دہلیز پر جوالی ہے بڑھانے تک کا سفر، بڑی کھٹنائیوں سے طے کیا تھا اور ایب تلک زندگی کی محتی کوخوش اسلوبی ہے جھیل رى كىسى\_

ان کے شوہر، سراج ، پولیس کے محکمے میں عام سیای کی حیثیت ہے بھرتی ہوئے تھے محنتی اور قابل انسان تھے، اور ای قابلیت کے طفیل سب انسکٹر کے عبدے برتی یا چکے تھے۔ این کم کوئی اور بردبار طبیعت کی بناپران کا اینے ڈیارٹمنٹ میں بردارعب و د بدبه تعا اور وه رعب داب یچی برجمی تسلط جمائے

ر کھتا تھا۔ وہ شوہر کے سامنے بوں مؤ ذب رہتیں جیسے ان کے ماتحت کام کرنے والا کوئی ادنی سیاہی. یچاسران، بیچی ہے ہے حد محبت کرتے ہتھے ان کی وہ محبت آپس کے احتر ام وعزت کو بھی بڑھائے ر گھتی تھی۔ بیجیا سراح بیوی کی ہر حاجت وضرورت کا خیال رکھتے اور الہیں ایک پُرآسائش زندگی دیے کے خواہشمند تھے کیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ ملازمت کے چندسال بعد ہی مجرموں کے خلاف ایک پولیس مقالبے میں اسی انجائی گولی کا نشانہ بن محے تھے۔حکومت نے ان کی اس نا گہانی موت کو وطن دوست ساہی کی موت قرار دیا اور جرم کے خلاف جہاد کرنے کے صلے میں میڈل ہے بھی نوازاتھا،ساتھ بجھ نقدرقم ، بطورابداد، بیوہ کے حوالے کی جواُن دنوں اینے معذور نکے کے ساتھ بے یار د مددگارزندگی صنے پر مجبور ہوگئ کھی۔''

یجی کی زندگی کا ایک تاریک بیهلوان کے بیٹے واجد کی پیدائش بھی تھا۔ وہ ایک معذور بحد تھا، جس نے دنیا میں آ کر والدین کی تمام خواہشات اور خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ دونوں اولا دیے تمنائی تھے، پراللہ ان کی آز مائش کینے پر آمادہ تھا۔

شادی کے بعد سات سال انہوں نے اولا د کے حصول کے سلسلے میں ٹونے او کیے کرتے گزارے تھے۔ پھرطویل انتظار کے بعد جب بیگی کوائی سوئی کود جرنے کے آثار نظر آئے تو وہ جیسے خوشی ہے د بوانی ہوئئیں۔اللہ کو بالآخر اُن پر رحم آ ہی گیا تھا، سو دونول میاں بوی آنے والے وقت کے خوش آئند تعة رميل كم رہنے لگے۔اولاوكعظيم نعمت ہے بروھ كرانبيس الله ہے اور بھلا كيا جا ہے تھا۔ان كى اداس اور تنها زندگی میں صرف یہی ایک کمی تھی جواب یوری ہونے جارای تھی۔ چیا سراج کی خوشی کا رنگ ڈھنگ ہی نرالا تھا۔



وہ آنے والے بیچے کے لیے ابھی سے ہی تیاری و خریداری کرنے تھے۔ انہوں نے صرف بہند دنوں میں کھلونوں اور کیڑوں سے الماری بھر ڈالی تھی۔

کہتے ہیں مردکوا پی نسل کو پروان چڑھتاد کیھنے
کی خوشی سب ہے زیادہ ہوتی ہے اور پھر وہاں تو
سات سال بعد امید بندھی تھی سوسراج بچا کے
ہونٹوں پر ہمہ دفت مسکراہٹوں کے دیپ جلتے اور وہ
من ہی من ہیں جئے کی چاہ میں دن گننے لگے تھے۔
اب وہ چجی کا بے حد خیال رکھتے ،انہیں غذا ہے لے
کر پُرسکون خیند تک چجی کا ہے حد دھیان رہتا تھا۔
ان کی خواہش تھی کہ ان کا وارث صحت مند اور
خوصی سالہ میں کہ ان کا وارث صحت مند اور

پھروہ دن بھی آگیا جب واجدمیاں کو دنیا میں آنا تھا۔ دائی ماں کو گھریر ہی بلوالیا تھیا۔اس نے کئی گھنٹوں کی سلسل کوشش کے بعد تھک ہار کر جیا کو ڈاکٹر ٹی بُلا لانے کا کہا کیونکہ بیجی کی حالت غیرتھی۔ کیس بیجیدگی افتیار کر گیا تھا۔ سراج جیا بے حساب کھبرائے انہوں نے ڈاکٹر بلانے کے بجائے بیوی کو اسیتال لے جانا مناسب سمجھا، جہاں توری آیریشن کے بعد واجد بیدا ہوا۔ وہ بڑے سر اور لاغر و تنی وجود كا حامل ايك عجيب الخلقت بجيرتها جوآ نكير، ناك، كان رکھنے کے باوجود عام انسان سے بہت مُثلَف تھا۔ اس کے ہونٹ بھترے اور موٹے تھے، آنکھیں بناوٹ میں قدرے ٹیڑھی اور بھینگا بن لیے ہوئے تھیں، ناک د لی ہوئی اور دائیں یا نیں پچھزیارہ ہی پھیلی ہوئی جبکہ ماز وجھو<u>ٹے اور ٹائلیں کھوزیا</u>دہ مبی تھیں۔ رہی مہی کسران بالوں نے بوری کردی تھی جن ے نے کا بورابدن ڈھکا ہوا اور سیاہ دکھائی دیتا تھا۔اس پرمغصومیت ہے انگوٹھا چو سنے کی اداریکھنے والوں پرخوف ساطاری کردیت تی گی۔

وہ بچیکمل طور پر ایب نارش اور بے چارگی کی مقدیر تھا۔ ایسے بیچے کو پالنا اور زندگی کی دوڑیں شامل کرنا نائمکن تھا۔ واجد جیسا برشکل وجود اپنی زندگی کے سی مرحلے پر بھی خود کوسنجا لئے ہے قاصر تھا۔ وہ بچہ آنے والے وقت میں ناصرف مسائل میں اضافے کا سبب بنتا بلکہ لوگوں کے درمیان عبرت کا سامان بن کر رہ جاتا۔ دنیا بھینا اس کے وجود سے خوف کھائی اور یہی خوف بھری نظریں اور تبھرہ کرتی زبانیں بیچے کے والدین کا کلیجہ چھلئی تبھرہ کرتی زبانیں بیچے کے والدین کا کلیجہ چھلئی کرنے کا سبب بھی بنتیں۔ وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔ وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔ وہ ان حالات کا سامنانہ کریے اور ذہنی اذبیت کا شکار ہوجانے والے سے تھے۔

اس صورت حال پرغور کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مراج بچا کوا پنے کمرے میں بلوا کر ساری صورت حال سمجھائی اور آنے والے دفت کی نزاکت کا احساس دلاکر ای امر پر مجبور کیا کہ بنچ کوموت کا انجان دے کر اس دنیا سے نجات کا اجازت نامہ سائن کردیں کیونکہ ان کا بجہ زندگی جیسے کے لائن منہیں تما ''

ڈاکٹر کے منہ ہے آئی سفاکانہ باتیں من کر سراج بی کی روح کانے آئی۔ بیادی طور پروہ ایک دین دار آدی ہے۔ اللہ کے کام میں ایسی دخل اندازی کا نصور بھی نہ کر سکتے ہے۔ پھر جو بچہ قدرت کی دی ہوئی مہلت پوری کر کے جیتا جا گیا اس دنیا میں آیا تھا اے ایک موت بھرے آجکشن ہے والیس کیے بھیج سکتے تھے؟ وہ جیسیا بھی تھا، اب اُن کی اولا د اوران کا نصیب تھا، پھروہ اُسے کیے ٹھکراتے ۔؟
اوران کا نصیب تھا، پھروہ اُسے کیے ٹھکراتے ۔؟
اوران کا اعلان کیا کہ وہ بیج کو پالیں گے اور اوران بات کا اعلان کیا کہ وہ بیج کو پالیں گے اور معانی الفاظ علاج بھی کرائیں گے۔ ڈاکٹر زکے بورڈ نے آئیس میں کے اور ساف الفاظ میں گے۔ ڈاکٹر زکے بورڈ نے آئیس



یں بنایا کہ ایسے پیدائش معذور کا علاج ہے سودر ہے گا۔ کیونکہ بچہ جسمانی بی نہیں، ذہنی طور بربھی کمل طور پراپائج تھااور آئندہ زندگی میں بھی اس کے صحت مند ہونے کا چانس زیروفی صدتھا۔ الی زندگی کو کا نٹول پر گھسٹنا عقل مندی نہیں تھا۔ اللہ نے گوشت کے ایک بے ترتیب لوتھڑ ہے میں جان ڈال دی تھی لیکن دنیا میں اسے زندہ رکھ کرتماشا بنانا کسی طور سناسب نہ تھا کیا یہ کہ مالا بوسا بھی جاتا۔

ڈاکٹرز کے مجبور کرنے پر بھی پچا رضا مند نہ ہوئے۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کرنے کی اجازت مانگ کی۔ وہ جانے تھے ان کی بیوی سات سال بعد ملنے والی اس اولا دِنرینہ کے لیے از حد جذباتی تھی۔ نو ماہ اپنی کو کھ میں بلتے وجود کو محسوس کر کے آنے والے خوش آئند وقت کا انظار کیا کرتی تھی۔ اس نے وہ دن کن کن کرکائے تھے۔ آپریش کے بعد ہوش میں آنے پر چچی کو بیٹا ہونے کی خوشخبری کے بعد ہوش میں آنے پر چچی کو بیٹا ہونے کی خوشخبری سادی گئی تھی کیسی سے بنہ بتایا گیا تھا کہ بچہ بجو بہ رُوزگار سادی گئی تھی کیسی سے بنہ بتایا گیا تھا کہ بچہ بجو بہ رُوزگار

صورت حال بے حد حرت انگیز اور ول شکن محمی میں۔ سراج بچپا کوئی بھی حتی فیصلہ کرنے ہے پہلے بیوی کو اعتماد میں لینا جا ہے ہتے۔ بچپا کی ضد پر ڈاکٹرزنے فاموشی اختیار کرلی۔ وہ حیران تھے کہ آخر سامنے کی بات اس مخص کو لیے کیوں نہ پڑرہی تھی۔ وہ ایک معذور اور جیب مخلوق کو زندگی دیے پر بھند کیوں تھا؟ لیکن ڈاکٹرزیہ ہرگزنہ جانے ہتے کہ اولا د کا ہونا، نہ ہونے کے م کوختم کرکے ایک ہے اولا د مخص کو جوسکون دیتا ہے وہ سکون دنیا کی دولت اور محرانمول ہوتا ہے۔ ہر آسائش سے بڑھ کرانمول ہوتا ہے۔

شاید سراج چپانجی ای انمول احساس کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بچہ ہے تر تیب لوٹھڑ اسمی ، مگرایک خوش کن احساس منرور تھا۔اس نے اپنی آ مدسے ان

کے دل کی دھڑکن کو باپ بنے کی توید ساکر بے ترتیب ضرور کیا تھا۔ بیدا ہونے کے بعد اس کی معصوم می روتی بلکتی آ داز نے کانوں میں جلتر تگ کے جو مر اتارے تھے وہ روح کو بہت اندر تک سرشار کر مجھے تھے اور وہی مرشاری انہیں اس کے قبل سے روک رہی تھے۔

بیاراج صدیول گاتھان کے بیوی کے پاس آ بیٹھے۔انہوں نے بڑے سبجاؤ سے انہیں اپنا اعتاد میں لینے کی کوشش کی لیکن بھی کے اوسان خطا ہوگئے۔ بچ کی حقیقت جان کر وہ جیسے سکتے کی کیفیت کا شکار ہوگئیں۔ ان کے سندر سپنے اتی بھیا تک تعبیر لائیں گے!؟ ایسا انہوں نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ دل تھام کررہ گئیں۔ آئیسیں اشکول سے دھندلا گئیں اورلب برفریادی اٹھی۔

'' خدایا،ہم ہے بےکیسا گناہ سرز دہوا ہے جس کی مزامیں تو نے ہمیں یہ بجہ عطا کیا۔اس سے بہتر بے اولا دی کا د کھ تھا۔ کم از کم میں دکھیاری نسی کنارے پر تو تھی۔اب میری سولی کود بھر کے کیا پھراجاڑے گا ميرے الله، كيا بيظم نه ہوگا۔؟ كيا ميں اس يجے كے بغیررہ سکوں گی۔ جسے میں نے سات سال کی منت مرادول کے بعد پایا۔ وہ بچہ جس کے لیے ہر کھہ خواب دیکھے، وہ عجوبہ روزگار ہے تو کیا ہوا..... وہ ہے تو میرا،میری روح ،میرےجسم کا ٹکڑا۔ پھراسے کیے مارڈ الول ..... کیے مارول یا اللہ ...... رونهیں''..... وہ چنخ اٹھیں۔ نہیں سراج صاحب،میرے نیچ کو جھ سے کوئی چھیں ہمیں سکتا، وہ جیسا بھی ہے ہمارا ہے۔ہم اس کی پرورش کریں کے،اسے تحفظ دیں گے،اگر میرے اللہ نے اسے زنده پيدا كيا ب تواے زنده ر مناحا ہے ..... ہم كون میں ایک زندہ روح کوموت کا پیام دینے والے.... ارے بیمرف اس کا کام ہے، وہ جب تک جا ہے گا،

اے زندہ رکھ گا۔ ڈاکٹرز کو سمجھائے سراج صاحب! کیا والدین این ہی اولا د کا خون کر سکتے ہیں۔۔ ؟ تہیں ، انہیں بنائے دنیا میں آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا جاتا ہے اور اے مقصد کے بورا ہونے تک اے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ایے فرض کی انجام دہی کے بعد ہی اے دنیا ہے رخصت ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ کیا ہواا کر میرا بچہ عام بچوں ہے مختلف ہے،ارہے وہ زندہ ہے تو یہ خدا کی مرضی ہے، وہ کب تک سائس لے گا ..... یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس کی موت کا ذمہ دار صرف اللہ ہے۔ جب وہ اے موت دینا جا ہے گا، دے دے گا بھرہم ڈاکٹرز کی بات کیوں یا نیں.....؟ " " ہیں مراج صاحب! ہم اینے نیچے کوموت کا نیکہ ہیں لکوائیں گے۔ یہ گناہ ہے.... گناہ عظیم ہے.....' وہ مچھوٹ مچھوٹ کے رویے لکیس، ان کی عالت قابل رخم می فیصلہ ہو چکا تھا، سوسراج جیانے بوى كى حمايت كا علان كرديا تھا۔

یوں واجد میاں، والدین کی محبت میں پرورش پانے گئے ہتے۔ چی نے دن رات ایک کردیا۔ اپنی ساری تواتائی اور مہر بانیاں نجھا ور کردیں، وہ واجد جیسے تاکارہ وجود کو یوں سنجالتیں، جیسے کسی بیش بہا خزانے کوسنجالا جاتا ہے۔ واجداُن کی عمر بحر کی ہوئی تھا۔ کیا تھا اگر دنیا کی نظر میں بے مول تھا۔ ان کے لیے وہ ہر چیز ہے بڑھ کر تھا کیونکہ وہ آئیں'' بے اول وی' کی تہمت سے دور لے گیا تھا۔

اولاوی کی ہمت سے دور سے سیا ھا۔

لیکن حقیقت جھٹلانے والی چیز نہ تھی۔ بید جج تھا
واجد ذبنی اور جسمانی معذور اور خوفناک وجود کا حائل
تھا۔ دیکھنے والے اے ایک تماشے کے طور دیکھا
کرتے تھے، دور کھڑ ہے رہ کروہ چی کی ہمت ومحنت
کو داد دیتے، پاس جانے میں خوف مانع تھا جو کسی
عفریت کود کھے کردل میں ایک کراہیت کے ساتھ اہلاً

تھا حالانکہ بچی ای ڈراؤنے وجود کو بڑی محبت کا انداز ج بانہوں میں سمیٹا کرتی نفیس ۔ ان کی محبت کا انداز ج بخ حیرت انگیز تھا۔ بچی واجد کونہلاتی دھلاتی اور اپ ہاتھ ہے کھا نا کھلاتی تھیں، بیان کی محنت توجہ وگئن کا میں تیجہ تھا کہ واجد ہنوز زندہ اور صحت مند تھا، وہ اپن مال کو خوب بہجانتا تھا۔ بچی کی صورت و کیھتے ہی قلقاریاں مارنے لگتا لیکن وہ قلقاریاں باریک آ واز میں گونجی جیوں کی صورت در دو بوار ہلانے لگتیں، وہ ہنستا یا روتا تو سننے والے کانوں میں انگی ڈال لیا ہنستا یا روتا تو سننے والے کانوں میں انگی ڈال لیا کرنے کہاں کی آ داز کان کے پردے کو نیزے کی

پچی اینے بیچے میں اس طرح مگن ہوتیں جیسے وہ ایک خوبصورت تندرست بچہ ہو۔ جانے مامنا کا وہ کون سمار وب تھا کہ انہیں دا جد کا بالوں بھرا بھیا تک وجود بھی گلاب کے بھول سانو خیز اور خوبصورت لگآ

وقت گررتا گیا۔ بچی ہار مانے بنا واجد کو یالتی ہوتی رہیں اور یوں پندرہ سال کی طویل مدت گرر گئی۔ پندرہ سال بعد بھی واجدا یک ڈھیلا ڈھالا لڑکا ہوا وجودتھا۔ کمی ناتمیں ہے جان اور سوھی کنڑی جیسی سخت تھیں۔ ان اکڑی ٹاٹھوں پر چھوٹا موٹا سادھڑ ہے حد عجیب لگتا۔ بدن پر اگتا کالا رُواں اسے جانور ٹابت کرنے کی پوری کوشش کرتا، پھر بھی وہ لولے ورمر گھلے وجود کی طرح بھی اسپے بستر اور بھی کری شانوں پر گرا ہوتا اور موٹے بھت سے بستر اور بھی کری شانوں پر گرا ہوتا اور موٹے بھت سے ہونٹوں سے شانوں پر گرا ہوتا اور موٹے بھت سے ہونٹوں سے بہتی رال و کھنے والے کو ابکائی لینے پر بجبور کرتی تھی۔ بہتی رال و کھنے والے کو ابکائی لینے پر بجبور کرتی تھی۔ واجد قد میں خاصا او نجا ہوگیا تھا۔ اس کا لاغر وجود بچی داجر تھی ماری تو اتا کی خدمت کیے جارہ کی تھی اور ایک کی در جذب ایٹار کی مورت بنی بیٹے کی خدمت کیے جارہ کی تھی اور مورت بنی بیٹے کی خدمت کیے جارہ کی تھی اور جذب ایک داجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب واجد ماں کی ساری تو اتا کی جسے اپنے اندر جذب

4....4

گزرتے دقت نے پچی کو بوڑھا اور کمزور بنا ڈالا تھا۔ ایسے میں سراج بچا کی نا گہانی موت نے نم کا ایسا پہاڑ تو ڑا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کھو کھلی ہوکررہ گئی تھیں ۔ زندگی مشکلوں سے عبارت تھی ۔ شوہر کی معمولی ہی پینشن میں گزراد قات ممکن ندر ہی تو بچی نے سلائی مشین سنجال کی اور محلے بھر کے کپڑے سینے لگیس ۔ حالانکہ واجد جیسے معذور کو سنجالنا کل وقی کام تھا۔ وہ پندرہ سال کا ہوکر بھی کسی نومولوں ہے کم نہ تھا۔ بچی کی زندگی حوادث کا شکارتھی بھر بھی وہ زندگی کی گاڑی کو دھیکیلے جار ہی تھیں ۔

ال دن وٰہ زینت کا گرتا پورا کر کے واجد کو کھانا كھلانے بيٹيس تو آنگھوں تلے اندھيرا جھا گيا، چكرا کر گریں اور سر دیوار ہے جانگرایا۔شدے کی ضرب نے لہوکو بہنے کا بہانہ دے دیا۔ ایسے میں احا تک آ فنآب أدهر جلا آ باتھا۔ وہ بھی ای محلے کار ہائشی تھا ادر کچی کی بہت عزت کرتا تھا۔ چھوٹی بہن کا جوڑا جلدی می دینے کا سندیسدلانے والا آفآب الہیں زخی دیکھ کرحواس باختہ ساہو گیا۔اس نے تیزی ہے بڑھ کر چچی کوسنجالا تو اجا نک داجد آ فآب پرپل یڑا۔ وہ بچہ جو ہمہ وقت سا کت اور بے جان مور ت کی طرح برارہتا تھا،آج نہ جانے کس احساس کے تحت اٹھ بیٹا تھا۔ اس نے اینے چھوٹے جھوٹے کمزور بازوؤں میں آفاب کی گرون جکڑ لی تھی۔ حمله بے حدا جا تک تھا۔ آ فآب بری طرح کھبرا مرا۔اس نے واجد کے مڑے تڑے ہاتھا بی کردن ے ہٹانے کی بھر پورکوشش کی تمراس باروہ آفاب کی گردن میں بالوں مجری بانہوں کا کھیرا مزید تنگ کر چکا تھا۔وہ مجھر ہاتھا کہآ فیآب اس کی ماں کوشاید کوئی نقصان بیجانے کی سعی کرر ہاتھا۔ایسے میں واحد

کی نفرے کا انداز حد ہے تجاوز کرر ہاتھا ادر وہ اظہار آفآب کی گردن توڑنے کے در پرتھا۔

خوف اور گھبراہٹ آفاب کے مریر سوار ہوگئے۔ لمحہ بحرکو اے دل کی دھڑکن رکی محسوں ہوئی۔ پھر جانے کس احساس کے تحت اس نے خودکو سنجالا اور بوری قوت ہے واجد کی سوگئی بانہوں کا گھیرا توڑکر اس کے شکنے ہے اپنی گردن چھٹرانے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش خاصی مبتئی ٹابت ہوئی۔ واجد ایک جشکے ہے اچھل کر کری ہے فرش پر گرااور واجدایک جشکے ہے اچھل کر کری ہے فرش پر گرااور پر کی طرح نزئے ہے ہوئے پر کی طرح زئے ہو گئے ہوئے جانور کی طرح ڈکر اربا تھا۔ اے ترقیا پاکر پچی نے جانے واجدکوسنجا لئے گیس جس بیشت ڈالا اور تیزی ہے اٹھ جانے کو بس بشت ڈالا اور تیزی ہے اٹھ انجوں رہا تھا۔ اے ترقی پرندے کی طرح انجھل کر واجدکوسنجا لئے گیس، جو کسی زخی پرندے کی طرح انجھل رہا تھا۔ اور تیزی ہو اٹھا۔ ایک انجھل رہا تھا۔ کو بس بشت ڈالا اور تیزی ہے کی طرح انجھل رہا تھا۔ کو بس بشت ڈالا اور تیزی ہے کی طرح انجھل رہا تھا۔ کو بس بشت ڈالا اور تیزی ہے کی طرح انجھل رہا تھا۔ کو بس انجھاں دہا تھا۔

آفاب اس افاد بر اب علک بریشان و ہراساں کھڑا تھا جب چی کی باآواز بلندرونے کی صدا کانوں میں بڑی تو گھبرا کر آھے بڑھ آیا اور بوکھلا ہٹ سے بولا۔

'' کک .....کیا جواچی، آپ کیوں ردنے لگیں ....؟ بلیز .....دیھیے میں نے اسے وہ کانہیں دیا، صرف خودکو بچانے کی کوشش کی تھی ۔ لیکن لیکن ہے شایدوہ .....وہ مرر ہاہے۔''

''ارے تیرے منہ میں خاک نامراد! میرے
بچے کے لیے کیسی بدفالیں بول رہا ہے۔ مریں اس
کے دشمن'' چچی نے کلس کر آفتاب کو کوسااور پھر سینے
پردو ہتھ مرم مار کررونے لگیس۔ آفتاب کے حواس مزید
اڑھے ، وہ کچھ اور قریب آگھ اہوا تھا۔

" آخر آپ ..... چی آپ رو کیوں رای

"ارے تو کیاروؤں بھی نہیں.....و کھے تو کیے

د ہرا ہوتا جار ہاہے بیرا بچہ منہ جانے کہاں چوٹ پڑی ے بے مارے کو جو اس سے سی سی مارای۔ انہوں نے واجد کا لڑکا وجود اس کے آگے کیا تو آ فاب خوف سے مکدم پرے کھسک کیا۔ 'مم… میں کیے دیکھوں چکی؟ واحد.....

بہت خوفناک ہے، مجھے ڈرلگتا ہے اس ہے۔ "آئے بائے ..... یکی نے متاز کے غلے ہے چور ہوکر داجد کو سنے میں میچ لیا۔ایبانہ کبوآ فآ۔! کم ے کم ایک ماں کادل تو نہتو ڑو۔''

'' نبیں، میرا وہ مطلب بہیں تھا <del>ب</del>جی مِن کیا کروں، درامل مجھے چھے ہجھے ہیں آرہا۔'' وہ جسے این مغانی دیے کی کوشش میں تھا ....

" ہائے میرے اللہ کیے تؤید رہا ہے بے عارہ، منرور میرے نے کوکوئی گہری چوٹ کی ہے۔" وہ بے قراری ہے واجد کا بدن ٹٹو لنے لکیس جواب مجمی ایک سانس میں ہائے ہائے کیے جار ہاتھا۔ بولنااس کو آتانه تھا، بس طلق ہے آوازین نکالے جارہا تھا اور وہ آوازی اتی بے ربط اور دلدوز تعیس کے کانوں کو تا گواری کا احساس دینے کے باوجودسید تھی ول میں ارّ رای تھیں ۔

"ارے مر کر مرے نے .... ذرا ما مر کرلے، پہلے دیکھ تو لوں تھیے کہاں چوٹ لگی ہے....'' بیکی نے اس کا سر سہلاتے ہوئے جسے دا جد کونسلی دی۔ کیکن وہ جلائے جار ہا تھا۔ اس کی سیمیل ہوئی آنکھوں ہے آنسو قطروں کی صورت

ڈ ملک رے تھے۔

ر سی رہے ہے۔ '' چی ، بہتر یہی ہے ہم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں '' آفآیب نے خود کوسنیمال کر اس بار كونى معقول بات كهي تمي ۔

"تبین - ڈاکٹر کیا کرے گاموا؟ وہ آپ ڈر كے واجد سے وى قدم وور كھڑا ہوجائے گا، علاج

کہاں کرے گا میں آپ ہی و کچھ لوں کی اپنے ہے کو۔ پتائبیں ایسا کیا ہوا ہے جو آج اس قدر واویلا كاے ہوئے ہے۔ان كى يريشانى چرے عيال

وہ واجد کے بالوں تجرے بدن پر دھیرے د میرے ہاتھ مجھیرنے لکیس ۔ جلد ہی انہیں اس سوجن کا احساس ہوگیا جواس کی پسلیوں پرابھار کی صورت نمودار ہوچکی تھی۔ آفآب کے دکھیلنے پر داجدالٹ کر کری کے ہتھے پر گرا تھا۔ غالبًا ؛ بیں ہے اس ک پسلیوں پر گم بی چوٹ آئی تھی اور وہی چے ہے ا ہے ہے اوسان کررہی تھی۔ چی نے بہمشکل اے شنڈا کیا اور واجد کے شانت ہوتے ہی چوٹ پر ہلکی س کائی کر کے دوالگادی۔ مجم کتنی ہی دہراہے سننے ہے لگا کر ملتی رہیں ۔اباے قرار تعالیکن وہ ماں ہے جداہونے پر قطعاً آبادہ نہ تھا۔ سویجی بدستوراس کاسر محود میں کیے بیٹھی تھیں۔ واجد کسی شیر خوار بجے کی طرح انگونما منہ میں ڈالے دنیا و مافیبا ہے نے خبر

ایک بی مرکزیرنگاه تکائے پڑاتھا۔

آفاب کے دل میں ہی بار ہدر دی اور رحم کے جذبات جاکے تھے۔ دل ترحم سے بھرا تو آئیمیں خود بخو دنم ہوگئ تھیں۔ کتنا قابل رقم تھا واجداور اس ہے ہیں زیادہ اس کی بوڑھی ماں ، جودن میں جانے کتنی باراس کی خاطر خود کو اذبت کے سمندر ہے گزارتی تھی۔ دہ خود بھی زخی تھی… چکرا کر جوگری تھیں تو دیوار لگنے ہے سر بھوٹ کمیا تھا۔ آفاہ نے ویکھا ان کے ماتھے پر خون نکل کر اب کالی کلیر کی صورت جم عمیا تھا۔ وہ اپن حالت بھلا کر کیسے اپنے یجے کی فکر میں ڈولی بیٹھی تھیں۔واجدا تنابزا ہوجائے کے ہاوجود اب بھی خود کوسنبھا لئے ہے قاصر تھا اور گزرتے ونت کے ساتھ ماں کی آزمائش بھی بنآ

آ فآب خاموشی ہے ملیک کیا۔ رونی اور دوا خرید کرلایا۔اس نے پیک کارخم صاف کرے دوالگائی اور انہیں واجد کے سوجانے کا احساس ولا کر آرام

كرنے كامشوره ديتے ہوئے كھر طِلا آيا تھا۔ زندگی میں بہلی بار اے بیٹی کی زندگی کی مشکلات کا انداز ہ ہوا تھا۔ وہ ایک ادھورے اور ذبنی یس ماندہ انسان کے ساتھ زندگی کوئس انداز میں جعنے پرمجبور تھیں، کیسی مشقت بھری دھی زندگی تھی ان کی۔کڑی دھوپ کی تمازت اور بدلتے حالات و وقت کی تندی کے سوا اور پھی جھی نہ تھا۔شوہر کا ساتھ کیا جھوٹا، زندگی بوجھ بن کررہ گئے تھی ان کی بھی اور واجد کی بھی ۔ سوتنہازندگی کا اذبیت تاک د کھ واحد کے ادحورےاور نا کارہ وجود ہے جڑا تھا جہاں نہ خوتی کی امید تھی اور نہ ہی بہتر اور محفوظ مستنتبل کی ۔

☆.....☆.....☆ اب آنآب کی سوچوں کا محور، پیجی اور ان کی یے کس تنبائی کے گر دکھو منے لگا تھا۔ ساحساس اللہ کی طرف ہے ود بعت کردہ تھایا آ فناک کی اپنی ہمدردانہ فطرت کا بتیجہ تھا کہ وہ بیٹی کی مدد کرنے کی بابت غور

اس نے سوجا کہ لوگ غریب اور نا دارلوگول کی کفالت کرتے ہیں،ان کے دکھ دور کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرتے ہیں چیریٹ کے کاموں میں بڑھ بڑھ کر ھنہ لیتے ہیں۔ویلفیئر ٹرسٹ جلاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ بھروہ بھی کیوں نہایی ہی سرخروئی حاصل کرے۔ سي كي ابداد كرنا، بالخصوص ال عورت كي جو واقعي متحق اور نادار ہو۔ کیا اس کے لیے ایسا کرناممکن

كرية كالمراثيان الى الت ت تخطط المراساس فراجم لرے کا میے وی آناب کی زندنی کا رخ برل

اب وہ اکثر چین کے کم پر نظر آیا ان تھا۔ان کے چھوٹ ویلے فام سے لیے کر براس ما<u>ملے کو</u> ر یکھنے بھا کنے لگا تھا، جو چن کے کیے کسی مشکل کا باعث موتا\_ الله كورتم آكيا قعا جب بي تو آفاب ایک فرشتہ بن کر پنی کے بگڑے حالات سدهار نے جِلا آیا تھا۔ وہ ان کے حالات دل کی نگادے ریکھیا اور اس کی اذبیت محسوس کرتے :و نے مملی مدد کا مظاہرہ بھی کرتا جاریا تھا۔ابتدا میں محلے والوں نے آ فآب پرانگی اٹھائی ، بے جاتنقید بھی کی۔واجد کے خوفناک و جورے دہلانے کی کوشش کی کیلن آفاب کی طابت قدی د کیچے کر بالآخراین ایل راہ ہو کیے

آ فآب خود جمی دنیا کا تحکرایا ہوا انسان تھا۔ والدین کا سایا بجین میں بی سرے اٹھ چکا تھا۔ مارے باندھے تھوڑی تعلیم حاصل کی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ذرا ہوتی سنجالاتو گاڑیوں کی ڈیٹنگ بیٹنگ کا کام سکھ لیا اور ایک بڑے وركشاب مين ملازمت حاصل كرلي يول حالات بدلے اور آفتاب کو دیگر مالی مسائل سے چھٹکارامل میا۔ وہ شروع ہی سے خود مختار انسان تھا۔ اپنی مدد آ آپ کرنے والا۔

ایک جھولی بہن تھی۔جس کی شادی پچھلے برس خالہ کے بیٹے ہے بخیر و خونی انجام یا کئی تھی۔ ورکشاپ ہے آ فتاب کوانچھی تنخواہ ملتی تھی سوگز ربسہ سہولت سے ہورہی تھی۔ بھائی کی تنہا زندگی دیکھ کر بہن، آ فاب کے سریرسہرے کے پھول سجانا جا ہی آفاب کادل ہر بارا ثبات میں جواب دے رہا محی۔ اس کے اصرار یر آفاب نے رضا مندی کا تھا، سواس نے نٹمان کی کہ اب وہ چی کی ہرممکن مدد اظہار کردیا تھالیکن اب اس کے ول میں چی اور

واجد کا خیال جاگزیں ہوگیا تھا، سو خدمت کرنے کا ایبا بھوت سوار ہوا کہاں نے اپن ذات بی بھلا ڈالیمنی۔

مبح کام پر جانے ہے پہلے وہ چی ہے مانا نہ مورات ان کے کئی جھوئے مونے کام کرتا۔ دن جمرکا سودا سلف لا ویتا۔۔۔۔ کوئی اور مشکل در چیش ہوتی تو گئی اور مشکل در چیش ہوتی تو گئی اور مشکل در چیش ہوتی تو گئی ہے گئے دریآ رام کرنے کے بعد رات گئے تک چی کے گئی رہما اور کئی ذمہ دار بیٹے کی طرح ان کا ہاتھ گئی رہا اور کئی اس کے ایٹار پر صدقے واری جانیں اور آ چیل کچھیلا کرنم آ تکھوں کے ساتھ اس کی خیر ہائی اور آ چیل کچھیلا کرنم آ تکھوں کے ساتھ اس کی خیر ہائی اس کے ایٹار پر صدقے واری جانیں اور آ چیل کچھیلا کرنم آ تکھوں کے ساتھ اس کی خیر ہائی انہ سے سے مامیا ہا ور آ چیل کے میاب اور سکھی زندگی گئی ان حد آ فاب کا سہارا بو مالی اس کھی زندگی میں از حد آ ہیت کا حائل بو مالی اس کھا۔۔

### ☆.....☆

ان ہی دنوں ورکشاپ کے مالک سیٹھ باقر کے والد کا انتقال ہوگیا۔ سوگ کے لیے دو دن تک ورکشاپ بندکردی گئی تھی۔ یہ دودن آفاب کے لیے فراغت لے آئے تھے سوال نے سوچا وہ فرصت کا فائدہ اٹھا کر بہن سے ملنے اس کی سسرال جائے گا۔ راشدہ بیاہ کر حیدر آباد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے راشدہ بیاہ کر حیدر آباد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے دان حردری تھا، سو وہ اطلاع دینے ان کے گھر چلاآ ما تھا۔

اس دن چی بے حدمعردف تھیں۔ وہ باہر برآ مدے کے کیے جے بین نل کے سامنے واجد کو کری پر بٹھائے نہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ واجد کو داجد نہانے کے موڈ بین نہ تھا شایداس لیے زار وقطار رو رہا تھا۔ اس کے منہ سے نگلی پُرشور، بے ربط آوازی گھر کی فضا کو بے سکون کر رہی تھیں اور اس کے سوکھے چڑے سے ہاتھ مال کو نہلانے سے حی ا

الامكان روك رہے ہے۔ وہ جو كى ڈول جركر پائى
واجد پر ذالنے كى كوشش كرتيں .... واجد كے ہاتھ
حركت ميں آتے اور ڈول النے ہے سارا پائی
اطراف ميں گرجاتا۔ وہ كرى پر برہنہ حالت ميں
گرنے كے انداز ميں پڑا تھا۔ اس كے بدن بركوئى
كرن پر ہاتھ پاؤں مارتا و كھ كرآ فقاب كى آئكھيں
خود بخو د جھك گئيں۔ بيا حساس كہ ايك برہنہ نو جوان
بحورى حالت كے ساتھ بچى كے سامنے موجود ہے،
اے اچھا خاصا نروس كر گيا تھا۔
اے اجھا خاصا نروس كر گيا تھا۔

''آپ ہے کیا کررہی ہیں چجی؟'' آفتاب نے آگے ہوکر پالی سے بھرا ڈول ان کے ہاتھ سے لیا

''ارے کیا کروں گی میں قسمت کی ماری بس اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری نبھانے کی کوشش میں ہوں۔ دیکھ آفاب بیٹا، آج جانے کتے دن بعد واجد کونہلانے کا سوچا ہے مگر مہاڑکا اب بھی نہانے یہ رامنی نہیں۔ بے وجہ مند کیے جارہا ہے، ہجھ نہیں آتی اب کیا ہوگیا ہے اس کو .....؟''وہ جسے بے زار کھڑی منہ وجود پر منڈ لانے گئی وہ خود کوفر اموش کیے صرف بر ہند وجود پر منڈ لانے گئی وہ خود کوفر اموش کیے صرف ماں کا چرہ گھور رہا تھا۔

آ فآب نے بہ غور انہیں دیکھا۔ پھر بولا ' بچی ، داجد اب بڑا ہوگیا ہے کیا آپ کو بُر انہیں لگتا اے بوں نہلانا .....؟''

"ارے بیٹا، کراکیا گئے گا،میرابیٹا ہے وہ۔ بھلا ال سے بچے کا کیسا پردہ "،" جچی نے ہس کر انجانے میں جسے آنتاب کے ذہن پر جچھائے غبار کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مزید الجھ گیا۔ بھر بھی جچی، واجداب بچے نہیں رہا، اس طرح برہنہ حالت میں کھلے بدن آیے کا سے نہلا نا۔"

''ارے باگل ہوگیا ہے آفاب!' بچی نے علات سے اس کی بات تطع کی۔' اب وہ بڑا ہوگیا ہے تو کیا ہوا ، میرے لیے واجدا بھی بھی ایک نزها بچہ ہی ہے ، وہ اگر خود نہانے کے قابل ہوتا تو کیا میرے مامنے اس طرح بے لباس پڑا ہوتا۔ وہ مجبورے میٹا، مامنے اس طرح بے لباس پڑا ہوتا۔ وہ مجبورے میٹا، اسے کیا خبر مال کے سامنے ایسی حالت میں آنا ہے یا نہم ''

چی کی آئیمیں بھرآئیں ، آفتاب کے دل کو یکھے ہوا تھا وہ کم سم ساہو کرانہیں و یکھنے لگا۔

''دیکھ آفاب! واجد میری ذمه داری ہے۔' چی نے اس کی خاموثی محسوس کر کے جیسے ایک بار پھر آفاب کو سمجھایا۔'' میں اے صاف سخمراندر کھوں گی تواور کون رکھے گا؟ آگر وہ نہائے گانہیں تو اس کا جسم گل سر جائے گا۔ تم جانے ہوتا اس کے بدن پر بالوں کی بہتات ہے سوپسینہ بھی خوب آتا ہے۔اس لیے واجد کو صاف سخمرا رکھنا اور بھی ضروری ہوجاتا ہوجائے گا اور اگر واجد بیار پڑگیا تو بتاؤ کون سنجالتا ہوجائے گا اور اگر واجد بیار پڑگیا تو بتاؤ کون سنجالتا بھرے گا اور اگر واجد بیار پڑگیا تو بتاؤ کون سنجالتا بھرے گا اور اگر واجد بیار پڑگیا تو بتاؤ کون سنجالتا بھرے گا اُسے۔اب جھے بڑھیا ہے اتنا کا منہیں ہوتا

" آپٹھیک کہتی ہیں چچی ، بیرسب کچھ کرتا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔" آ نتاب منہ ہی منہ میں

بدبدایا تھا،ادھر پی خاموشی سے اپی ڈبڈبائی آئے ہیں پونچھنے لگیں، پھر آفتاب کے ہاتھ سے ڈول لیتے ہوئے بولیں۔'لاؤیہ مجھے دے دو، میں اسے نہلا کر فارغ ہوجاؤں، جب تک تم اندر کمرے میں جیھو پھر میں تہہیں بہت سے کام بتاؤں گی جوآج ہی نمٹانے ہوں گے۔''

"آپ بے فکرر ہے۔ کام بھی ہوتار ہے گاؤول لیکن یہاں ہے ہٹ جائے۔" آ فاب نے ڈول پرے کردیا۔" آج واجد کو میں نہلا وک گا۔"
"تم ؟" وہ ہونق می ہوکر اس کی صورت تکنے لگیں۔" نہیں بیٹا! تم یہ کام نہ کرسکو ہے، واجد ایک ضدی بچہ ہے۔ ہاتھ پاؤں مارے گاتو تم سنجال نہ پاؤے۔ وہ ویسے بھی میراعادی ہے۔ آگر تم نے نہلا یا توجانے کیسارڈمل ظاہر کر ہے۔"

''وہ کھی ہیں کرنے گا بچی، میں اے سنجال لوں گا۔ میں بھی واجد کو بجھنے لگا ہوں، آپ صرف میری مدد کرتی جائے۔'' جیسا بتا ئیں گی میں ویسے ای اے نہلا دوں گا،اعتبار سیجے بچی، میں آسانی ہے ریکام کرلوں گا۔''

آفاب نے سہولت سے بیٹی کا باز دھام کر دور کھڑا کردیا اور خود واجد کو پیکارتے ہوئے نہلانے لگا۔ وہ ابھی خسل پرآ مادہ نہیں تھالیکن آفاب کے ہاتھ دھیرے دھیرے اپنافعل انجام دینے لگے تھے۔ پیٹی ، آفاب کے اس حسن سلوک پر آبدیدہ ہوگئیں اور دلگیر ہوکر دعا کیں دینے لگیں۔ وہ لڑکا جوائن کے لیے کمل طور پر غیرتھا، انسانیت کے تقاضے نبھا رہاتھا اور بار بار احسان کرکے انہیں زیر بار کررہا تھا۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ ان دونوں کا۔ ونیا شایدا ہے ہی زم دل لوگوں سے آباد ہے۔ چی نے با ختیار سوجا تھا اور آ ہمتی ہے وہ بے کے بلوے آ تکھیں بو نچھ لی اور آ ہمتی ہے دو ہے کے بلوے آ تکھیں بو نچھ لی اور آ ہمتی ہے دو ہے کے بلوے آ تکھیں بو نچھ لی

پھرآ فآب نے واجد کی ہر ذمہ داری اپنے سر

الے لی تھی۔ وہ بوڑھی نا تو ان عورت کو ہرمکن ہولت فراہم کرتا تھا۔ واجد کو کھلانے پلانے سے لے کر نہلا نے تک کا ہر کا م خود انجام دیتا تھا۔ نیجتاً واجد بھی آ فاب سے کھلنا جار ہا تھا۔ وہ اسے دور سے آتاد کھے کر خوتی سے آوازیں نکالنا، اس کا ہاتھ بے تر اری کے اس کا چہرہ اس انداز سے دیکھنا جیسے کہر ہا ہو..... متبی ہو میر سے مسیحا! میرے دکھ کا علاج کرنے منہی ہو میر سے مسیحا! میرے دکھ کا علاج کرنے والے مہر بان تم فرشتہ ہوجس نے میری دکھی مال کی زندگی میں سکھ اتار دیا ہے۔ تم نہ ہوتے تو شاید وہ بوڑھی عورت ہمت بار جائی۔''

بوڑھی عورت ہمت ہار جاتی ۔'
آ نتاب اپنی خدمات ہے مطمئن تھا۔ اسے وہ سارے کام کر نے تسکیس بھی ملتی تھی ،اب وہ خود کو چی سارے کام کر نے تسکیس بھی ملتی تھی ،اب وہ خود کو چی کے گھر کا ایک فرو جھنے لگا تھا، اے لگتا جیسے وہ اس کی اپنی مال ہوا ور واجداس کا جیموٹا بھائی۔ وہ کسی صلے کی تمنا کیے بغیر اپنا کام انجام دے رہا تھا کیونکہ بیرالند واسطے کی بات تھی۔

☆.....☆

وقت ہوا بن کر اڑتا جارہا تھا، تین سال اتی سرعت ہے گزرے مانو پر لگا کر اڑگئے ہوں۔
آ فاب اب چچی اور واجد کی زندگی کے لیے لازم و ملز وم تھا۔ اس کا ہونا اُن مال بیٹے کے لیے زندگی کی نوید تھا۔ دونوں سطمئن اور مسرور شے، لیکن وہ اطمینان وقی ٹابت ہوا۔ دکھ بھری زندگی کے بعد خوشی اور سکون کے بعد خوشی کوراس نہ آئے تھے۔ انہیں بہت اچا تک ہارٹ ائیک نے آلیا تھا۔ دل کا بہلا دورہ انتہائی شدید تھا۔ پورے مجلے میں ہاہا کار بہلا دورہ انتہائی شدید تھا۔ پورے مجلے میں ہاہا کار بہتے ہوں کو بے سکون کر ڈالا تھا شاید۔ اس لیے ڈاکٹر کے بہتے پر محلے والوں نے بڑی مستعدی وکھائی تھی اور کے کہنے پر محلے والوں نے بڑی مستعدی وکھائی تھی اور

چی کوفٹافٹ دل کے اسپتال میں داخل کر دادیا تھا۔
ادھر چی موت و زندگی کی کشکش میں تھیں اور
اُدھر واجد میاں کوسنجا لنے والوں میں صرف ایک
آ فناب کی ذات تھی۔ ان کڑے حالات میں، اس
نے جس جال فشانی، خدمت گزاری اور انسان دوتی
کی مثال قائم کی ،اس کی نظیر نہ سینجالا اور
موجودگی میں واجد کو ایک مال کی طرح سینجالا اور
اے لیے بھر کے لیے بھی مال کی دوری کے احساس
کے قریب جانے نہ ویا تھا۔

چی جتنا عرصہ اسپتال میں رہیں، آفتاب نے اتنے دن در کشاپ سے چھٹی لے لی تھی، داجد کو سنجا لنے ادر اس کی نگہداشت کرنے میں اپنے ہر میل کو دقف کر ڈالا تھا۔

☆.....☆

مبینہ بھر بعد جب بیکی کھر لوئیں تو آفاب کے یا وُں پکڑ کررد نے بیٹھ کنیں۔ان کا وہ اظہار تشکرا تنا اجا تک تھا کہ آفتاب ہڑ بڑا کر رہ گیا۔ اس نے سرعت ہے بیکی کواینے قدموں ہے اٹھا کر کھڑا کیا اور بسرّ یر لٹاتے ہوئے سمجھانے لگا، لیکن بیٹی اس کے احسانوں پر آئی جذبانی ہور ہی تھیں کہ بس رونی حاتی اور دعا دی جانی تھیں ۔ واجد جیسے <u>لٹکے</u> وجود، بدشكل اور بدوضع انسان كوستنهالنا، اس كا خيال ركهنا بہت معنی رکھتا تھااور آفتاب نے اعلیٰ ظربی ہےان کا و ہمشکل وقت گز اردیا تھا،آ فتاب کی محبت فراموش نہ کی جاسکتی ہی۔ این قربانی اور بے لوث خدمت کے طفیل اے وہ کچی کے لیے بے حداہم تھا، وہ آفیاب کے لیے جان بھی دیے عتی تھیں۔انہوں نے آفات كو واجد كي طرح ايناسكا بينا مان ليا تقا- ان كا اعتماد سلے ہے بڑھ کرتھا،اب وہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی عمل وخل کرلیا کرتی تھیں۔ اس کے اکثر تصلے ماں بن کرخود ہے کر دیا کرتیں جے آفتاب بے جوں

چەال مان لىيا كرتا تھا۔

وہ چی ہی کا اصرار تھا جو آفاب نے شادی

کرنے پر رضامندی ظاہر کردی تھی۔ چیوٹی بہن نے

ایک اچھی ک لڑی بعائی کے لیے ڈھونڈ رکھی تھی، جے

یکی کی مظوری کے بعد حتی رشتہ بناکر تاریخ طے

گردی گئی تھی۔ یوں چھ عرصے بعد ہی آفاب کی

شادی ہوگی۔ اس کی شادی پر چی نے ایک بال کے

دل میں، بیٹے کی شادی کے جوار بان تھے، وہ سب

نکا لے اور سران چھا کی طرف سے ملنے والا منہ دکھائی

کا جڑاؤ ہار آفاب کی دہن کو تحقے کے طور پر دے دیا

تھا۔ وہ جڑاؤ گلوبند بے حدقیتی تھا۔ آفاب نے

ہوگی نے ایک رہان کو تھے

تھا۔ وہ جڑاؤ گلوبند بے حدقیتی تھا۔ آفاب نے

ہوگی نے اسے دہنی

تھا۔ وہ جڑاؤ گلوبند ہے حدقیتی تھا۔ آفاب نے

ہوگی ہے انکار کیا تھا، کین چی نے اسے دہنی

آفاب کو اپنے واجد سے کی طور کم نہ جانی تھیں۔

آفاب کوا پنے واجد سے کی طور کم نہ جانی تھیں۔

آفاب کوا پنے واجد سے کی طور کم نہ جانی تھیں۔

شادی کے بعد آ فاب کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی تو ذرمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔اب اسے اپنی گھر گرہستی کی طرف بھی توجہ دینے کی مضرورت پڑنے گئی تھی۔اس کی بیوی نے حد شکھی طبیعت کی آئیک پر خلوص اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔اس کی محبت اور وفاداری آ فاب کی زندگی کوسکون اور نشاط سے بھرگئی تھی۔

شادی کے بعد بھی آفاب ای طرح پچی اور واجد کا خیال رکھتا تھا۔ ان کا ہر کام بڑھ چڑھ کے داخیال رکھتا تھا۔ ان کا ہر کام بڑھ چڑھ کے کرتا،لیکن پھر بھی پہلے جیسی بات نہ رہی تھی۔ زندگ بیس آنے والی تبدیلی کے بعد آفاب کو چچی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔ نئ نویلی دبن کو وہ سارا وقت کھر کی جارد یواری بیس قید کرکے نہ رکھ سکتا تھا۔ سومیر و تغری بھی ہوتی اور سرال آنا جانا بھی لگار ہتا تھا۔

گزرتے وقت نے جیے مقروفیت کے جال پھیلائے تو آفاب ازخود بچی کے گھر ہار ہے پچودور ہوگیا۔ اپنی نئی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کے درمیان آفاب کو وہ دوری آئی محسوس نہ ہوئی جتنی کہ بچی کو سسوہ آفاب کی عادی ہو چی تھیں اور اس کی مدد کے بغیر گزارہ کرنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔ بچی ایک جہاندیدہ عورت تھیں۔ وہ بدلتے وقت کی اس ادا جی ایک اور تھی، وہ تھیں۔ وہ بدلتے وقت کی اس ادا میردتھا، وہ تنہا نہ رہا تھا۔ اب اس کا ایک گھر تھا، بیوی محروفیات تھیں بھر اس ہے کی محروفیات تھیں بھر اس ہے کی بات کا گلہ شکوہ کرنا ہے۔ واجد کو نہلانے کا کام اب بھی بات کا گلہ شکوہ کرنا۔۔۔۔واجد کو نہلانے کا کام اب بھی بات کا گلہ شکوہ کرنا۔۔۔۔واجد کو نہلانے کا کام اب بھی بنیں برتا تھا۔

یکھ مہینے اور گزرے، بیجی کے روز وشب ایک بار پھر کام کے بوجھ تلے گزرنے گئے تھے۔اب وہ پہلے سے زیادہ نحیف اور کمزور ہوگئی تھیں۔ دل کی بیماری کے ساتھ محنت کی زندگی گزارناممکن ندر ہاتھا۔ پھر بھی وہ محلے بھر کی سلائی کڑھائی کر کے گزارہ کررہی تھیں۔انہیں اب بھی خود سے زیادہ واجد کی فکر تھی جواٹھارہ سال گزرجانے کے بعد بھی ذہنی اور خسمانی طور پر مفلوج تھا، ہاں آ فاب کی پہھے محنت مغرورر بھی لائی تھی، واجدا پے بڑے برے بڑے بہا میں الحول کو احداث میں الحول کو احداث میں الحول محرے ہاتھوں کو استعال کرنا ضرور سیکھ گیا تھا۔ وہ چیزیں آسانی سے گرفت میں لے کر اوھراُدھر دھیل دیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔ کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی چیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی پیزایک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی پیزائیک بار پکڑ لیتا،تو کئی گھنٹے اسے معمولی تھی۔کوئی پیزائیک بار پھر ایک کوئی کے کہوں تھی۔

آ نآب نے اسے مختلف کھلونوں اور رنگوں سے مجر پور تصاویر کی جانب متوجہ کرنے کی بجر پور کوشش کی تھی۔ شاید میاک برخلوص محنت کا نتیجہ تھا کہ داجد جبیبا نا کارہ بندہ بھی رنگین پوسٹرز اور بھالو، بلی ٹائپ

کے معلونوں سے خوب کھیلتا اور ان کے خال وخد کو در ملک کھورتا رہتا تھا۔ وہ مشغلہ جب اس کے ہاتھ لگا تھا، چچی کو کام کرنے اور دھیان بٹانے میں بہت سہولت ہوگئی تھی۔ داجد کھلونوں کی دنیا اور ان کے شوخ رکوں میں کھویا رہتا اور چی اپنی روز مرہ کی گھریلومھروفیات نمٹائی رہیں، یوں پورا دن کسی ہنگاہے کے بغیر گزرجا تا تھا۔

# ☆.....☆.....☆

اس دن آسان بادلوں ہے وُھ کا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بدن کوسر دی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن موسم ہے ہے خبر چی سلائی مشین پر جھکی زاہدہ بی کا جوڑا سینے میں مشغول تھیں ۔ایسے میں اچا تک سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اس ہے ہیلے کہ چی خود کو سنمالتیں، درد بے قابو ہوا تھا اور آ تھوں میں اندھیرا چیما گیا۔ دھڑکن بڑھتی جلی گئی اور شدت کی تکلیف نے ان کے بدن کواسے شکنے میں کس لیا تھا۔

اس باردل کا دوسرا دورہ، پہلے ہے زیادہ شدید تا۔ وہ سے پر ہاتھ رکھ کر دہری ہو کئیں بھر بھی خودکو گرنے ہے بچانہ میں ،اگلی، کی ساعت جاریائی ہے السے کر وہ فرش پراوند می جاپڑیں۔ انہیں تزیاد کھ کر وہ فرش پراوند می جاپڑیں۔ انہیں تزیاد کھ کر اور نے می آ واز ول ہے چلا ٹا شروع کردیا۔ پچی واجد کو از حد خوفز دہ کردیا تھا۔ اس نے ہراساں ہوکر سارے کھلونے ہاتھ مار کے پرے بھینک دیاور سارے کھلونے ہاتھ مار کے پرے بھینک دیاور اپنی کری پر کسی پر کئے بچھی کی طرح پیڑ بجڑانے لگا تا وہ وہ چی رہا تھا کین اس کے منہ سے نگلی جو ربط اپنی کری پر کسی پر کئے بچھی کی طرح پیڑ بجڑانے لگا آ واز وں کو شنے والا آج کوئی نہیں تھا۔ پچی کی حالت تشویش تاکہ ڈاکٹرز ان کی زندگی بجائے لیکن تر میں بیشتر بیوی کو لے کر مسلے روانہ ہوا تھا۔ اس برخیا۔ برخیا برخیا۔ کیکن برخیا۔ فرجی کوئیسر نہ تھا۔ وہ چیند دن پیشتر بیوی کو لے کر مسلے روانہ ہوا تھا۔ اس

کی بیوی امید ہے تھی اور آفاب نے بیوی کو میکے حجوز نے کا فیصلہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ججی کو سسرال جانے کی با قاعدہ اطلاع دینے آیا تھا۔ بیوی کو اس کے میکے چھوڑ نے کے بعد اے بہن سے ملئے حیدر آباد بھی جانا تھا سو واپسی ہفتہ دس دن سے پہلے ممکن نہھی۔

پہلے ممکن نہی۔

آفاب کے جانے سے پچی پرکام کا دباؤ بڑھ میا تھا، گھر کے ساتھ واجد کی جملہ ذمہ داری ان کے سرآ تھی ہری تھی جس کی وجہ سے وہ خودکو تھی ہاری ی محسوں کرنے گئی تھیں۔ چکراتے سراور دھمتی کمر کے ساتھ اگر بستر پر جا پڑتیں تو تب بھی آرام کے لیمے نفییب میں نہ تھے۔جلد یا بدیر واجد کی ہا کا راہیں نفییب میں نہ تھے۔جلد یا بدیر واجد کی ہا کا راہیں روائی کے لیے پھر سے سرگر ممل ہوجا یا کرتی تھیں۔ اٹھ جٹھنے پر مجبور کردیا کرتی تھی اور وہ جئے کی جاجت شاید سے وہی تھیکا وٹ، پریشائی اور کمزوری تھی جس شاید سے وہی تھیکا وٹ، پریشائی اور کمزوری تھی جس شاید سے وہی تھیکا وٹ، پریشائی اور کمزوری تھی جس دائی دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھکیل دارہ تھا۔ اس دن اجا تھا۔ رہا تھا گئین اللہ کو بچھاور ہی منظور تھا۔ اس دن اجا تھا۔

ول کا دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہاتھا گئین اللہ کو کچھاورہی منظورتھا۔ اس دن اچا تک زاہدہ بی کسی فرشتے کی صورت نمودار ہوئی تعیں۔ انہیں میلا دیر جاناتھا، سودہ خود ہی چچی سے اپنا جوڑا لینے چلی آئی تھیں۔ لینے کھی اور اوسان خطا کرنے منظران کی آٹھوں نے دیکھا، وہ اوسان خطا کرنے منظران کی آٹھوں نے دیکھا، وہ اوسان خطا کرنے کوکانی تھا۔ وہ النے قدموں واپس دوڑی اور آس مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں سے بھی کو بلا لائیں۔ محلے والوں نے مل جل مرٹوں کے اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز کی محل مرٹوں کے بعد بالاً خرچی کی زندگی بچال مرٹوں کے بعد بالاً خرچی کی زندگی بچال سائس توڑنے میں ناکام رہاتھا۔

☆.....☆.....☆

چی انتهائی گہداشت کے دارڈ میں تعیں۔ان کے اسپتال میں رہنے کی وجہ سے محلے بحر کے لیے

واجد کوسنمبالنا مسئلہ بن گیا۔ کوئی بھی اس کوریلانما انسان کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ سب اس کے مرتصلے، لئکے وجود سے خوف کھاتے اور قریب جانے سے ذرتے ہے۔ ان حالات میں واجد حد ورجہ برا بھیختہ حالت کا شکار تھا۔ مال سے وری اور نا آشنا تنہائی نے اس کی ذبخی حالت کوئری طرح مجروح کیا تھا۔ اس کے واویلا مچانے پر محلے طرح مجروح کیا تھا۔ اس کے واویلا مچانے پر محلے کے لوگ دور کھڑے رہ کر اس بے زبان کا تماشا دیکھتے، مجربھی اس کی مدوکونہ بڑھتے ہتھے۔

واجددودن تک تنبا گھر میں بھوکا پیاسارہ کرشور

کیاتا رہا۔ وہ مفلوح اور ذبنی لیس ماندہ تھا تو کیا

ہوا ۔ ۔ تھا تو بندہ بشر، جے وقت پر بھوک گلی تھی اور
پیاس بھی۔ حوائح ضرور ہے ہے فراغت اس بے
چیارے کی مجبوری بھی تھی۔ دو دن کی تنبائی میں وہ
غلاظت ہے بھر کیا تھا۔ اطراف میں ہو پھیل جانے پر
کنے والے اس کی طرف ہے بچھ اور غافل ہو گئے
البتہ بھی ہم الی ایسے بھی ہے جودور کھڑے رہ کرروٹی
کے جاء نگز ہے واجد کو چانور بچھ کر اس کے آگے
بہی نگر نے واجد کو چانور بھی کہ دو ماں کا بھات تھا۔
بہی تو اس غریب کی مجبوری تھی کہ دو ماں کا بھات تھا۔
میں اور پانی سے بھرا گلائی منہ سے ایگا کر داجد کی
بیاس منایا کرتی تھی۔

تمیرے ہی دن واجد کی حالت غیر ہوگئی۔ اس کی ادھ مری حالت بھانپ کر پھلو کواں کو ترس آیا تو ہمت باندھ کر انہوں نے معذور افراد کے ادارے میں فون کردیا، وہ آنے اور واجد کو بے دردی سے فیڈاڈ وئی کر کے گاڑی میں ڈال کر کسی جانور کی طرت لے گئے اور اس بے جارے کی آدوز ارک کو بھلا کر معذوروں کے لیے بنائے گئے سلاخوں والے معذوروں کے لیے بنائے گئے سلاخوں والے معذوروں کی مرح بھرتی کردیا اور پھر

بے جُر ہوگئے تھے۔ پُنی کے سحت یاب ہوکہ کھر
لوٹے تک واجد کی حالت بے حد ابتر ہوگئی ہی۔
غیروں کے رخم وکرم پررہ کردہ رہے سے اوسان بھی
کھو جیٹھا تھا۔ معذوروں کے ادارے بیس اس سے
حانوروں سے بھی برتر سلوک کیا گیا تھا، وہ سلوک،
جس کا واجد قطعاً عادی نہ تھا۔ اس نے ابتداء ہی سے
بال کے رہنم لیجے اور نرم رویے کو پایا تھا۔ اس کے
پیار اور کمس سے شعنڈک حاصل کی تھی لیکن اب
انتظامیہ کے چندلوگوں نے اسے اپی چڑ چڑ اہث
نکالنے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اُن کے تھیٹر اور ٹھڈ کے
نکالے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اُن کے تھیٹر اور ٹھڈ کے
ماکر واجد کی حالت بنلی ہوگئی تھی، وہ ماں کی طرح
دل کے دورے کا مریفن نہ تھا لیکن چچی کی طرح
موت کی راہ دیکھنے لگا تھا۔

# 公....公

بورے بندرہ دن بعد آفآب اسے شہر لوٹا تو اے بچی کے علیل ہونے کی اطلاع ملی تھی ، وہ بھا کم بھاگ ان کے کمر مہنیا لیکن خالی گھر سائیں سائیں کرر ما تھا۔ واجد کہیں کہیں تھا۔ محلے داروں کی زبالی اے داجد کے ادارے میں پہنچادیے جانے کی خبر ملی تووه رئيب النمائة المخام و هلنے سے سلے وہ واجد کود و بار د محمر لي آيا تما تر واجد واجدنه ربا تما كرور، لاغرادر بدحال ساواجد تم مم اور بيتا رجيرے ك ساتھھا بی مخصوص کری پر گرایڑا تھا۔طلم اورخوف کے كريميداحياس نے اس كى حالت فر دول سے بدر کردی تھی۔ ودیاتھ یا دُن جِھوڑے لئکے تا کارہ وجود کی طرح سی غیرمرنی تقطے پر نظر گازے جیب جاپ پڑا تھا۔ آفاب نے اے بہلانے اور پرکارنے کی بختی المقدور پوشش کی تکر وہ سہاسا و جود جائے کس اور دیکھے جارہا تھا۔ اس کے بورے وجود پر ایک جامہ خوشی ماری تھی۔

اوم بچی کے گر آجانے کے بعد بھی اس کی

مورشيزه (١٥٥ م

مالت میں سر موکوئی فرق نہ آیا تھا۔ ماں کو ساسنے
پاکربھی واجد ہے س و حرکت بعیضار ہاتھااس کی بگڑی
مالت اور زخی وجود دکھے کر بنا بتائے چی کو جیسے ہر
بات کی خبر ہو چلی تھی۔ وہ جان گئی تھیں کہ ان کے
اسپتال جانے کے بعد محلے والے واجد کی دکھے بھال
کرنے میں ناکام رہے تھے اور اس ایس جگہ چھوڑ
آئے تھے جہاں اسے جانور سمجھ کر باندھا اور بیٹا گیا
تھا۔ آفاب کو بھی اس ناگہانی وقت ہی میں شہر سے
باہر جانا تھا اگر وہی موجود ہوتا تو واجد ادار سے کے ظلم
کہاں سہتا۔ سکین وہ تو ہونا ہی تھا۔ ماں بیٹا اس
بھری دنیا میں لا وارث تھے اور لا وارثوں کو زندگی
میں تھوکروں کے سوااور بھلا کیا ماتا ہے۔
میں تھوکروں کے سوااور بھلا کیا ماتا ہے۔

واجدی بگڑی حالت اور گم سم انداز بچی کے دل کورڈ پا گیا تھا۔ وہ من میں دہتی ہے ہی گی آگ میں جل کر بل بل سلگ رہی تھیں۔ واجد پرنگاہ پڑتے ہی آئی تھیں ۔ کیا ای دن کے لیے انہوں نے مختوں ریاضتوں سے واجد کوسنجالا تھا۔ انہوں نے مختوں ریاضتوں سے واجد کوسنجالا تھا۔ ادھوراہو نے کے باوجودانہوں نے اسے اکلوتی اولا دسجھ کر بالا تھا اور رہنم ہی زندگی دینے کی مقد ور بھر کوشش کی تھی۔ وتی طور پر ہی ہی ان کا دستہ شفقت واجد کے سر سے کیا اٹھا، دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ان کا داخل سکون واطمینان کھو گیا تھا۔ سکون واطمینان کھو گیا تھا۔ سکون واطمینان کھو گیا تھا۔ سکون واطمینان کھو گیا تھا۔

جی پریشان رہے گئیں، انہیں آنے والے وقت کی جاپ سنائی دے رای تھی، اپنی اجا تک وقت کی جاپ سنائی دے رای تھی، اپنی اجا تک آجانے والی موت سے خوف آنے لگا تھا، وہ بہ خوبی جائی تھیں کے دل کا آخری دورہ انہیں اب کی باردنیا سے اٹھاد ہے گا بھراس کے بعد واجد کا کیا ہوگا۔۔۔۔؟

یہ اندو ہناک سوال دل کی دنیا ہلا ڈالٹا تھا۔ کیا ان کے گزر جانے کے بعد وہ دوبارہ نادار اور معذور لوگوں کے نتی جانوروں کی طرح رہ کر نفرت ہمری لوگوں کے نتی جانوروں کی طرح رہ کر نفرت ہمری

زندگی گزارنے کا اہل تھا؟ کیا اس کی معذوری، مجبوری بن کراس کی زندگی کا دائر ہ تنک کرنے والی ہتھی؟

چی جتناسوچتیں اتنائی الجھتی جاتی تھیں۔روح زخمی اور من بوجھل تھا۔انہیں وہ ڈاکٹر شدنوں سے یاد آر ہا تھا، جس نے واجد کی پیدائش پران کے شوہر سراج کو حقیقت حال سے روشناس کرانے کی پوری کوشش کی تھی اور آنے والے وقت کے خطرات اور مسائل ہے آگاہ کیا تھا۔ وہ وہی مسائل تھے جو آج چی کو در پیش تھے۔

انہیں یادتھا،ان کے شوہرسراج ڈاکٹر کے دلاکل جرے اصرار پراپنے ایب نارٹل بیٹے کوموت کا ٹیکہ لگانے پر کسی حد تک راضی ہو گئے تھے،لیکن چی نے جی جان ہے ان کی مخالفت کی تھی، انہیں آج بھی اپنے کیجے الفاظ یاد تھے۔ انہوں نے گریہ زار کی کرتے ہوئے کہا تھا۔...

اورالله بریقین و بھروسار کھنے والی چی آج واجد کی زندگی کواپی عظیم علطی خیال کررہی تھیں۔ وہ فلسفہ جو انہوں نے مٹے کی جان بچانے کے لیے بولا تھا اس فلسفے کی تعبیر وتفسیر ان کے سامنے آج تک نہ آئی

محی۔ دا جد کا ناکارہ مفلوج وجود آخر کس مقصد براری کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ اسنے ہاتھ سے کھانا تک نہ کھا سکتا تھا پھر کسی فرض کی ادائیگی کیے کرتا .....کیا اللہ اس جیسے لئے مرتھا دجود ہے بھی کوئی کام لے سکتا تھا ....؟ نہیں ،ایبامکن نہ تھا،شاید داجد دنیا کے لیے صرف عبرت بنا کر بھیجا گیا تھا۔

پی کادل اوٹ کررہ گیاتھا، وہ جانی تھیں ان کی عیادت کے لیے آنے دالا ہر شخص داجد پرترم بحری نگاہ ڈالٹا تھا ادراس کے ستقبل کے بارے میں پی کے ستقبل کے بارے میں پی سے پی خون نہ کہیں نہیں بھی کے ذہن میں بیسوال یا اندیشہا تکا پڑا تھا کہ پی کی موت کے بعد واجد کا کیا ہوگا؟ بے رقم دنیا کا ایک دکھیاری مال سے اس کے معذور بنے کی ادھوری دکھیاری مال سے اس کے معذور بنے کی ادھوری زندگی کا مستقبل بو جھنا اور ناامیدی کے اندھرے کو زندگی کا مستقبل بو جھنا اور ناامیدی کے اندھرے کو رندگی کا مستقبل بو جھنا اور ناامیدی کے اندھرے کو رندگی کا مستقبل بو جھنا اور ناامیدی کے اندھرے کو کا مانا تھا۔ بڑا کی دن کی مانا عبرت کا سامان ہی تو تھا۔ کیا ہی دن کی مانا عبرت کا سامان ہی تو تھا۔ کیا ہی دن کی مانا عبرت کا سامان ہی تو تھا۔ کیا ہی دن کی مانا عبرت کا سامان ہی تو تھا۔ کیا ہی دن کی مانا تھا۔ بڑا

''' ''بیں ''' وہ سوچوں سے الجھ کر بے اختیار اٹھ بیٹعیں ، ان کی نظریں سامنے کری پر ڈھیر ہوئے واجد پر منڈ لانے کی تھیں۔

آ فاب نے بہت دنوں کے بعد آج اس کے معاور اس کے معاور اس کے معاونوں کا انبارا کھٹا کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا واجد کوئی ردمل ظاہر کرے ادرائی جیب کے حصار سے نکلے۔ پچی نے دیکھا آ فاب ایک ایک معلونا اٹھا کر واجد کو تھا تا ادر اسے پچیار نے کی کوشش کرتا، لیکن واجد کو تھا تا ادر اسے پچیار نے کی کوشش کرتا، لیکن مغیرائے کم سم حالت میں منہ سے گرتی رال کے ماتھ واجد عبر سے ماتھ واجد عبر سے دیکی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ میں موجوی کی آئی میں بھر آ کمیں۔ دل کے اندر جیسے برچی کی آئی میں اور کا ندر جیسے برچی کی آئی مورکا ندر جیسے برچی کی آئی مورکا ندر جیسے برچی کی آئی مورکا ندر جیسے برچی کی آئی اور کا ندر جیسے برچی کی آئی کی اور کا ندر جیسے برچی کی آئی اور کا ندر جیسے برچی کی آئی کی آئی کی اور کا ندر جیسے برچی کی آئی کی آئی کی اور کی کا تو کی آئی کی کی آئی کی آئی کی گور کی کی آئی کی گور کی گور

ہوئے رندگی آواز سے بولیں۔

''کوں اپنا وقت اس بے چارے پر منالع کرر ہے ہو بیٹا!وہ اس وقت ایک بے جان مورتی بنا جیٹا ہے ۔ تمہاری محبت کا کوئی جواب نہیں دے گا۔' ''ارے کیوں نہیں دے گا جی ! واجد پہلے بھی محلونوں سے کھیلنا رہا ہے، یقینا اب بھی وہ رنگ برنگے ان کھلونوں کی طرف اپنا ہاتھ ضرور بڑھائے گا۔ ہمیں مایوی سے دورر ہنا چاہیے۔''

رونہیں آفاب، واجداییانہیں کر پائے گا۔ دنیا کے نارواسلوک نے اس معصوم کو اندر تک سے دہلا دیا ہے۔ اب بھلا ایک ڈراسہا وجود ان بے جان محملونوں سے کہاں بہلے گا۔ وہ اعتماد ادر محبت سے محردم ہوچکا ہے۔''

''ایبانہیں ہے چی، مایوی کی باتیں نہ کریں، میں پُرامید ہوں۔آپ دیکھنا داجد میری کوشش کو رائےگاں جانے نہ دےگا۔''

''دیکھا، میں نا کہنا تھا وا جدمیری کوشش کا بحرم منرور رکھے گا۔ دیکھیے چچی! اس نے کس طرح ہی جعنجمناا پنے ہاتھوں میں کس مکے پکڑلیا ہے،اب در

(12205-32)

تلک وہ اس کے رنگوں کو تکتا رہے گا، واجد ٹھیک ہوجائے گا ۔ بجمعے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہوجائے گا،بس اب اسے ہماری مجر پور توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔''

کی ضرورت ہے۔'' چی آبدیدہ ہوگئیں،شفقت سے آفآب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔

"الله تهبیں اجر عظیم دے آفاب اجہبی عمر خصر دے۔ ایک تم ہی تو ہو جو جمعے مایوی کے اندھیرے سے نکال کرایسی روشنی دیکھنے پر مجبور کرتے ہو، لیکن میرے نکال کرایسی کوشش بے فائدہ تھہری تو؟ میرا داجر اگر اپنے آپ میں لوٹ بھی آیا تو کیا ہوگا آفاب! وہ ایک ٹاکارہ وجود ہی رہے گانا۔ میرے مرانے کے بعد اس بدنعیب کوکون سہارا دے گا۔ مرک موت واجد کے لیے عذاب کون سنجالے گا؟ میری موت واجد کے لیے عذاب کھینے لائے گی۔"

''اوہ چی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ زندگی اورموت پراختیار صرف اللہ کا ہے۔آپ کی عمر کتنی دراز ہے،آپ کو کیامعلوم۔آپ موت کی بات کہ کر مایوی کا اظہار کیوں کرتی ہیں۔''

اہم رہایوں ہا اسہار یوں رہ ہیں۔

اہم رہایوں ہاہیں ہوں آفاب! کیانتم بھے اس

طرح بہلاوا مت دو۔ دل کے دوسرے شدید

دورے کے بعد بھی میں زندہ ہوں تو یہ میری خت

مان ہے کین ہے کہوں تو اب دردکی ایک ذراک لہر

مان ہے کین آسانی ہے موت کے منہ میں دھیل دے

گی۔اب میری زندگی مخترے آفاب۔موت ہر

گی۔اب میری زندگی مخترے آفاب۔موت ہر

خوفز وہ نہیں ہوں۔ جھے خوف اپنے بیٹے واجد کے

خوفز وہ نہیں ہوں۔ جھے خوف اپنے بیٹے واجد کے

لیے ہے۔میرے بعدوہ کیے جی یائے گا۔کاش اس

ہوتی۔کاش واجد کوائی وقت موت کا ٹیکہ لگادیا جا تا تو

ہوتی۔کاش واجد کوائی وقت موت کا ٹیکہ لگادیا جا تا تو

اس کے لیے آزارتو نہ بنتی۔ وہ دنیا کے ہاتھوں میں تھلونا تو نہ بنمائے'

الیانہ کہے بچی!" آفاب نے دکھ ول سے انہیں ٹوکا۔ واجد کی زندگی آپ کی مرہون منت ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن اس کی زندگی کا ممارا اختیار اللہ کے ہاتھ ہے۔ واجد کو کتنا زندہ رہنا ہے اور زندگی سے کتنا دکھ سکھ پانا ہے، بیصرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آپ یو مرف واجد کی پرورش کی جانتا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نہوئی وسیلہ متباول کے طور سامنے آجائے گا۔ اللہ وہ سب کرتا ہے جسے ہم ناممکن جھتے ہیں۔ دراصل ہم بندے اللہ کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ دہ سے دراس کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ دہ سے دراس کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ دہ سے دراس کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ دی سیارہ ہی میں کرتے۔ اللہ دی سیارہ ہی میں سیارہ ہی ہیں کرتے۔ اللہ دی سیارہ ہی سیارہ ہی ہیں۔ دراس کی مصلحت کو جھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ دی سیارہ ہی سی

'' کرتے ہیں کوشش، کیوں ہیں کرتے بیٹا۔'' بچی نے اک گہراسانس لے کر جسے خود کوسنعالا تھا۔ " بھی میں بھی بالکل تہاری طرح سوچی تھی آ فآ۔ یم بھی بہتی تھی اللہ بڑا مسبب الاسباب ے۔وہ کوئی چیز بھی ہے سب پیدائیس کرتا۔آنے والى روح كسى نه كى مقصد كے تحت د نيا ميں وار د ہوتى ہے، کیکن میں یہ بھی جانتی ہوں آفاب کہ آ دی ہی آ دی کے دکھ سکھ کا سب بنا ہے لیکن میرادا جد ، دہ نارل نہیں ہے۔وہ ایک ناممل اورمفلوج انسان ہے ادراییاانیان کس کام کا۔اللہ نے شاید داجد کومیری آزمانش کے لیے بیدا کیا تھا۔ میں تھک چکی ہول آ فآب، پرمیری آ زیانش انجی ختم نہیں ہوئی۔اب جھ میں واجد جیسے بحے کوسنجا لنے کا حوصلہ ہیں رہا۔ سوچی ہوں میرے مرنے کے بعداس کی زندگی تننی عبرت ناک ہوگی۔وہ اپنا تحفظ کیے کریائے گا۔ یہ سوج جمع اندرتك د ملاجاتى ب- من ايماكياكرول کہ اس کامستغبل محفوظ ہوجائے۔ وہ سکھ سے جی سکے لیکن بٹا، ممکن نہیں ہے۔ کاش میں داجد کو انے ہاتھ سے زہردے عنی، کائی میں مرنے سے

پہلے اپنے اس بچے کو مار سکتی۔' وہ مجوب بچوٹ کررونے لگیں۔ان کی ہے کئی اور لا چاری پر آفتاب کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بچی کو دلا سے دینے لگالیکن اس باراس کی ہرکوشش بے سود کھی ری تھی۔ بچی اب کسی بہلا دیے ہے بہلنے دالی نہ تھیں۔

دن ہوتا یا رات، پچی کے دل و دمائے ہے یہ موچ کئی آسیب کی طرح لیٹ گئی تھی کہ ان کے مربن مرنے کے بعد واجد کی زندگی عبرت سرائے وہر بن کررہ جائے گی اور اس وقت کے آنے ہے بہلے انہیں اپنے بیٹے کی زندگی کو تحفظ دینا ہوگا۔ ان کی موت کے بعد آ فقاب تن تنہا واجد کو کہاں تک سنجال سکتا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ انسان تھا۔ اس کی زندگی کے اپنے مسائل ، اپنی مشکلات تھیں۔ اب کچھ ہی عرصے بعد اس کا گھر تنگن بھی ایک بچے کی موجودگی قلقار بوں ہے کو نبخے والا تھا۔ اپنے بچکی موجودگی میں وہ واجد کے لیے آخر کتنا دفت نکال سکتا تھا۔ وہ میں وہ واجد کے لیے آخر کتنا دفت نکال سکتا تھا۔ وہ میں وہ واجد کے لیے آخر کتنا دفت نکال سکتا تھا۔ وہ میں وہ واجد کو بوری توجہ بیں دے سکتا تھا۔

ان بدلتے حالات میں صرف آفاب پر تکیہ کرنا مناسب نہ تھا۔ واجد کے مستقبل کو محفوظ بنانا از حد ضروری تھا۔ بچی کی گہری سوچیں سمندر میں بڑتے گرداب کی طرح چکرائی رہتیں ،من کو ہے کسی اور ہے بقینی کے ہزار وسوے ڈ تک مارتے اور وہ مزید اذیت کا شکار ہوجاتی تھیں۔ اپنی موت ہے پہلے واجد کے لیے کوئی محفوظ ٹھ کا نہ از حد ضروری تھا اور وہ فاجد کے لیے کوئی محفوظ ٹھ کا نہ از حد ضروری تھا اور وہ ٹھ کا نا کہاں تھا ، وہ ہیں جانتی تھیں۔

ایک دن وہ انہی عذاب ناک سوچوں میں کمری بیٹی تعین کہ اچا تک ایک اچھوتا خیال د ماغ سے اٹھ کر دل میں جاگزیں ہوا تھا۔ اپنی ہی سوچ پر چی کا دجود جمیے لرز ہے کا شکار ہوگیا تھا۔ کیسا انو کھا

حیال سوجھا تھا انہیں ۔ واجد ہے جات کا خیال۔
وہ گھبرا کر جاریا گی پریڑے اپنے اکلوتے مفلوج
بیٹے کو دیکھنے لگیس۔ جوایک ہاتھ میں ربڑ کا بھالواور
دوسرے میں رنگین بوسٹر تھا ہے پڑا تھا۔اس کی پھٹی
آنکھوں میں جیرت کے رنگ تھے۔ وہ پوسٹر پر بنے
سرخ دیکتے گلاب کے پھول پرنظری گاڑھے کو بت
کا خکارتھا۔ اس کی سخت گرفت میں پوسٹر کاغذ کے
معمولی گئڑ ہے کی طرح پُر مراسا گیا تھا لیکن پھر بھی
واحد گلاب کے سرخ رنگ میں ایک ٹک جانے کیا

گھوررہاتھا۔
جی کی بھٹکی نگاہ اس کے ٹیڑے ہے ہاتھوں پر
منڈلانے لگی۔ لبی لبی انگلیوں والے ہاتھ بالوں کی
زیادتی کے سبب کالے سیاہ دکھائی دے رہے تھے
ناخنوں میں میل بھری تھی اور ہاتھ کی بیشت پر جا بجا
نبکی رال کے دھے سفیدی کی صورت نمایاں ہور ہے
تھ

یجی بغور دا جد کا جائز دیے رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا واجد اپنے خیالات کی رو میں بھٹک کر جب جھٹکے کھا تا تو ہاتھ میں پکڑی چیز بھی جھٹکے لینے گئی جب جھٹکے کھا تا تو ہاتھ میں پکڑی چیز بھی جھٹکے لینے گئی کھی ۔ وہی جھٹکے بیجی کے دل کی دھڑ کنوں کو زیر وزیر کرنے گئے تھے کیونکہ وہی غیر محسوس سے جھٹکے ان کی گڑی بنا سکتے تھے۔

وہ بچھ بل پُرسوج انداز کے واجد کے ہاتھوں کو گھورتی رہیں پھر تیزی ہے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔
انہوں نے اندر کمرے میں آکر بینگ کے نیچے ہے
برانالکڑی کا بمیا کھینچا اور اے احتیاط ہے کھول کر
آگے بیٹھ گئیں، کیکیاتے ہاتھوں ہے دیگر کپڑوں
کے نیچے ہے اپنے مرحوم شوہر کی بولیس کی وردی
نکال کر زانوں پر دھر لی۔ یونیفارم آج بھی بالکل
نظروں کے ماتھ ان کی نظروں پر میرے دھیرے اپنا ہاتھ اس پر مامنے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس پر

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



معرف المعرف المعرفة والترين ناول ایم اےراحت -/800 جادو خازیا کازشازی -/300 تیری یا دوں کے گلاب غزالة خليل راؤ -/500 کا کچ کے کھول غزاله عليل راؤ -5001 د باادر جگنو غزالة طيل رادً -/500 ا ناجل نسيحاً صف خان -/500 جيون جميل مين حاند كرنين عشق كاكوألي انت نبين نصيحة صف خان 500/-سلكتي دحوب كيصحرا عطيدزايره -/500 مرسليم خر 300/-بيديا بجهضانه يائ الم المراحت وش كنيا 400/-300/-اليمايراحت 3217 ستتلى 200/-الج الصراحت اليم اے راحت 200/-1/35 400/-مًا قان ساجد چيون چيون فاروق الجحم 300/-دحوال فاردق الجحم ا جرم كن 300/-انوارصدلتي 700/-درخشال اعجازاحرنواب 400/-آ شاند 500/-اعجازاحرنواب 17. تا کن الجازاحمرنواب 999/-نواب سنزيبلي كيشنز 1/92، كوچەميال حيات بحش، اقبال روژ كىنى چوك راولىنڈى Ph: 051-55555275 لكھارى جہنيں ایناناول شالع 

میمیرنے لکیں۔ کمی آنسو بیک دفت ان کی آنکھوں ہے ذھلک کر بوڑھے رخساروں پر لکیریں سیج مکئے ۔ دائمی جیب کے اویرسب انسیکٹر تندسراج نام کا کالے حروف ہے تکھا نیج آج بھی آویزاں تھا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ بچی یونیفارم پر چبرہ ٹکا کر بے اختیاررویژی تھیں۔

''اے اللہ! میں ہارگئی ہوں آج! میں ہاری اُس اذیت ہے، جو آج جھ ہے سبی ہیں جارہی۔ مجھے معاف کردے میرے اللہ، میں اینے بعد اینے معذور بیٹے کو تیری بے رحم د نیامیں اکیلا حیصوڑ جانے کو تیار ہیں ہوں۔ بجھے اپنی دی ہوئی آزمائش سے نحات عطا کر۔ میں ہاری میری مولا! میں نے جو سوحیا ہے اے کرنے کی ہمت عطا کر۔ میرگناہ ، میرگناہ بحصے کرنا ہوگا ورنہ واجد جی کہاں یائے گا میرے بغیر۔''ان کے اشک ور دی بھٹونے کئے تھے۔ دنی دلی سکیوں کے ساتھ یکی نے بھے کے اندر ہاتھ ڈال کراس بارسراج صاحب کا سرکاری ریوالور نکالا تھا۔ وہ ریوالوران کی وفات کے بعد اعز ازی طور پر اس وردی کے ساتھ ان کی بیوہ کوعنایت کیا گیا تھا۔ اس ربوالور سے سراج صاحب نے کئی ہولیس مقابلوں میں حتہ لیا تھااور آج ..... آج اس ریوالور کواس کھر کی کہانی کوانجام دینا تھا۔

یجی کے ہاتھ کانب رہے تھے۔ بارہ سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ریوالور نیا دکھائی دے ر ہاتھا۔انہوں نے سراج صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آہتہ آہتہ اے لوڈ کیا تھا۔ پوری چھ گولیاں جیمبر میں جر کروہ کچھ دیر ریوالور کو تحورتی رہیں، یوں جسے اپنی کھوئی ہوئی ہمت کو جگا ر ہی ہوں۔ دل بار بارایک ہی سوال یو جیور ہاتھا۔ کیا وہ ایسا کرنے میں حق بحانب تھیں۔ واجد کو مار کر کیا خودان کے لیے مرنا آسان ہوگا؟ اور کیا وہ اینے





اکلوتے بیٹے کی جان لے سیس گی۔ کیا ایسا کر کے ان کے مسائل حل ہوجا کیں مے .....؟

بیجی کا رنگ زرو ہور ہا تھا جبکہ سانس کی آ مہ و رفت بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ ود بارہ اپنے وویخ سے ر بوالور میاف کرنے لکیں، اب بس ایک ٹرائیکر و بانے کی دریھی ، کولی نال سے نکل کرشکار پر جھیٹ بڑنے کو تیار تھی۔انہوں نے بولیس کی وردی مکھے میں رکھ کراہے وہ بارہ بلنگ کے نیجے دھلیل ویا تھا۔ بھر کئی خاموش کھے تیزی سے سرک مھے ، تب یکی خودکوسنجالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو میں ۔انہوں نے اشکوں ہے وہندلائی آنکھوں کو بڑی بے ور دی ہے یو تجھااورریوالور ہاتھ میں لیے داجد کے نز دیک چلی آئیں۔ وہ اب تلک ای پوزیشن میں پڑا ہاتھ میں د بے پیمول کی دہلتی میں کھویا ہوا تھا۔ پوسٹر اس کی سخت کرفت کے باوجود ہاتھ کی لرزش ہے ہل رہا تھا۔ پچی نے ریوالور جاریائی پر رکھ دی اور واجد کو بانہوں کے حصار میں لے کر پیار کرنے لکیں۔اب ان کی آنگھیں جھما مجھم برس رہی تھیں۔اپنی موت ہے بہلے انہیں واجد کی موت کا دکھ دیکھنا تھا، وہ جو وقت پیدائش ڈاکٹر سے موت کا الجلشن واجد کو لکوانے کے حق میں نہیں آج خوداس نتیج پر پیچی تعيس كه دا جد جيے ايب نارال موز در عے كامزيد زنده ر ہنا خوداس کے لیے افریت ومعیبت کے سوااور پھی نەتھا۔اسمععوم کی اؤیت کواب فتم ہوجانا جاہیے۔ تھا۔ وہ ایک بےمعرف انسان تھا۔ ایسا انسان جو عبرت برائے دہر کی مملی تصویرین کر دینیا میں آیا تھا۔ ایں کے ذھے اللہ کے کسی فرض کی ادا لیکی لا زم نہیں تھی۔ایسےانسان کا دنیاہے کوچ کرجانا،اس کی ماں كى آنے والى موت كو يُرسكون كرسكتا تھا۔ كيونكه ميشے كى موت كے بعد مال كوم نے كے ليے دل كے آخرى دورے كى چدال مغرورت ندمى ، وو يملے بى

ماں کی بے پناہ محبت اور اس درجہ امتیازی سلوک پر واجد کھلکھلانے لگا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن کی دم سادھی خاموشی کے بعد اس کے مونے مونے مولے لیوں پر ہنسی کارنگ جھلملایا تھا۔ دل سے اندتے ماں کے پیار کومسوں کرتے ہی اس کے تن مردہ میں جیسے جان پر گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی گلاب کی تصویر کی صورت کھلا رکھا وکھا تی دیے لگا تھا۔

پچی نے واجد کارال بھراچہرہ اپنے گداز ہاتھوں میں تھام کراک وارنگی ہے اس کا ماتھا چو ما۔ پھر اس کے کبی انگلیوں والے ہاتھ ہے بھالواور گلاب والی تصویر کا بوسٹر آ منتگی ہے تھینج لیا۔ واجد نے مال کی محبت یا کرکسی اعتراض کے بغیر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کردی تھی۔

میکی نے دونوں چیزیں پر ہے کھینک ویں پھر حاریائی پریڑے پستول کو اٹھا کر واجد کے ہاتھوں میں زبردی بکڑایا تھا۔ایسا کرتے ہوئے ریوالور کی تال کا رخ انہوں نے دانستہ واجد کی طرف رکھا تھا اوراس کے ہاتھ کی شہادت کی انظی ٹرائیگر سرر کھنے کے بعد جیسے ہاتھ کی گرفت کومضبوط کرنے کی کوشش کی تھی۔شایدوہ ایک وتھی ماں کے کمز ور دل کی صدا تھی جسے دا جد سی دشواری کے بغیرازخو وسمجھ ریا تھا۔ مجھے در بعداس نے ماں کی کوشش کو رائگاں نہ جانے دیا اور ربوالور کو اینے کبی الکلیوں والے استخوانی ہاتھ میں لے کرغائب الدماغی ہے ویکھنے لگا۔اب اس کی مجھنی وحشت زوہ آئٹمیں پستول کی ساخت اورزنگت کابغورمعا ئنه کرر ہی تھیں ۔ چچی کھے ورینے کو کھورلی رہیں پھراک گہری سانس لے کر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ان کا مجروح دل یارا یارا تھالیکن پمربھی وہ مطمئن تھیں۔ انہوں نے ایے معذور مٹے کو اس بے درد ونیا کے ہاتھوں

اذیت کا نشانہ بٹے سے بچانے کی خاطر ہی ابیافعل انجام دیا تھا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتیں تو ان کے بعد واجد کمی جانور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور رہتا اور عمر بھرغلاظت میں لتھڑ کرای گندگی میں جان دے ویتا۔

چی اینا کام پورا کر چکی تھیں۔ ریوالور اب واجد کے ہاتھوں میں تھا۔اب باقی کا سارا کام اس کے آڑھے ٹیڑے ہاتھوں کی سخت کردنت اور ان غیرمحسوں جھٹکوں کا تھا جس کے تھیل کسی جھی کھے ٹرائیگر دب سکتا تھا۔ ریوالور کی نال اینے نشانے بعنی واجد کی طرف تھی، محولی جلتی تو براہ راست واجد کوللتی اور وہ چندسکنڈز میں اذیت کے حصارے نکل جاتا،جس ہے بچانے کے لیے بھی ڈاکٹرز نے موت کے شکے کی صلاح دی تھی۔ آج بھی ایسی ہی موت داجد کا مقدر تھالیلن اب وہ ایک ماں کی مجبوری تھی ، اپنی زندگی ہارنے ہے یہلے دہانے ایا جے اکلوتے بیٹے کوزندگی کے آزار ہے بیانا جاہتی تھی۔ یکی نے کھے قدم طلے کے بعد بلیث کراس کا جائزه لیا، وه اب بھی ریوالور ہاتھ میں لیے ایک تک اے کھور رہا تھا۔ اس کے باتھوں کی کرفت جسے زور پکڑرہی تھی۔ وہ ریوالور جو سلے اس کے ہاتھوں میں لڑ کھڑا رہا تھا، اب واجد کے کنٹرول میں تھا۔ گزرتے وقت نے واجد کے ہاتھوں کی طاقت وهرے دهرے بحال كردى مى \_ يحى نے رخ موڑ ليا تھا، ان كا چېره آنسوؤں سے تر تھا۔ایے گخب جگر کوموت کے منہ میں چھوڑ کروہ دوسرے کمرے میں جارہی تھیں تا كە كولى جلنے كا انظار كرتيں جو كى بھى بل ٹرائلگر یرانگی کا و با ؤبڑھ جانے پر فائر ہونے والی تھی اور وا جدکو ہمیشہ کی نبینرسلانے والی تھی۔ میں نے دروازے تک کا فاصلہ بڑی مشکلوں

ي مسعول دو شهرزه (۱۷۱)

میجی کا دل جا ور باتھا کہ اپنے ہے ودور کر اینے کلیج میں جھیائے کیان احیا تک احیا تک بی ان کے سینے میں وہی شدید در داخیا جس ن اذیت وہ اس سے پہلے بھی دوبار سہہ چکی تھیں۔ لیکن غربت نے اہیں ڈھنگ سے علاج کروانے کی اجازت ہی ندری تھی اور شایداس سے پہلے ،ان کی ساسیں اسے بے میں انکی رہتی تھیں تب بی موت بھی ،ان کے سامنے ہے بس ہو جاتی تھی۔ کیلن آج اسے بے رحم زمانے پر جھوڑنے کے بجائے اینے ساتھ لے جا رای تعیں موت ان کے بے حد قریب آ چی تھی۔ چرہ سینے ہے تر ہور ہاتھا لیکن جسے ان کی جان ای وقت اینے بیٹے میں انکی ہوئی سمی۔تب ہی زور کا دهما كه موا آوراي كمحان كادم نكل كميا\_ مال تحميل نہ این بیٹے کوموت کی بانہوں میں جاتے ہوئے د ملھنے سے پہلے خود ای ہمیشہ کے لیے چلی سنیں۔ موت نے اتن ہیار کرنے والی ممتا کا مجرم رکھ لیا تھا۔واجدانی مال کے ساتھ اس بے رحم آور بے مهربان دنیاے بہت دورآ ورندای ادکھاور پریشانیال انہیں قطرہ قطرہ کرکے ختم کررہے تھے۔ لوگ مرتے ہیں زندگی کے لیے موت ہے "زندگی کسی کے لیے

**ል ል . ... ል ል** 



# Les Controls

''ا ''ارہ اب شادی کے قابل ہوگئی ہے داؤد صاحب! آپ پیجھ توجہ گھر کی طرف بھی دیں۔ میں نے ہی گھر کی باگ ڈورسنجال رکھی ہے ۔''بڑی بھائی کی آواز پر جیائے اندر لاتی شاہ نور ٹھنگ ٌئی۔ داؤد صاحب کی کتاب کے مطالع میں مصروف تھے۔ایک نظر بیگم کود کیھااور.....

# مبھی زندگی اوں بھی مہر بان ہو جاتی ہے کہ.....

''دل کی مثال ہمی اُس چزی جیسی ہوتی ہے جو
سی بھی رنگ میں رنگ سکتی ہے۔ بھی محبت کے
سرخ رنگ لیے خوشما تو بھی نفرت کے رنگ میں
ڈولی زردادر بھی نا آمیدی اور بدلیبی کی سیاہ چادر
تانے ہوئے۔ شہیں کون سارنگ بیندہے؟''
اُس نے بات کرتے ہوئے اچا تک ہی سوال

اُس نے بات کرتے ہوئے اچا تک ہی سوال کرڈ الا اور شاہ نور جواس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی چونک پڑی اُس کی گہری کا کی گہری کا کی آگھوں میں کھولی ہوئی تھی کا لی آ تکھوں میں جھا نکتے ہوئے سوچا کہ وہ تو بس دل کے زرد دسیاہ رنگ ہے ،ی واقف ہے۔ ای اثنا میں گھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔ میں گھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔ میں گھنٹے چلتے عائش نے کہا۔ ''تمہارا جواب اُ دھار رہا۔' ادر شاہ نور بیس کر مسکرادی۔

وہ ایسا ہی تھا شوخ ، بے فکر سا، اپنی ذات میں من من من اسلامی خوا شوخ ، بے فکر سا، اپنی ذات میں من من من من من کی دلجوئی کرتا ہوا۔ دہ سب کا بیارا تھا۔ شاہ نور اُسے دیکھتی تو سوچتی دہ بنا ہی محبت کے لیے ہے۔ اگل دہ میں سن زندگی ہے بے زار ، اُسٹائی ہوئی ، اپنی اگل ہوئی ، اپنی

ذات سے ناخوش۔ دہ ہمیشہ سے ایسی نہ تھی۔ وہ تو بہت بولنے والی ذبین وضین لڑکی تھی ، مگر جب تک اُس کے بابا جانی حیات رہے تب تک۔اُس کی ماما بجین بیس ہی اُسے اور تین بھائیوں کو چھوڑ کے اس وار فانی ہے کو چ کر چکی تھیں۔ بس پھر بابا ہی تھے جنہوں نے اُنہیں کبھی ماں کی کمی محسوں نہ ہونے دی۔

اُسے ماد تھا کہ وہ اُس کے لیے ہرمصیبت میں ڈھال بن جایا کرتے تھے۔اُسے بھی زمانے کی گرم ہوا نے جھوا تک مذتھا۔ وہ اُس کے لیے سائمان تھے۔

کے بھواتک نہ کا۔ دہ اس کے لیے سائبان تھے۔
اُن کے رخصت ہوتے ہی حالات نے اُسے
زندگی کے بیتے صحرابیں نہایت بدردی سے لا پخا
تھا۔ بابا جانی کی نا گہانی موت نے اُسے یُری طرح
جھنجوڑ ڈالا۔ دہ اُسے تنہا چھوڑ کے جاچکے تھے۔
اُس پرستم ظریفی ہے کہ اپنے خونی رشتوں کا دہ روب
دیکھنے کو ملا کہ جس نے شاہ نور کے ہوش اُڑادیے۔
بابا جانی کے سوئم کے دوسرے روز ہی شاہ نور
کے تینوں بھائی بحث و مباحظ میں مشغول تھے ادر

ووشيزة 128

بھا بیاں بھی اِس میں چش چیش تھیں اور زیر بحث شاہ

نور کی اپن ذات گل ۔ بڑے بھیانے کھنکھار کے گلا صاف کرتے

''تم دونول میری بات مجھ سکتے ہو۔ میں فو ری طور براسلام آباديس شاه نوركونبين ركدسكنا كيونكه گھر ابھي بنا ہے اور اتن جلدی 'سیٹنگ 'تہیں ہویائے کی اور ابھی شاہ نور کی بڑھانی کا ایک سال بالی رہ گیا ہے اور کائ كراچى ميں ہے۔" سعود بھائی نے بيوى كى طرف ریکھا جوابروأ چکا کراہیں خبر دار کررہی تھیں اور بولے۔ " بھائی صاحب! آپ تھیک کہدرہے ہیں۔ مگر یہ بھی تو سوچیں کہ میرا تین کمروں کا فلیٹ ہے اور تین بچوں کا ساتھ! میں کہاں ہے اینے گھر میں گنجائش

نکال یا دُن گا اور پھر نا دید کی طبیعت بھی ٹھیکے نبیس رہنی۔وہ کس طرح ہے سب کا خیال رکھے لی ۔ '' اےمیاں!تم تو لے جائے نو،نئ نی شاری ہوئی ہے اورتم دوہی تو ہو۔''سعود بھائی اس اجا نک حملے ہے کھبرا گئے کھر جھ سیملتے ہوئے کہنے لگے۔ " نہ ... نہ میرا مطلب ہے کہ میں کیے لے جاسکتا ہوں؟ میں نے کچھ دن کیلے ہی این لائف ا شارٹ کی ہے۔ نیابزلس ہے اور ویسے بھی میں اینے سالے کے گھر میں رہتا ہوں اور میری بیوی ذرا الگ مزاج کی ہے۔وہ شاہ نور سے کھل مل نہیں یائے گی اور شاہ نور میرے کھر میں خوش ہیں رہ سکنی۔'' انہوں نے ا بی بات روالی ہے ہی اور ایباانداز اینایا جسے اب بھی بولنے اور سننے کی نشر ورت بالی نہ ہو۔



دوران سفر نادید بھالی نے ایک بار بھی اُسے خاطب کرنے کی ضرورت نہ مجھی اور دہ ٹیکسی کے رُکتے ہی اُر کر اپنا بھاری بحرکم سوٹ کیس تھیٹنے ہوئے ، فلیٹ کے داخلی درواز ہے کی جانب ، بھا گئے کے سے انداز میں جانے لگیس سعود بھائی نے بھی اُن کی تقلید کرنا ضروری سمجھا اور کی نے بید کیھنے کی زخمت گوارہ نہ کی کہ شاہ نور اپنا بیامان اُٹھائے کی بہت دیکھنے کی بہت دیکھی ہے۔

شاہ نور نے فلیٹ میں قدم رکھا تو یوب لگا جیسے وہ کسی کہاڑ خانے میں کھڑی ہو۔ کمرہ خاصا ابتر حالت میں نظر آرہا تھا نہ جانے کب سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی جا جیزیں بھری ہوئی تھیں وہ تو سداکی صفائی پہندتھی۔ مگر اب وہ سعود بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی حرم وکرم رہھی۔

بمانی کے رحم وکرم پڑتی۔ سعود بمائی نے اُس کی اُلجمن بمانی لی اور کمیاتے ہوئے بولے۔

"دراصل تمہاری بھانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
اس لیے گھر کا بیحال ہوا ہے۔ورنہ وہ سارا کا م خود کرتی ہے۔ چلواب تم آگئ ہوتو اس بیچاری کی بھی کچھ مدد ہوجایا کرے گی اور کچھ آرام ملے گا۔ 'شاہ نور نے اثبات بیس سر ہلایا اور اِدھر اُدھر دیکھنے گئی تا کہ سامان رکھ سکے ، مگراسے کمر بے بیس کوئی جگہ نظرینہ آئی تو اُس نے سوٹ کیس الماری کے ساتھ لگا کررکھ دیا۔

" پہلے تم ذرا چائے بنادو، پھر اِس کرے ک حالت درست کرلینا۔ تمہاری بھائی تو سغر کرکے نڈھال ہوجایا کرتی ہے۔ "بھائی کی بات سن کر اُس نے صرف گردن ہلانے پراکتفا کیا اور پکن کی جانب چل دی جس طرف بھائی نے اشارہ کیا تھا۔

کن میں آتے ہی وہ چکرا گئی۔ آف میرا خدا! وہاں کا منظر بھی کمرے سے مختلف نہ تھا۔ اُس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کجن صاف کیا اور چائے بنانے گئی۔اس بل اسے بابا جانی بے طرح یاد آئے اور وہ سسک پڑی۔

☆.....☆

پھر بدروز کا معمول بن گیا کہ وہ سارا کام کرتی کیونکہ ناد بہ بھائی ہمیشہ بیار ہتیں۔ بھی سر درد، بھی کمر درد، اب بینوں بچیوں کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ وہ مبع بجر کے دفت اُٹھتی، نماز بڑھتی اور سب کا ناشتا بناکر بچوں کی تیاری کروا کر، خود بھی کالج جاتی۔ دو پہر میں آکر کھانا بناتی ۔غرضیکہ سب بچھا سکوہی کرنا تھا۔ وہ اکٹر سوچتی کہ شاید قدرت نے اُس کو اِن ہی

کاموں کے لیے پُتا ہے۔

یوں ہی دن گزرتے گئے اور ایک سال ہونے کو
آگیا تھا۔ اس دوران بڑے بعائی نے اُسے تقریباً

کھلا ہی دیا۔ پھر بھی اپنے وعدے کے مطابق وہ
اُسے لینے آگئے تھے، اور وہ اک بار پھر وقت کے
دھارے میں بہنے کو تیارتھی۔

公 立 立 بڑے بھائی کا کمر، سعود بھائی کے کمر کے مقالے میں قدرے برااوراچھاتھا۔اُس کے آنے ے بڑی بھالی کی ناخوشی اُن کے بر مرانداز سے عیاں تھی۔خوش تھا کوئی ،تو بس اُس کی بینچی اسارہ جو عمر میں اُس سے 2 سال چھوتی تھی۔ وہ قدرے لااً بانی طبیعت کی ما لک ھی اور اکلونی ہونے کی وجہ ے لا ڈنی بھی تھی۔ شاہ نور کو اُس کا وجود غنیمت لگا تھا كيونكه بهاني توبس كيے ديے رہنے والے بندے تنصاور بھانی کو اُس کا وجودنظر ہی نہ آتا تھا۔ مراسارہ اُس كوبات كرنے اورائے خول سے باہرائے كے ليے بجور كرنى اورائے آئے بر حانی جاری رکھنے كالہتى۔

ا ایک شام وہ جائے کے لواز ہات ٹرے میں سجائے، تی وی لاؤیج کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اجا تک کسی سے نگرا کنی اورٹر ہے اس کے ہاتھوں سے جیموٹ کرکر ٹی۔اس نے اُس معس کود کھا جوڑ کئے کے بجائے کی وی لا وُرج کے صوفے برجا کر بیٹھ چکا تھا۔اس نے نہایت اظمینان ہے اسارہ ہے یو جھااور کمری نظروں ہے شاہ نور کودیکھاجو کا کچ کے جمرے ہوئے تلنے اٹھارہی تھی۔

'' پیمختر مه کون ہیں؟ کیا کوئی مہمان ہیں؟'' وہ اب تك كا يح ك تكر ب جمع كرنے ميں لكي تكى -'' بیمہمان ہیں۔ میرے یا یا کی بہن ہیں تعنی ميري پھويو۔''

'' کیا.....؟'' ووایک دم جیران ره کیا۔وه جل سی ہوگئی اور جلدی ہے چن کی طرف جانے لگی۔ ''یہ تہماری مجموبو ہیں۔''اس کی جیرانی دورہیں ہورای میں۔'' مگریہ تو تمہاری چھوٹی بہن لگتی ہے۔'' ''ہاں ہم میں زیادہ فرق ہیں ہے۔'' '' فرق توہے تم مغربی طور طریقوں والی ماڈرن محرل اوروه اک مشرقی انداز کیے سادہ ی لڑ کی۔'' "اجماچند کحوں میں آئ کمری نظروں ہے جانے جی لیا۔"

بعدين أے اسارہ كى زبانى پتا جلاكه أس كانام عائش تقااوروه بهالي كالجفتيجا تقاء يعني اساره كاكزن \_وه ہرروز میبیں یایا جاتا تھا۔وہ اور اسارہ بچین کے دوست تصادرایک ہی ہو نیورئی میں پڑھتے تھے۔

عائش بڑی بھائی کا بہت لا ڈلا تھا۔ بھائی اُس پیہ صدیتے واری ہوتیں۔ اسارہ اُسے اُس کی باتیں بتانی اور وہ سوچی کہ اسارہ کتنی خوش قسمت ہے۔ سب برکھے اس کے پاس ، ماں باب ، عالیشان کھر اورا تناپیارادوست جو ہرقدم پراس کے ساتھ تھا۔ عر كوني بى دامن تقالوبس دەھى\_

☆.....☆

شاہ نور ہر گزرتے دن کے ساتھ خود میں واگ تبدیلی محسوس کررہی تھی ۔ سر شام جانے کیوں انتظار کی مونی اُس کے دل میں تک تک کرلی اور عائش کے آتے ای أے درود بوار میں زندگی کی رحق نظر آئی۔ جس دن وہ نہ آتاوہ جلے پیرکی بلی بنی پورے کھر میں پھرلی۔اب وه خود کوآ کینے میں دیکھا کرتی، اچھی خاصی پیاری لگتی اے اپنی صورت وہ جیکے جیکے اور سنورنے لگی گئی۔ بہت عرصے بعدا ہے خودکور کھنے کی وجہ کی تھی۔وہ مسکرانا جا ہتی تھی، بولنا جا ہتی تھی اور این اس تبدیلی ہے بہت خوش می مروجہ جانتنے قامر می۔

☆.....☆

شاه نورجهی این تعلیم بوری کرنا جا ہتی تھی مگر بھالی ے کہنے کی ہمت نہ گی۔اسارہ نے بھر پور ساتھ دیا اور عائش کی کاوشوں سے وہ اِن دونوں کے ساتھ یو نیورٹی جانے لگی۔ وہاں وہ پڑھتے بھی اور باتیں بھی کرتے عائش کو بہرسا دہ می کڑ کی بہت بھاتی اور أس كے ساتھ دفت گزار ناأے اچھالگتا۔

☆.....☆.....☆ " اسارہ اب شادی کے قابل ہوگئی ہے داؤد صاحب! آپ کھتوجہ کھر کی طرف بھی دیں۔ میں

نے ہی گھر کی باگ ڈورسنیمال رہی ہے۔ ''بڑی ہمانی کی آواز پر جائے اندر لائی شاہ نورٹھنگ گئی۔
دادُد صاحب میں کتاب کے مطالع میں مصروف سے۔ ایک نظر بیگم کود یکھا اور پھر ہے کتاب میں کھو گئے۔
'' آ بیاشن رہے ہیں نا داذ وصاحب!'' بڑی ہمانی نے بھرائن کوٹو کا۔

" میں اسارہ کی شاوی عائش ہے ؟"
میں اسارہ کی شاوی عائش ہے کرنا جاہتی
موں ۔ مجھے وہ اسارہ کے لیے ہمیشہ ہے ہی پہند ہے
اور میں جاہتی ہوں اب جبکہ وہ برسرروزگار ہے تو
شادی کے بندھن میں بندھ جائے۔"

'' نھیک ہے بیگم! جیسے آپ کی خواہش، مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔'' بیگم داؤدشو ہرکی جانب ہے گرین 'مگنل طبع ہی شادی کی تیار اول کے بارے بیل سوچنے گئی تھیں، جبکہ برآ مدے بیل کھڑی شا؛ نور کی زندگی، اس کے ہاتھ میں بجڑی جیائے کی بیالی کی طرح مروہ و بھی تھی۔ کے ہاتھ میں بجڑی جیائے کی بیالی کی طرح مروہ و بھی تھی۔

''نہ جانے کیا مسئلہ ہے تہاری پھو ہوگو؟ بھے ہے وہ بات کیوں نہیں کرتی ؟ کیوں اِس طرح خاموش ہے؟''
د عائش! وہ الی نہیں ہیں گر ان کے رویے ہے میں بھی چیں کہ آخر ہوا کیا کہ وہ دوبارہ اتن ہے زار اور خاموش ہوگئی ہیں۔ آگھیں بھی سوجی سوجی ہوتی رہتی ہیں جیسے روتی رہی ہوں۔''

بڑی بھالی نے اپنے طور تیاریاں شروع کر دی کر کہ بیں تھی۔ تھیں وہ بہت خوش تھیں اور ستم نو بیرتھا کہ وہ شاہ نور کو

''یہ جہز کا سامان ہے۔''بڑی بھنانی نے سرسری بتایا۔ '' اوہ! اجھا کیا ہم شاہ نور کی شادی کررہے ہیں؟ واؤ کتنا مزہ آئے گا۔''بڑی بھالی نے اُسے محصور کردیکھااور بولیس۔

''بیتمباری شادی کا سامان ہے۔' ''اصولا تو پہلے شاہ نور کی شادی ہونی چاہے اور ویسے بھی میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔' '' بمیں کیا کرنا چاہیے، کیانہیں ، یہ فیصلہ تم نہیں ہم کریں گے۔ تمہیں بس دہ کرنا ہے جوہم چاہتے ہیں۔'' '' کیا مطلب ہے آ ہے گا؟ کس سے کرلوں شادی؟''

''ارےلڑ کاتمہاری پیند کا بھی ہے اور اچھا بھی۔'' ''کون ہے وہ؟'' ''عائش۔''

''عائش نہیں ماما! وہ صرف میراوہ ست ہے۔'' '' ہاں تو کیا ہوا! تم دونوں بجبین کے ساتھی ہواور ایک ساتھ خوش رہتے ہواور کیا جا ہے؟''

"ماما! میں عائش کواہے بھائی جیسا جھتی ہوں اور دہ بھی بجھے بہن کی طرح ۔ جانے آب لوگوں کو ایسا کیوں لگا کہ ہم دونوں ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں ۔"

یوں لگا کہ ہم دونوں ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں ۔"

یزی بھائی کو شاک لگا تھا اور جاتے ہوئے اسارہ نے رُکے کرکہا۔

'' ما ما! عائش شاہ نور کو پسند کرتا ہے۔'' یہ کہہ کروہ رُی نہیں تھی ۔

☆...☆...☆

(دونيرو 132)

کریں تاریاں زور دیثورے جاری تھیں۔ ا ساره بھی خوش نظر آتی۔ کھر بھی خوب سجایا گلیا تھا۔ ارای متی تو بس اس کے اندر تھی۔ وہ بے جان ک یورے کھریس چکرائی پھرٹی اور خدا سے دعا مانکتی کہ خدااً ہے کسی اور امتحان میں نہ ڈالے۔ دہن کی چزیں اس کے سامنے بڑی تھیں اور أس کے آنسواندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ دہ اینے کرے میں خود سے اُجھر بی تھی کہ بڑی بهانی اور اساره اندر داخل هونیس اور جهلی بار بهالی نے اُسے پیار سے دیکھا تھا اور قریب آ کر بیٹھ لئیں۔وہ کچھ کچھ جیران تھی کہابیا کیونکر ہوا؟ بھالی نے اے پارکرتے ہوئے کہا۔ '' شاہ نور بیٹا! تم میری بنی جیسی ہوادر آج ہے میں تہاری ماں ہوں۔' شاہ نور اچا تک اس بات پر چونک یزی عرصہ ہواتھا آہے پار کھرے کس کا مزد تھے ہوئے۔ " بنا! ہم کل تہارا نکاح کرنا جاہتے ہیں۔" بری بھالی نے کو یا اُس پر بم کرا دیا تھا۔ ''میرا نکاح؟کل تواسارہ کی شادی ہے۔'' ' 'اسارہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم ابتمهارافرض يوراكرنا عاجة بين-شاہ نورکوتو وقت کے دھارے کے ساتھ بہنے کی عادت ہوگئی تھی۔اُس کی اپنی کیا مرضی؟ اُے تو بس فیصلہ سنایا جاتاتھا۔اُس نے ہے جی سے سوطااور کردن جھادی۔ تمال كرديــ ک ہورہی ہے۔" " البيل " مد كنت موئ اس كى آئليس ب

تب اسارہ نے بیارے اس کے گلے میں بازو '' شاہ نور آ ب یو چھیں گی نہیں کہ آ کی شادی

اختیار مجرآ تمیں اپنوں نے اتنے دکھ دیے تھے کہ خوشی بھی دل کے کی کونے میں بس رویا ہی کرتی تھی۔ 'میں جانتی ہوں شاہ نور آب این ہر تمنا ہر

خواہش کا گلا کھونٹ کریس دوسروں ہے لیے جی رہی میں اور یہ بی آ یے کی سب سے بری منظمی ہے۔ میرے خیال میں دوسردں کی زندگی جینا بہت بڑی ہے وقو فی ہے۔ا-ارہ کی بات پر بھانی بھھ کھیا کر کمرے سے باہر جلی کئی اسارہ نے شرارت سے اس کی خوبصورت آنسو کھری آئلھوں کو دیکھا۔آپ جس حقیقت کو اپنے آپ ہے بھی جھیالی رہیں میں اس کو جاتی ہوں۔ '' کیا جان گئی ہو تم ۔'' شاہ نور نے بہت گھبرا

كريو جيمايه '' بیری کہ عائش کے بنا آپ کی زندگی ادھوری ہوگی۔'اسارہ کی بات براس کا جہر دسفید ہو گیا۔ " بهيل جهيل الماره يليزتم غلط " ليكن ا سارہ نے درمیان ہے ہی اس کی بات کا ث دی۔ · ' بس کردی ن شاه نور \_ کب تک بول: رڈ رکر اینے دل کو مار کرزندگی کزاریں گی۔ کی بات سے ہے کہ آئی خاموش محبت بیک طرفہ ہیں۔ عالش بھی آپ کی محبت اب اینے ول میں چھائے چھیائے تھک جکے ہیں سوان کی خواہش پر آ ہے، ر دہن بن کر ہمیشہ کے لیے ،ان کی بن جا تیں کی ۔ شاہ نور کی سائنیں جیسے ایک کیجے کوھم می کنٹیں۔ اس کوابیا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے وہ بس سکتے کہ عالم میں اسارہ کوریکھے کی۔اسارہ نے اے بے اختیار اپنے عظے لگا لیا۔ اللہ بہت رحیم ہے شاہ نور۔ اور وہ بند ہونٹوں کی دعامجی بنا کیے حان لیتاہے بس جذیبے میں سجائی ہونا ضروری ہے۔ اجھاجلیے اب مسکراد یجئے اور دل ہے میاں جی کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے بھر تھوڑا ساکر بڈٹ

اسارہ کی بات پرشاہ نور نے بھیکی ملکوں کے ساتھ ہے اختیار مسکرانے ہوئے شاہ نورکو گلے لگا لیا تھا۔ 情報 情報



"أتى ككرمندمت واكرو،معمولى چوث تمي-""أى دن آپ كى ساس نے ميرے سامنے آپ کو مارا۔اس بری طرح آپ کو منہوڑا اور میں بس دیکمتی رہی۔ پہیم بھی آپ کی مدر نہیں كريكى - بجهے بہت شرمندگی موئی - ' ' نتم كيوں بور بى بوشرمندہ بتمہارا كياتھور بعلا ـ ' ...

# أس دوشيزه كى كتفا، جس كى ايك لمح كى خطانے أس كى سارى زندگى كوجسم خطابنا ۋالاتھا

شمندی ، دودهیا حاندنی جارون اور بھیلی ہوئی تھی۔ جاند کی پُرسکون اور رو مان بھری روشنی نے ہر چیز کواینے مصاریس لےرکھا تھا۔ رات کی رانی کی محور کن مہک اطراف میں بٹھری ہوئی تھی۔ خاموتی رات ایے اندر بھید بھراا سرار چھیائے ہوئے تھی۔ ماحول کی

یا کیزگی نے ایک محرساطاری کررکھاتھا۔

وہ لوے کے اونے سے گئت یر تھے یر سرر کھے لیٹی تھی۔ اُس کے پہلومیں اُس کا کیوٹ سا بیٹالیٹا ہوا تما جوبمشكل تين ،ساز ھے تين سال كا تھا۔

''مما....'' اسد نے کروٹ بدلی تو اِک نرم و گداز، گدگداتا ہوا سااحیاس اُس کے برگ و یے میں متاکی حلاوت مجرنے لگا۔اُس نے دارتکی ہے اینے پہلو میں کسمساتے معصوم اور نازک وجود کوایئے سینے ے نگا کر بھیج ڈالا۔ اندردور تک سکون اُتر گیا۔ وہ یو نہی اُے بازوؤل کے تھیرے میں لیے دیاتی رہی جھکتی رہی بحویت ہے اُس کے تھنے سیاہ بال دیکھتی رہی ، پھر وفور جذبات میں اُس نے اپنے ہونٹ نے کے بالوں

يرر كاديے۔ "مما ....." وهسيدها موار

''. کی جان۔''

" بابا كب آئيں كے۔ 'وہ زمرى كا بجہ تھا مر اُرد و بہت صاف بولتا تھا۔ شایداس کی دجہ بیر ہی ہوکہ أس کی ممانے اُس ہے اُس وقت باتھیں کرنا شروع کر دی تھیں جب وہ حض ایک دوماہ کا تھا۔

"بالاكبآليس كي-"ابكى بارأس كمعصوم آ واز میں ہللی می جھنجلا ہٹ در آئی تھی۔ مال کی توجہ نہ یا کراُس کا غصے میں آنا ایک فطری ممل تھا۔ وہ ماں کی بجر بورتوجه كاعادى تھا۔

''آ جا نیں گے بیٹا۔''وہ ہولے سے بولی۔ " بابا آسیں تو میں اُن سے بات ہیں کروں گا۔ ' وه بسورامان نثار ہونے کئی۔

" بن خفا ہوں میں ۔ ' اس نے دونوں ہاتھوں کی منعيال بينج كرة تكمول يرركه ليل-





'' اجھا میری بات سنو۔'' اُس نے بیجے کو اپنی طرف ماکل کرنا جا ہا اُس کے ہاتھوں کو آئکھوں پر ہے ہٹا یا اور اُسے کہانی سنانے لگی۔ بچہ جہل ہی گیا۔ یعجے تو بہل ہی جایا کرتے ہیں۔ بھی تھلونوں سے ، بھی شہزادے کی کہانی ہے ،مگر کب تک\_

''مما جا ند کتنا خوبصورت ہے نا۔'' اُس کامعصوم ذ ہن اب آ سانوں کی وسعتوں میں سفر کرتے جاند میں ا ٹک گیا۔ وہ جا ندکور کھے کرمسکرانے لگا۔ اُس کے گلانی پھولوں جیسے ہونٹ تھیلنے سکڑنے لگے۔ آنکھوں میں یے تحاشار وشنی می جمر کئی اور گال تمتمانے لگے۔

" تم بھی تو جاند ہونا ،میرے جاند'' اُس نے متا کے جذبے سے مرشار ہو کر کہا۔

'' وہ جا ندزیارہ اچھا ہے مما۔'' بیجے نے اُنٹی کی جانب ہاتھ اُٹھا کر کہا۔

" میں میرا جاند اُس جاند سے زیادہ بیارا ہے۔''وہ قطعیت بھرے انداز میں لاڈے بولی۔ " مبين مماء آسان والأحايند بهت احيما ہے۔ ' أس نے باز و پھیلا کر'بہت' پرز ورد ے کر کہاوہ حیب رہی۔ " عاند میں ماموں نظر آتا ہے مما۔"اس کا نے کے بالوں میں سرسراتا ہاتھ یک گخت رُک گیا۔ ٹھنڈی عا ندنی رات اُ ہے جنول میں سلکا تمی ۔ اُس کے ہونٹ یل میں خٹک ہوئے۔

'' چندا ماموں ، چندا ماموں ۔''وہ خوتی سے تالیاں بینتار بااور وه لرزیده و جود کوستنجالنے میں بلکان ہور ہی تھی۔ دل کی دھڑ کن منتشر ہو کر بے قابو ہو کر بدن میں اُدهم مجار ہی تھی ۔ بچےسو چکا تھا مگروہ جا گ رہی تھی اُ س کی سانس زُک رہی تھی۔ یہاس کا احساس شدت ہے جاگا تھا، بول لگ رہا تھا حلق میں کانٹے اُگ آئے ہوں۔ اُس نے ایک نظر پُرسکون سوتے بیچے کو دیکھا

اندر باہر درد سملنے لگا۔ اس نے لبول سے ملتی آ ہول اورسسکیوں کا گلا کھو نٹنے کے لیے ہونٹوں برحق سے ہاتھ کی جھیلی جمادی مگر اُسے سالس کینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ تخت ہے اُٹھی اور یاؤں میں جیل اُڑی كر بھائتى ہونى كرے يىس كئ - فرت كھول كر تھنڈ ہے یانی کی بوتل نکالی اورلبوں ہے لگالی ۔وہ غثا گٹ بہت سارایانی پی کر بھی اپناحلق ترنہیں کر یائی تھی۔ تن من لق وق صحرابن گياتھا۔

وولا کھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل، یا دُل بالکل بے جان ہورہے تھے۔ اُس کی آ علموں میں دیرانی بھری وحشت اُتر آئی تھی۔

" مامول ـ " وه ختک ہوتے ہونؤل ہے بربرانی۔ أے ابن آواز سي كنوي سے آلى مولى محسوس ہورہی تھی۔ اُسے روش رات تاریکی کے لبادے میں کٹٹی دکھائی دینے لگی۔ وہ اپنی ہے جان ٹائکوں کو ھسینتی میڑھیوں پر آ کر جیٹھ گئی۔اُس کی ریڑھ کی مڈی میں سنسناہے ہی ہونے لگی،خوف اور ڈر کی سردلہرشریانوں میں بھائتے دوڑتے کرم جذبات ہے لبریزلہوکو جمانے کی۔

قریب ہی شہتوت کے درخت میں سرسراہٹ ی ہوئی تھی۔شاید کوئی پتا گراتھا، وہ سہم کئی۔ ساٹا اُس کی روح بیں اُتر گیا تھا۔ کیسی خاموتی تھی ،سر داور مردہ ، ملخ كروى، كرواهث زده، أس نے اپنے تو نے بھرے لریز بیرہ و جودکوا نی بانہوں کے کھیرے میں جھیالیا اور آ ہوں اورسسکیوں کواپنی من مانی کرنے کی اجازت دے دی۔ اُن پراب کوئی بندہیں باندھا۔

'' مامول'' لفظ أس كے اعصاب برہتھوڑے كى ما نند برس ر ما نها۔ وہ اینے آپ کو دیکتے الاؤ میں جاتا و کھے رہی تھی۔ درد نے اُسے گھائل ہی تہیں ، پڑمردہ اور ند حال بھی کردیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے آ کے "ماموں۔" أس نے زيرلب و ہرايا اور أس كے اس كے اكلوتے بينے كے ایک لفظ

مامول نے أے اندرتك بحنجور كرد كار القارد و بول كر رو کی ۔ زخم خور د کی ہے وہ بلبلالی ربی۔ زخموں ہے نیسیں اُجھتی رہیں، روح میں ساٹا چکرانے لگا۔ رولی ربی، كرلاني ربى ،أس كے اندروروتك درازي يراني رسي اُس کی درد ناک سسکیاں ہولناک سنانوں میں محرجتی رہیں۔ خاموش فضا میں ارتعاش بریا کرتی ر بیں ۔ وہ رور و کر بے دم ہوگئ ۔ بے کس سے اُس نے اپنا سراینی بی کود میں گرالیا اور بے جان باز وؤں کو ایے ٹوٹے بھھرے دجود کے گرد لیپن لیا۔ بہت زیادہ رونے کی بعبہ ہے اُس کی آئیمیں بوں جل رہی تھیں جیسے آنکھوں کے اندرکسی نے متھی بھر مرجیس ڈال دی ہوں۔ اُس کی جیکیاں دیقے وقعے سے کر بناک وحشت ز دہ سائے میں اُنھرتی رہیں۔ فجر کی اذان کی آ واز اُس کی ساعتوں میں پہنچی ، و دیجونگی ۔اتناوفت گز ر کیا۔ ساری رائے تمام ہوئی وہ ہے آ واز روتے ہوئے سر اویر انھا کر گھٹنوں پر اپنی تھوڑی نکا کر سیاہ گھور ا ند هیرے میں و کھنے لکی ۔ خاموثی اورخون سرسراتے ہوئے i س کی بذیوں میں اُتر کراعصاب کوشل کرر ہے تھے۔

وه ابھی تو ذراسا ہی سکون کی پہلی سٹرھی پر قدم رکھ بالی تھی کہ اُس کے مٹے کے ہوئٹوں سے نکلنے والے لفظ نے دل کی و نیا تہہ بالا کر کے دل میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ سارا سکون درہم برہم کردیا تھا۔ سارے زخم ہرے کردیے تھے۔ وہ اُٹھی اور بے جان قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی اُسے وضو کر کے نماز یردھنی تھی۔ غرض کے تجدے ادا کرنے تھے۔ خدا کی بارگاه ہےدل کاسکون مانکناتھا۔

'' جے کہیں سکون اور طمانیت اور خوشی نہ لے جے سارا زمانہ دھتکار دے۔ سارا عالم ٹھکرا دے۔ أے خدا کی ذات اپنی رحمت کی بانہوں میں پناہ دے كرسميث ليتي ہے۔ سكون عطا كرتى ہے۔ طمانيت ے دامن محرد تی ہے۔

جے کوئی معاف مہیں کرتا، اللہ أے بھی معانب كرديمًا ہے، بس مانگنے والے كو مانگنے كا سليقه آنا عاہے۔اس کے یاس بھی آخری در خدا کا بی بحاتیا۔ ہر کسی کے یاس آخری در خدا ہی ہوتا ہے جہاں آ نسودُ ل کود کیھ کراندرآنے کی اجازت دے دی جالی ہے۔ بہت پسند ہیں خدا کوندامت کے آئسو۔ ☆.....☆

''مما۔'' اُس نے وونوں ہاتھوں سے اپنی مما کی نا زک ی کلائی بکڑ کر دھیر ہے ہے ہلائی ۔

'' مما اٹھو۔'' اب کی باروہ ذرا زور سے بولا اور ا بنی د ونوں ہاتھوں کی مشیوں میں اُس کی کلا ٹی زور ہے بھیج ڈالی بھی بھری گرفت سے دہ ذراسا تسمسائی مر آ تکھیں نہیں کھولیں۔ ''ممااٹھو مجھے بھوک گئی ہے۔'' وہ چڑ کرشور کرنے

لگا در ساتھ ساتھ اُے باتھوں ہے مارنے لگا۔ ''تم گندی مما ہو، گندی ہو۔'' وہ بیڈے اُز کر جلانے لگا۔ درتی ہے چیز وں کو تشخنے لگا۔ جبمی اُس کی آ کھے کھی وہ ناہمی کے عالم میں خالی خالی نظروں سے اینے سامنے ویکھتی رہی، پیر ددبارہ آ تھیں بند کرلیں۔ شدت گریہ اور تمام رات اذیت میں گزارنے کے بعدابھی تو ذرا کی ذرا اُس کی آئکھ کھلی ھی۔وہ بے سرھ مونی پڑی تھی جاگ تو گئی تھی مگراس کے اعصاب ابھی بیدار نہیں ہوئے تھے اور آ تکھیں کھولنے ہے آ تھوں میں شدت ہے جلن اور تیش سٹ آئی تھی۔

" تم گندی مما ہو۔'' وہ نڑپ کر اُٹھ جینھی اُس کا دل دھک ہے رہ گیا۔ اُس کا کیوٹ سامپلو سامنا آ نکھوں میں غصہ اور جبرے پر قبر سجائے اپنی تما کو دیکھ ر ہاتھا ادر اُس کے الفاظ کیے تھے۔ دل کو کائے ہوئے ول کو چیرتے ہوئے اس کی رہنگے کی ماری آ تکھیں بر نے لکیں۔ ایل رگا جیے زخوں رنمک یائی ہورای ہے۔

دوشره (137)

المناس المراد ا

''مماائیس۔' دہ فکر مندی سے بولا۔ تبھی بیراں (ملازمہ) اندرآئی اوراُ سے نیچ گرے دیکھا تولیک کر سامنے آئی اور سہارا دے کراُ سے اٹھایا اور بیڈیر بھا دیا۔ اُس کے نیخے پربھی چوٹ آئی تھی۔ وہ پاؤں میں بہت دردمسوس کررہی تھی اور آئیھوں ہے آئسوؤں کی جمری لگ می ہے۔

''باجی صاحب کونون کروں؟''بشیراں نے پاک بیٹھ کرکہا گرائی نے ہاتھا کھا کرا ہے منع کردیا۔
''باجی آ ب کا تو شخنا بری طرح سے پھمل گیا ہے،
درد بھی ہور ہا ہوگا۔'' بشیراں نے ہاتھ آ کے بڑھا کر
اُس کا سفید گلائی مائل پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا اور
ہولے ہولے دیانے گئی۔

''باجی ذرادیکھیں تو خون رس رہاہے، آپ کہوتو فون کردیتی ہوں۔شہر سے آتے ہوئے صاحب کوئی دوائی لیتے آئیں گے۔'' بشیراں سیجے معنوں میں اُس کی وفادارادر ممکسارتھی۔ وہ اِس بات سے بخوبی آگاہ تھی بشیراں نیک فطرت خاتون تھی۔

"رسنے دوخون، میں اِسی قابل ہوں کہ میں ورور کی خور کے میں ورور کی خور یں کھاؤں، دھکے کھاؤں مگر کہیں کوئی سہارانہ طے، کوئی پناہ نہ طے۔" اُس نے خود اذیق کی شدت میں اپنانچلا ہونٹ کچل ڈالا۔

دہ تو ملاز مہتی ، وہ اُس سے کیا کہتی کہ اُس کے تو اندرائے زخم ہیں اسے گھاؤ کہ جن کا شارممکن ہی نہیں اور برسوں سے اُن زخموں سے خون رس رہا ہے اور کون جانے کب تک رستار ہے گا۔

فاخره جبیں صرف سوچ کر رہ گئی۔ بولی کھے بھی مہیں، بس بیڑے ٹیک لگائے آ تکھیں موندے بیٹھی رہی اور ٹائلیں سیدھی کرلیں۔ بشیراں بغیر کیے اُس کی ٹائلیں دبانے لگی۔ آنسو فاخرہ کی بند آنکھوں کی ھنی سیاہ بلکوں کو بھکوتے رہے۔ وہ اپنی ذات میں کتنی اسلی مھی کوئی اس سے فاخرہ سے یو چھتا آنسوؤں کا یالی قطرہ قطرہ اُس کے سفید گالوں پر بہنے لگا۔ اُس نے اینے گال صاف کرنے کی کوشش نہیں گی۔ یو نہی ہے آواز رونی رای - بشرال نے رحم آمیز نظروں سے فاخرہ کودیکھا اُس کا دل این ماللن کی بے سروسامانی پر مجراً یا۔ اتی حسین عورت کہ جے دیکھ دیکھ کر دل نہ كجرے، اتنے مصائب اور مفن نامساعد حالات نے بھی اس کے تبتیح چبرے پر کوئی اثر نہیں جیموڑا تھا۔ وہ مضموم و آرزده عورت جس کا من اور تن دونو ل بی لبولہان تھے مکر اُس کے چبرے کی تازی ویکھنے ہے نعلق رهي هي-

بشیران نے فاخرہ کے دل نواز نقوش کے سحرے بمشکل نظریں چرائیں اور پھے سوچ کر اُٹھی اور مختلف درازیں کھنگا لئے لئی کہ کوئی مرہم مل جائے کوئی کولڈ کریم ہی مل جائے تا کہ وہ اُس کے زخمی کھنٹے پرلگا دیتی ۔ مگر بہت طاش بسیار کے باوجود بھی کوئی دوا ،کوئی مرہم نہیں ملاتھا۔
'' باجی میں کوئی دوا ڈھونڈ رہی تھی تا کہ آ ہے کے لگا دول مگر ملی ہی نہیں ۔' بشیرال دوبارہ فاخرہ کی ٹائمیں کیا تھا بس کے دیا ہے ہوئے ہوئی۔ جوابا فاخرہ نے پھی بیس کہا تھا بس دیا ہے ہوئے ہوئی۔ جوابا فاخرہ نے پھی بیس کہا تھا بس دیا ہے۔

زمان کو پچھلے دو دن سے بخار تھا۔ اُس کا چھوٹا بھائی اُے آ کر لے کیا تھا تا کہ اُسے دوائی لے دے

الدورنيز و 138

اور رات کو واپس جیموڑ کر جانے کی بجائے اپنے گھر ہی لے گیا تھا۔

کے گیا تھا۔

" تیری ٹائٹیں ٹوٹ تو نہیں گئیں جو یوں بیڈ پر ٹائٹیں پھیلائے د بوارہی ہے۔ بچہ باہر بھوکا روتا پھررہا ہے۔ اوھر سوگ منانے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ '

زمان کی ماں نے کمرے میں آتے ہی جو یہ منظر د یکھا مانواس کے سرے گئی پیروں تک جلی گئی۔ اُس نے مانواس کے سرے گئی پیروں تک جلی گئی۔ اُس نے مشیوں میں جکڑ کراتی زورے سینچ لیے کہ فاخرہ کی درد مشیوں میں جکڑ کراتی زورے سینچ لیے کہ فاخرہ کی درد سے جان نکلنے گئی۔ وہ اپنے دفاع میں پھے بھی نہیں کرسی۔ عافرہ کی ٹائٹیں سکڑ کر بیٹ سے آن آئیں۔ اُس کا وجود گھڑی بن گیا۔ ڈری مہی کیکیاتی گھڑی فاخرہ کی فاخرہ کی شائلیں سکڑ کر بیٹ سے آن آئیں۔ فاخرہ کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کے بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بدن فاخرہ کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بیکھوں کا بیکھوں کا بیکھوں کی بال چڑیا کا گھونسلا بن چکے تھے۔ اُس کا بیکھوں کا بیکھوں کا بیکھوں کی بیکھو

اُس عورت نے (جوفاخرہ کی ساس اوراس کے شوہرز مان کی بال تھی) یہاں تک بس نہیں کیاا بوہ قہر کی طرح بری تھی۔ اُس نے فاخرہ کی کمر پردو متھوہ بارنا شروع کردیے بارتی رہی۔ پھراس کاسکڑا سمنا وجود کسی غلیظ ڈھیر کی طرح پیر کرفرش پر پٹنے دیا۔ فاخرہ کا سرز در دار آ داز کے ساتھ فرش سے کرایا تھا مگر فاخرہ نے تو ایک آ ہ بھی نہیں بھری تھی۔ اب وہ ظالم خرانٹ عورت اُسے اے شخری بیروں سے شموکریں ماردی عورت اُسے ایے تخت پیروں سے شموکریں ماردی متی ۔ فاخرہ بین بھی اُس کے اندرسانس باقی ہی نہیں رہی ہو۔ زندگی نے اُس کا کرائی ہو کہ اے کرور عورت! سے اپنا ہاتھ چھڑالیا ہو کہ اے کرور عورت! شرے ہیں ہوری مردرت ہی نہیں رہی ہو۔ زندگی نے اُس کا شمیل ہو کہ اے کرور عورت! میں ہوری مردرت ہی نہیں ہو گھیک ہے ہیں ہوری ہور کرت یہ کرائیں ہو گھیک ہے ہیں ہوری ہور کرائیں ہو کہ اے کرور عورت!

عیک ہے بعے ہی ہیر ہے ساتھ اور بہا۔
''وُ اچھی ہیوی تو بھی بن ہی نہیں سکی ادر بن بھی نہیں سکے گی مگراچھی ماں تو بن کر دکھا گھٹیا عورت ۔ وُ تو تا کن ہے تا کن، جوا ہے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔''

اس بات پر فاخرہ نے زور سے بندگی ہوئی آئیمیں کھولیں اور ایک ایسی نظر سامنے کھڑی عورت پر ڈالی کہوہ کی ہوئی آئیمیں کہوہ بل کھرے لیے فاخرہ کے تیور بھانب کرشپٹا کررہ میں ایسی وحشت در آئی تھی فاخرہ کی آئیکھوں ہیں ، جیسے وہ اُسے کیا چباڈا لے گی۔

''میر نے بچوں کے سامنے میری تذکیل مت کر و اللہ! مجھے معاف کر دو۔ میری اولاد کی نظروں میں مت گراؤ مجھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آپ کو خدا کا داسطہ ہے! مجھے اپنی اولاد کی نظروں میں حقیر مت کریں۔' فاخرہ اُس کے قدموں سے کپٹی دھاڑیں ہار مار کررودی۔ بشیرال سے اُس کی بیحالیت دھاڑیں ہار مار کررودی۔ بشیرال سے اُس کی بیحالیت دارد یکھی نہیں جاتی تھی مگر اُس میں آئی ہمت بھی نہیں دارد یکھی نہیں جاتی تھی مگر اُس میں آئی ہمت بھی نہیں مقلی کہوہ اُس کو سہاراد یتی اِس وقت۔

"اپ گریبان میں جھا تک کرد کھے ڈرا بدکردار عورت! تو ہے اس قابل کہ تجھے معافث کردیا جائے۔' اس نے دانت کیکیاتے ہوئے فاخرہ کے منہ پر پاؤں سے ٹھوکر ماری مزم گال پرضرب لگی تھی۔

''اور تُو شوہے کس چکر میں بہارہی ہے۔کان کھول کرشن! کچھے اس حرافہ کی تیار داریوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ تُو اِس عورت کے نازنخرے اٹھائے ،اس کی ناز بر داریاں اٹھائے۔''اب اُس مرد بارعورت کا ردیئے تخن بشیران کی طرف ہوا۔ اُسے بشیران کی خیرخوا ہی بری طرح مشکی تھی۔

" مت بھولو کے تہہیں اس عورت کی خبر گیری کے لیے رکھا حمیا ہے۔ تہہیں ہر وقت سائے کی ما ننداس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بل بل کی رپورٹ مجھے وین ہے اور اس کے لیے میں تہہیں تنخواہ دیتی ہوں، لہذا تہہیں اس عورت سے ہمدردی جنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کا طنطنہ، اس عورت کھڑی بشیراں کو جھنجوڑ ڈالا۔ اس عورت کا طنطنہ، اس عورت کا طنطنہ، اس عورت کا مشخصنڈ نا کے کہادان دکھانے والا تھا۔

'' داد و مجھے بھوک لکی ہے ۔ آ پ بچھے بہلھ کھانے کو دے دیں۔''اسدز مان اُس کی ٹانگوں سے لیٹا کہہر ہا تھا۔ اُس عورت ہے جو ڈائن تھی سفاک ہونے کی حد

'' آئی ماں ہے ما نگ، جیسی تیری ماں ویسا ٹو نا کن کاسنیولیا۔' وہ بکتی جھکی منہ ہے کف اُڑ ائی ، یا وَ ل پیختی باہرنکل کی۔ بشیراں نے لیک کر اسد کو گود میں ا ٹھالیا جو بھال بھال کر کے رور ہاتھا۔

☆.....☆

زبان احمد کا بھائی رحمان احمد، زبان کو کھر جھوڑنے آیا تھا۔ دو کمروں کا نیم پختہ کھر ، ذرا سا کچن۔ دروازے کے سامنے رکشہ رکنے کی آواز آنی تھی بھر کسی نے دروازہ زورزورے پیٹ ڈالاتھا۔صااورنضااجھی اسکول ہے آئی تھیں جبکہ اسوہ اور اسد چھوٹے ہے ایک معلونے کے لیے آئیں میں لارے تھے۔ دروازہ مجرے دھر دھر ایا جار ہاتھا۔ درواز ہ کھٹکھٹانے والے کے انداز میں عجلت بی ہمیں ایک محسوس کی جانے والی جارحیت بھی تھی۔ صبااور فضائی وی کی آ وازفل کھونے این انتیل کود میں تکی ہونی تھیں ۔اماں دوسر سے کر ہے میں اندر ہے دروازے کی چنی جز ھائے بے خری کی نیندسور ای کھی ، گہری نیند ۔ الی پُرسکون نیند کہ لکتامہیں تھا کہ جلداُ س کی آ نکھ کھلے کی اور باہر رحمان درواز ہتو ز دینے کے دریے تھا۔اُے غصہ آ رہا تھا، بہت آ رہا تھا بے تحاشا غصہ مرتم پر ..... فاخرہ جبیں پر ، اُس کا بس مہیں جل رہاتھا کہ وہ بندوروازے کے یار فاخرہ کا چہرہ این باتھ میں لے کرنوج کھوسٹ ڈالے، خراشیں

'' بدبخت عورت نجانے کیوں درواز ہبیں کھول رای۔ 'زمان نے دروازے پرزور دارلات مار کر شفر ے کہا۔ جو طیش رحمان کو فاخرہ پر آ رہا تھا دیسا ہی تاؤ زمان کو بھی آ رہا تھا۔ سب کو فاخرہ پر غصہ آتا تھا اور

سب بلا در لغ اظبار بھی کرتے تھے۔ نفرت کا ، کراہیت اور حقارت كا\_

رحمان نے زمان کو ذراسا شہوکا دیا پھر کچھ خیال آیا که وه تو دیمچیمبیسکتا اُس کا مقصدسا منے آلی فاخر ہ کی طرف رحمان کی بوجہ مبذول کروا ناتھا مگروہ اینے بڑے بھائی کی بے نورآ نکھوں کو بھن دیجے کررہ گیا۔

'' ہو گئے تمہارے سیر سیائے حتم۔'' رحمان نے برنمیزی ہے ا کھڑ کہجے میں کہا۔ فاخرہ نے استفہامیہ اُ ہے دیکھا، بجھ کہنا جا ہا مگر کہنا بھی بے سود ہی گھہر نا، کیا فائدہ این حاضر جوالی دکھانے کا، جب کوئی فائدہ ہی نہیں، کیا اُےنظر مہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے آئی ہے۔ صد شکر که دروازه اندر سے کھل گیا۔ خالہ اماں آ تکھوں میں نیند کا خمار لیے کھڑی تھیں بےسب کو ایک نظر باری باری و یکھا، فاخرہ نے ،تہرآ اودسکتی نظروں ہے، اندر تک کانتی نگاہیں، پھران کی نظریں تے ہوئے رحمان یررکیں جو پہلو بدل رہاتھا، اُس کے ساتھ چیکا زیان۔ '' سلام امال '' رحمان نے کھی مارا نداز میں سلام کیا۔ · 'وعليكم السلام ، آجائير اندر آ - 'وه درميان الحي تهي وروازے کے ، ذراساسائٹڈ رہسکی۔

'' بچھے اندر ہیں آنا، بھائی کو اندر لے جاؤ۔'' وہ یوں ہی اگڑ ااکڑ ابولا فاخرہ این جگہ چوری بن کئی۔ خالہ امال نے زمان کا ہاتھ بکڑا اور اندر کی طرف مڑیں، جاتے ہوئے رحمان نے ایک تشکی سرد نگاہ فاخرہ پرضرور ڈالی تھی۔ یہ اُس کے سسرالی رہتے تھے جن کے لیے فاخر ہ ایسی ہستی تھی جس میں ز مانے بھر کی خامیان تھیں۔اُس کی ہرخامی نا قابل برداشت،اُس ک برنظی نا قابل خلافی اوراس کامیکه ··

فاخرہ نے آتے ہی کیڑے تبدیل کیے اور کھانا یکانے میں جت گئی۔بشیراں اُس کی مدد کروار ہی تھی۔ رات کو وہ کمر کے کاموں سے فراغت یا کر كرے ين آئى تو ديكھا مباا سوه كوساتھ لگائے تھيك

رہی تھی جبکہ اسوہ آگھیں جھپا جھپکا کرکہانی سنے کی ضد کررہی تھی۔ کھانے کے خالی برتن کرے کے فرش پر جمحرے پڑے تھے بشیرال کوشاید گھر جانے سے پہلے رھیان نہیں رہا تھا برتن اُٹھانے کا۔

'' ممااسوہ ایک ہی بات پراڑی ہوئی ہے کہ مما ہے کہانی سنی ہے جبکہ میں نے کہا بھی کہ ججھے بھی کہانی آتی ہے شہزادی کی اور ظالم جادوگر کی۔' صبانے فاخرہ کود کھے کر بتایا۔

" بیٹامیں سناتی ہوں کہائی ذرا کمرہ سمیٹ لوں ۔" فاخرہ نے دونوں بچیوں کے بولی فارم حاریاتی ہے اُٹھا كر المارى مين لؤكائے، أن كے اسكول شوز الكشم كركے ركھے ، اسد كے كھلونے سميٹے پير كھانے كے برتن اُٹھا کر پکن میں رکھنے جل گئی۔ جاتے جاتے ذرا سادوس بے کمرے میں جھا نکاء اسدایے باب کے سینے یر چڑھا بیٹھا تھا اور خالہ امال زمان ہے باعمی کررہی تھیں۔ فاخرہ کجن بیں۔وہ بھی برتن دعوکر جب اینے مرے میں آنی تو میدد کھے کرائس کا دل ملال ہے رونے لگا، فضا اور صبا کے درمیان میں اسوہ سولی پڑی تی ۔ وہ یتیوں ماں کا انتظار کرتے کرتے سوگئی تھیں۔اسوہ کی للیس بھیکی ہوئی تھیں اور اُس کے نازک گالوں پر آنسوؤں کے نشان تازہ تھے۔ فاخرہ کا دل رئے نے لگا۔ اُس کی مجبور ممتا ہر رات، ہر دن ایسے ہی بلکتی تھی۔ باوجود جائے کے بھی وہ اینے بچوں کے لیے بہت سارا تو در کنار ، تھوڑا سا وقت بھی ہیں نکال یالی تھی۔ اُس نے وہیں اپنی بیٹیوں کے یاس جگہ بنائی اور لیٹ منی دن بھر کی ممکن ہوئی تھی۔ یتا بھی جہیں چلا کب آ نکھ لگ تنی \_اُس کا نیند میں ڈویا ذہن ابھی پوری طرح سکون بھی نبیں یا کاتھا کہ کی نے اُسے بے در دی ہے جھنجوڑ ڈالا۔ 'اری بے حسعورت کس قدر ظالم ہے تُو، تیرے شوہر کی طبیعت تھیک نہیں ہے اور تُو آرام سے سولی ہوئی ہے۔اُٹھ جااس تمانے کے پاس جا۔ 'فاخرہ کا

ذہن سوئی جاگی کیفیت میں سے اکا بدان نوا انہا یا ا عاہ رہاتھا ذہنی کیسوئی نصہ ب نیس ، دلی از بیدا مساب معلیج کررہ گئے۔ بدان میں درد کی لہریں ہی انہ انہ ارفانرہ و کو بدحال کرنے کیس

"اب جا بھی اُس کے پاس ان بان فران ہُن عورت، قدر کر اُس فرشتہ صفت انبان کی۔ 'فانر واہنی عورت وقد رکر اُس فرشتہ صفت انبان کی۔ 'فانر واہنی اور دوسرے کرے میں چلی گئی۔ بہاں زبان الله ساتھ لپٹائے لیٹا تھا۔ جسے ہی فافرہ کرے میں آئی زبان دروازے کی طرف دیکھنے رگا۔ وہ چھپلے چودہ سالوں نے فاخرہ کے قدموں کی جاپ نے آشنا تھا۔ مالوں نے بدن کی خوشبوز بان کے بدن کا حصر تھی۔ اُس کے بدن کی خوشبوز بان کے بدن کا حصر تھی۔ رہم آگر میٹھی اُس کے بدن کی خوشبوز بان کے بدن کا حصر تھی۔ رہم آگر میٹھی دران نے اُس کا ہاتھ کھڑ کر ہو چھا۔ رہان نے اُس کا ہاتھ کھڑ کر ہو چھا۔

ر ہوں ہے۔ کیسی ہے اب؟'' فاخرہ نے اب دونوں ہاتھوں میں زبان کا ہاتھ دبا کر کہا۔

'' بخار تواب نبین ہے گر بدن میں بہت درد ہے، کروٹ نبیں لی جارہی۔''

"د بادول-

"بان د بادواور تب تک د بالی رہناجب تک میری آئی ندلگ جائے۔" ز مان نے اپنے ہاتھ سے اسد کے نقوش نمولتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر ایسے ہی اپنے بچوں کے نقوش کو چھوچھوکر دیکھا کرتا ہمسوں کیا کرتا تھا۔

فاخرہ ذراسا آ مے کھکی اور بیروں کی طرف بیٹھ کر زبان کے پاؤں دبانے گئی۔ فاخرہ نرم گور سے ملائم ہاتھوں سے زبان کے گہر ہے ساہ پاؤں کو دباتی رہی، انجری ہڈیوں والے تخت سو کھے ہوئے پاؤں، فاخرہ کے ہاتھوں میں ہڈیاں چھتی رہیں فاخرہ کا سربار سے نبند سے بوجھل ہور ہاتھا۔اس کی پلکیس بار بار جڑ رہی تخصیں۔ فاخرہ خود پر جر کر کے بندآ نکھوں سے زبان کو دباتی رہی۔ میشمی غنودگی نے ایک بارتو اُسے نبند میں رہی۔ میشمی غنودگی نے ایک بارتو اُسے نبند میں رہی۔ میشمی دیا مگر یہ کھوں کی بات تھی فاخرہ جھٹکا کھا کر

سید سی ہوجیٹی، زیائے بھر کی تھکن اُس کی بور پور میں سا رہی تھی۔

"فاخرہ إدهراآ ميرے پاس-" زبان نے ہاتھ اُ مردہ کی سائس آگے بڑھا کر کہا۔ فاخرہ نے ایک آ زردہ کی سائس فارج کی اور زبان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے فارج کی اور زبان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے ہوکر لیٹ گئی۔ زبان کا ہاتھ کی گئری کی مانندفاخرہ کے بالوں ہیں سرسرانے لگا پھرائس کا ہاتھ فاخرہ کے بالوں کی لمبائی ناپے نگا۔ وہ بے حس وحرکت لیٹی رہی۔ " تہمارے بال بہت لیے اور رئیمی ہیں نا۔" زبان نے بیسوال ہزاروں بار پہلے بھی پوچے رکھا تھا۔ " جی بہت لیے گئے سیاہ بال۔" فاخرہ سیاٹ لہجے میں نا۔" کی بہت لیے گئے سیاہ بال۔" فاخرہ سیاٹ لہجے میں نا۔"

میں بولی۔

''تہماری پیشانی کیسی ہے۔' یہ بھی پراناسوال تھا
مگر ہر بارنیا بجسس د باہوا ہوتا تھا سوال میں۔

''جی بہت چہکتی ہوئی کشادہ، جیسی بخت آ وروں
کی ہوتی ہے۔' فاخرہ نے سے کاری کی اُس کی بیشانی
کٹنادہ روشن تھی مگر وہ بخت آ ورنہیں تھی مقدر کی سیابی
نے اُسے کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔

"رورئی ہوکیا؟" اب زمان کو خدشہ لاحق ہوا کہ شاید وہ رورئی ہے۔ اس کے ہاتھ اب فاخرہ کے نین نقوش کھوج رہے تھے۔ زمان کے ہاتھ کی انگلی فاخرہ کی آئے میں انگلی فاخرہ کی آئے میں کھب گئی بلاکا در داٹھا تھا اور آئے گھے ہے پانی بہہ نکلا۔ فاخرہ کے دل ہے کراہوں کا سیلاب اُئہ چلا آ رہا تھا گراس نے بوردی ہے اپنی آ ہوں کو ہونوں میں تھا گراس نے بوردی ہے اپنی آ ہوں کو ہونوں میں ہی د بالیا اور کرب ہے آئے ہیں بند کر لیس۔

''فاخرہ جمعے بتاؤ تہاری آئیس، تہاری ناک، تہارے ہونٹ کیے ہیں۔'' زبان کے انداز میں تہارے کیا تھا کہ فاخرہ نے آئیسیں کھول کر ذراساس نجانے کیا تھا کہ فاخرہ نے آئیسیں کھول کر ذراساس اوپراٹھا کر زبان کو دیکھا۔ زبان کی آئیسیں بندھیں۔ پہر بھی اندازہ لگانامشکل تھا کہ آخروہ یہ کیوں پوچیدر ہا ہے جبتو تھی کوئی کوئی کوئی گونے یا بتانہیں مگر فاخرہ بے کر پیرر ہاہے جبتو تھی کوئی کھونے یا بتانہیں مگر فاخرہ بے

''میری آئیمیں بڑی بڑی جی، بولتی ہوئی، اپنی طرف کھینچتی ہوئی۔ میری ناکستواں اور ہونٹ ایسے جیسے تازہ گلاب۔'' زمان کا ہاتھ فاخرہ کے بدن پر مرسرانے لگا۔ پھر زمان اُس سے بدن کے خدوخال یو جھنے لگا۔ پھر زمان اُس سے بدن کے خدوخال یو جھنے لگا۔ پیاشو ہرائی ہی ہوی کو کھوجتار ہتا تھا۔

بہت خوبصورت اور کمل عورت ہو۔ 'زمان خمار آلود لہجے میں بولا۔ فاخرہ تھنگی یعنی وہ جا گئے اور جمار آلود لہجے میں بولا۔ فاخرہ کو اپنا وجود ٹوٹنا بکھرتا جگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فاخرہ کو اپنا وجود ٹوٹنا بکھرتا محسوس ہور ہاتھا وہ سبح سب سے پہلے اٹھتی تھی اور سب کے بعد سونا نصیب ہوتا تھا۔

کے بعد سونا نصیب ہوتا تھا۔
'' سُنا ہے وہ بھی بہت پُرکشش نو جوان تھا۔'
ز مان نے کوئی تیر فاخرہ کے روح وبدن میں اُتارا تھاوہ
اب ایسے طنزیہ کاٹ دار جملوں کی عادی ہو چکی تھی۔
اس لیے اب بہت اظمینان سے جواب دے دیت تھی۔
اس لیے اب بہت اظمینان سے جواب دے دیت تھی۔
''جی!! بہت ہینڈسم اور وجیہہ تھا۔''

''یاد آتا ہے نا بہت۔'' زمان کے ترکش میں بہت تیر نتھ،اپنے شیک گھائل کرنے کے لیے۔ ''بالکل نہیں قطعی نہیں۔''وہ زور زور سے ہسا پھر

''کہاں وہ پڑھا لکھا ڈیسنٹ مرداور کہاں میں،
میٹرک پاس بھی نہیں عام سامرد کالاکلوٹا۔' وہ چر ہسا۔
''ادھورامرداندھامرد۔' ہاہاہا۔فاخرہ بنے تاسف ہے
زیان کود یکھا وہ خوداذی کی انتہا پر تھا اور وہ بچے ہی تو
کہر ہاتھا کہاں زیان اور کہاں فاخرہ جبیں،کوئی چر بھی
تو دونوں میں مماثلت نہیں رکھتی تھی ۔شکل وصورت،
تعلیم ، ذہانت، پکھ بھی مگر حالات و واقعات تو شاہوں
کو کھٹے نیکنے پر مجور کردیتے ہیں تو وہ کیا چر بھی۔
فاخرہ واش روم سے فارغ ہوکر آئی، سیلے بال
فاخرہ واش روم سے فارغ ہوکر آئی، سیلے بال
سلجھا کر وہ بس سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ پچھ بھی
ایسا ملی مجرانہیں سوچنا جاہتی تھی جو نیند کو اُس کی

فاخرہ اپنی طاقت ، اپنی ہمت اور مبر پر جیران می کہ بھلے اُس کا دل اپنوں کے ستم پر اُن کے ذھائے جانے والے مظالم پر کتنا ہی ہاتم کناں ہوتا مگر بند نہیں ہوتا تھا۔ وہ مرکیوں نہیں جاتی تھی۔ روز روز کے مرنے ہوتا تھا۔ وہ مرکیوں نہیں جاتی تھی۔ روز روز کے مرنے طلب ہو، مرنا اُس ہے بھی کہیں کھی اور ہولنا کہ ہوتا طلب ہو، مرنا اُس ہے بھی کہیں کھی اور ہولنا کہ ہوتا رہتا۔ اپنی ذات کی پامالی اُسے کا ٹتی رہتی ، مارتی رہتی رہتی ، مارتی رہتی مراتی وہ ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوتا کی ہوتا محراب وہ اپنی اولا دکود کھے دکر زندہ تھی اور زندہ رہنا جا ہم ہوتا ہے گر کیا تیا آ نے والا وقت فاخرہ جبیں کی جھید بھری جھولی میں کیا ڈال دے۔ جھید بھری جھولی میں کیا ڈال دے۔

فاخرہ جب اُتھی تو نماز کا دفت نکل چکا تھا۔ وہ بھی اُن نجری ہی نماز پڑھ پاتی تھی۔ رات کو دیر ہے مونے کی وجہ ہے جسمی جلدی آئی نہیں کھل پاتی تھی۔ مات کو دیر ہے فاخرہ نے جلدی آئی نہیں کھل پاتی تھی۔ فاخرہ نے جلدی ہے منہ ہاتھ دھویا۔ آٹا کوندھا اور جلدی جلدی پراٹھے بنانے گئی۔ آئی دیر بیس بشیراں بھی آگئی۔ اُس نے صبا اور فضا کو جگایا اور اُن کی اسکول جانے کی تیاری کروانے گئی۔ بھر بشیرال بچیوں کو ناشتا کروانے گئی۔ فاخرہ نے کپڑے بدلے، چند

اماں کودیکھا، وہ سور ہی تھیں۔ ماہر رکشہ آ کر رُکا بشیراں نے صبا اور فضا کو اُس میں بٹھا دیار کشہ چل پڑا۔

لقمے زہر بار کیے، آ دھا کی جائے لی، برقع اوڑ ھااور

سوتے ہوئے اسداوراسوہ کو پیار کیا اور ایک نظر خالہ

فاخرہ کا اسکول قریب ہی تھا دوگلیاں چھوڑ کراس مشاورت سے اسکول کے ہرکام کیا کرتی تھیں۔ لیے وہ پیدل ہی جاتی تھیں دونوں۔

'' آپ کا پاؤل اب کیسا ہے؟'' بشیرال کے یو چھنے پر فاخرہ چونگی۔ پھریاد آنے پر بولی۔

"اتی فکر مندمت ہوا کر وہ معمولی چوٹ تھی۔"

" اُس دن آپ کی ساس نے بیرے سائے
آپ کو مارا۔اس بری طرح آپ کوجنمجوڑ ااور بیس بس
دیمستی رای۔ بھے بھی آپ کی مدونیس کرسکی۔ مجھے بہت
شرمندگی ہوئی۔"

رسین بول بوربی بوشرمنده بتهارا کیاقصور بھلا۔' '' آپ خود کماتی ہیں، خود اپنا اور اینے بچوں کا بیٹ پال رہی ہیں، بھر چھوڑ کیوں نہیں دیتیں ایسے ''شھور اور سنگدل لوگوں کو، جو آپ کو انسان نہیں سبجھتے۔'' وہ بچی مخلص تھی۔

'' چیورڈ نانہیں جائی، کیونکہ میں اب ایک ماں ہوں ، باقی کی خونہیں، ماں ہونا میر ے اندر تو انائیاں بھر دیتا ہے۔ میں نئے سرے سے اپ اندر زندگی کو جوان ہوتے ، سمانس لیتے دیکھتی ہوں۔ اولا دہر مان کا سرمایہ ہوتی ہے۔ میری اولا دہمی میرا اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، میری کل متاع جال۔' جھی اُس کی نظر سامنے زُک تھنگی اور پیری کل متاع جال۔' جھی اُس کی نظر سامنے زُک تھنگی اور پیری کل متاع جالے رک گئے۔ یک نک دیکھے گئی یہاں پیری کم می آس کی اندوں سے بھر کر دھند لی ہوگئی یہاں تک کہ اُس کی آس بھوں گئیں؟' بشیران نے بوجھا۔ ''کیا ہوارک کیوں گئیں؟' بشیران نے بوجھا۔ '' ہی جھی ہوں گئیں؟' بشیران نے بوجھا۔ '' ہی جھی ہوں۔' بی بیٹر اس نے بوجھا۔ '' ہی جھی ہوں۔' بی بیٹر اس نے بوجھا۔ '' ہی جھی ہوں۔' بیٹر نہیں۔'

''آپ روزاں گھر کے سامنے ڈک جاتی ہیں۔ کس کا مرہے ہیں۔''بشیراں نے فاخرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکہا۔

''کوئی نہیں، تالالگا ہوا ہے، میرایہاں کوئی نہیں رہتا۔' وہ نم آنکھوں کوسلتی ٹوٹے قدموں ہے آگے بڑھ مئی سامنے ہی سرکاری ہائی اسکول کی ممارت نظر آرہی تھی وہ اسکول میں سینئر ٹیچر تھی۔ برنسل اُس کی مشاورت ہے اسکول کے ہرکام کیا کرتی تھیں۔ مشاورت ہے اسکول کے ہرکام کیا کرتی تھیں۔

عروہ نے تیز آ واز میں کمپیوٹر پر'' بلما'' لگا رکھا تھا اور بالکل ہیروئن کے انداز میں اسٹیپ لینا سکھے رہی

روشيزه (143

تھی۔ بہت دنوں ہے اس کی بریکنس جل ربی تھی \_ بتریب کا ساراا نظام مس افشاں کررای میں ۔عروہ نے کان کی تقریب میں ذائس کرنا تھا۔اس نے بھی عروہ کے ساتھ انتج پر ذالس کرنا تھا وہ دونوں کزن ڈ انسی میں بہت دلچین رخمتی تھیں ۔ امن اور عروہ کھریر اہے طور پر اکٹے ڈانس کر کے سیستی رہتی تھیں۔ وہ تقریب میںا نی کارکر دگی ہے نمایاں نظرآ نا جاہتی تعمیں۔ عروہ اس وقت کر کوبل دے دے کرناچ رہی تھی جب درواز پر دستک ہوئی ، تمر و وقعر کئے میں اتن کم تھی کہ آ ہے دستک کی آ واز سنائی ہی تہیں بی نے را تو قف کے بعد دستک دو ہارہ ہوئی ۔عروہ کا دھیان بٹ کیا اور

اُس کے پاؤ*ں تھم گئے۔* ''کون؟''عروہ نے درختی ہے یو جیما۔ " امن ، در واز ه کھولو۔"

"أَ وَمَا تَىٰ دِيرِ لِكَادِي \_"عرده في الن كا باتھ بكر کراندر کھینے اسراندرے دوبارہ کنڈی لگادی۔ '' تمہاری مما کہناں ہیں۔'' امن نے **یوجما۔** نبجائے آے امن کی مما ( تائی جان ) ہے ڈر کیوں لگتا تھا، بجیب منہ بھیٹ تی تھیں ۔ بل میں اسکلے کو بےعز ت

ئر کے رکھ: یکی تھیں۔ ''اپنے '۱۰رے پرنگلی تی بے فکرر ہو۔' مووہ نے نا پہ والی ہے کہا اور اس نوؤ کھ ماری اور پھر دونوں ماتھ ير باتھ مار کر بینے لکیس۔

المعمري مما آيت کيس دين مي ميس ميس بهت مشكل ہے بہائے بنابنا كرآ ئى ہوں \_''

'' جِل جِموز واپنی اور میری مما کو،ایتخ ناریک کی کوئی منے ورت نہیں۔ ڈاکس ہی سکھنا ہے نا کوئی فلمول میں تو کا مرکز نے نبیمی جار میں ہم د دنویں ۔ ' عرود الیمی ی میں سالیروامن موجی ، سی کی نبیس ساتی محمی\_

ليا ميري مما كوجا تي تو موكه ذيرا مخت طبيعت كي بس-" چل جيوڙ! پرال كر ساري فكريں \_" كہتے ہي عروہ نے ایک بار چر بلما 'تیز آواز میں لگادیا۔عروہ تو خیرسے ہے اپنی مال کو خاطریس ہی جیس لائی تھی۔ ائن اپنی مماے ذراسا ڈرتی تھی مگراس وقت بلما کی چھنک اور شریمی وہ جمی سارے ڈراورخوف دل ہے نكال چى كى \_

" اُوووف تھک منی " امن نے پنکھا فل اسپیڈ میں جلایااورصونے پر ہے دم ہوکر کرگئے۔ اُس کی بوری تمین نسنے ہے بھی جی تھی ۔وہ تھک ہی تھی تحریکن الجمي باتي تممي - يبي حال عروه كا نها دونوں ٹائلوں پر ٹانگیں رکھے۔تمری سیڑ صونے پروہ دونوں پڑی ہانپ

'' پھر ناچیس '' ذرای سانس بحال ہوئی تو عروہ نے یو جیما تکرائن نے دونوں ہاتھ اُٹھا کرا نکار کردیا۔ '' نہیں یار ذرا بھی سکت نہیں ،کل آ دُل کی۔'' امن نے اشمتے ہوئے کہا۔ باہر نظی تو دیکھا فروا اینے سامنے یا لک کا ڈمیر لگائے خود کسی ہے فون پر ہاتیں - 500

" ہلوفروا آلی کیسی ہو؟" امن فروا کوسانے یا کر بو کھلا گئے۔وہ بھی تائی جان جیسی ہی تھی۔ '' ہو کمیا تاج گانا۔' فروانے مشکیس نگاہوں ہے

امن کو کھورا، و ہشپٹا گئی۔اُس کو غد شہ لاحق ہوا کہیں فر وا اُس کی مما کو نابتا دے بیسوچ کر امن کے اوسان خطا

''میں چلتی ہوں۔'' وہ فروا کی محورتی نظر دں ہے

' اپنی مما کی آئیموں میں دھول جمونکنا خوب سکھ کی ہو۔''ووطنز ہے یا زنبیں آ سکتی تھی۔امن جانتی تھی وراصل یار میں نے مما کو بتایا نہیں ہے نا کہ ۔ کے فروا کا عروہ بر نہیں جانا تھا تگر امن کو جلی کئی بھے کا کچفنکشن میں ڈانس کرتا ہے، چوری جمعے حصہ لے سنانے پرتنی رہتی تھی اورا کن : وہد و جواب نہیں دین تھی

بِي بِي قَاا تَالِحَاظِ مِروتِ تِو بَهِرطُوراً مَن يَّسَ تَقَالِهِ بِي بِينِ قِمَا تَالِحَاظِ مِروتِ تِو بَهِرطُوراً مَن يَسِّلَ

عروه اورامن کے گرساتھ ساتھ سے دونوں ہم
عربہ مزاج ہی ہیں کلاس فیلو بھی تھیں۔ بہاو پورشہر کی
مرہ الی گلی کی رہائتی ہے دونوں کزن ایک پرائیویٹ کا کی
میں آئی کام فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھیں ۔ کا کی میں
ان دونوں کی دوتی ضویا ہے ہوگئی جو کسی گاؤں ہے
ہز صنے کا کی میں آئی تھی۔ بید تمینوں کا کی میں ہرودت
انٹھی نظر آئی تھیں ۔ لڑ کے اور لڑکیاں ایک ساتھ
پڑھتے سے مگر کا کی میں لڑ کے اور لڑکیاں ایک ساتھ
بہت زیادہ بات جیت کرنے کی اجازت تو نہیں تھی ۔ گھلنا
گر کھلم کھلا گھومنا بھرنا یا عامیانہ گفتگو کی قطعی
خونصد دوستیاں گانٹھر کھی جیت سارے لڑ کے لڑکیوں
اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی بہت سارے لڑ کے لڑکیوں
اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی بہت سارے لڑ کے لڑکیوں
خفید دوستیاں گانٹھر کھی تھیں۔

دونوں ہی واجی ی شکل و صورت کی تھیں۔ پڑھائی میں بھی بس اتن ہی اجھی تھیں کہ پاسٹک مارکس لے لیتی تھیں، اُن کے لیے میدی کافی تھا۔

اُس دن جبجھلسا دینے والی دھوپ نے اُن کی رکھرجھلسا دیتے والی دھوپ نے اُن کی رکھرجھلسا کر رکھ دی تھی ۔سورج یا دشاہ اپنی بیوری آب و تاب اور طمطراق ہے اُن پرسانی گلن تھا۔عروہ اور امن نے اپنی فائلز کا جھجا سا بنا کر آئکھوں پر تان رکھا تھا وہ سینٹین جارہ تھیں۔

''میں نے تو صبح بھی ڈھنگ سے ناشتانہیں کیا تھا ۔اس دفت شدید بھوک لگی ہے۔''عروہ نے بے جاری تیشکل کومزید بسور کر کہا۔

''ہاں صبح میں دل بھی نہیں چاہتا اور بھائی نے اتنا شور مچار کھا ہوتا ہے کہ بس ایک کپ چائے پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔''ضویا نے بھی اپنا مسئلہ بتایا۔ '' میں تو ناشتا کر کے ہی آئی ہوں۔ میری مما مجھے

مجھی بھوکا نبیں آئے دیتیں۔'اکن نے کہا۔ '' اچھا آ ڈ! میری تو جان نگلی جار بی ہے بھوک ہے۔'' عرود نے بہین پر ہاتھ رکھ کرد ہائی دی۔ '' تم تو ہر وقت بھوک بھوک بی کرتی رہتی ہو۔'' ضویانے نداق اُڑایا۔

عرود نے اُسے غصے سے گھورا مگر بولی ہجھ ہیں کیونکہ و وحقیقتا بھوک سے ادھ موئی ہوری تھی۔ ضویا جلتے جلتے رُکی اور اپنے بیک کی زپ کھول کر اُس میں ہے کچھ ڈھونڈ نے لگی۔ ساتھ ہی بیک میں مند گھسالیا۔ عروہ نے اُسے نیچ راستے میں رُکے دیکھا تو اُسے تی جڑھ گئی۔

اُسے تب جڑھ گئے۔ ''کیا ہے! ہے اہمقول دالی حرکتیں بند کرد۔''عردہ نے اُسے نہوکا دیا گراس نے ذرابھی دھیان نہیں دیا۔ علاقی بسیار کا کام ہنوز جاری رکھا،نجانے بیک میں ایسا کیا م کر جنھی تھی جو ملنے کا نامنبیں لے رہاتھا۔ ''مل گیا۔'' جھی ضویا جلائی اُس کی مطلوبہ چیزیل

پسی تی۔ '' برهو کہیں کی۔'' عروہ نے اُسے گھر کا، کیونکہ اُسے ضویا کی مہر کات وسکنات ایک آ کھے نہیں بھاتی ختمیں۔ اکثر لاپروائی سے بیک میں سیل فون ٹھوٹس دیتھی پھرل کے بی نہیں دیتا تھا۔

" ہزار بار کہا ہے کہ اندر کی پاکٹ ہیں سیل فون
رکھ لیا کرو، عمر وعیار کی زنبیل جیسا بیگ ہے تمہارا، جس
میں زیانے بھر کا الم غلم بھرے رکھتی ہو بھرائی میں ببل
فون بھینک کر کم کر لیتی ہو۔ اپنا بھی وفت ہر بادکرتی ہو
اور ہمارا بھی، وہی رہنا ہے وقوف گاؤں کی گوری۔'
امن نے بھی اُس کو بہلے ڈپنا اور بعد میں اُس کا تسنح بھی
اُڑا ڈیا ا

بلکه یول کہوامن گاؤں کی کالی۔'عروہ بھی بنسی۔ ''ہاںتم دونوں تو حسینہ عالم ہو، پریاں ہواورشہر کی شہزادیاں ہو۔'' وو بھی دو بدو بولی تو سب بننے لگیں۔

کینشین پرآ چی کھیں وہ۔

'' تین پلیٹ سمو ہے اور تین کوک اسٹر اسمیت عروه نے سنٹین والے لاکے وار دردیا۔

'' جی ٹھیک ہے۔'' وہ مستعدی سے کاؤنٹر کے ليحصے غائب ہو کیا۔

ذرا در بعد وہ تینوں سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ بے فکری اور لا اُ بالی ین کی شوخ ہسی، جواس عمر کا خاصا ہوئی ہے، بے دجہ ہلی آئی ہے اور بے مدز وروں کی ہی آئی ہے۔الی ہنسی جو دل ہے شکونوں کی ما نند بھوٹتی ہے۔ رُکتی نہیں آئے ہی جاتی ہے۔

☆.....☆.....☆

بہ کھر فرقان احمد کا ہے۔اجھا پختہ بنا ہوا کھر اُن کی جنت ہے۔اُن کی بیوی کبنی میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جوامیمی بوی اورائیمی ماں میں ہوتی ہیں۔ أن كى بني امن، بيني هنزله ادر حذيفه أن كى زندگی ہیں۔ اُن کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ لبنی مجھدار اور معامله ننبم ہیں، کھے رہھی لکھی باشعور بھی ہیں۔ اُن کو محلے میں اس دجہ ہے عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ خداتری خاتون بھی ہیں۔

اس وقت لبنی د بوار کے ڈھلتے سائے میں جیکھی سبزی کاٹ رہی تھی۔اس پاس ہی دوسری جاریائی پر ا بی کتامیں پھیلائے جیتھی تھی۔ ہنزلہ اور حذیفہ اس

وقت ٹیوٹن سینٹر کئے ہوئے تھے۔

اکن ابھی واش روم ہے نہا کر آئی تھی۔اس نے بال پشت ہر تھلے جیموڑ رکھے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی لبنی نے اُٹھ کر در دازہ کھولا سامنے فروا كمرى مى - اس نے ابى جكہ ہے اٹھ كرلتى كے كندم ہے جمانكا ہنستى مسكراتى فروا پر نظر يزتے ہى این کا رنگ فتی ہو گیا۔ سانولی رنگت متغیر ہوکر ساہ نظر آنے لی کہنی برتیا ک انداز میں فروا کو مکلے کی اور اندر

آنے کی جگہدی۔ مرکسی ہیں آپ جا چی-' فروانے نظریں اس پرٹکاتے ہوئے کہا۔ جنالی ہوئی نگاہیں دیکھ کراس شیٹا کرره گئی دا نمیں با نمیں دیکھنے لگی مگر دل کا خوف دا نمیں باللين شهوسكا\_

'' میں ٹھیک ہوں بیٹا ہتم سناؤ۔'' لبنی نے خوشد لی ہے یو جھا۔فروانے بتایا کہ وہ بھی تھیک ہے۔فروانے ا بنالان کا دوینه اُ تارکر گول مول کر کےایے چیرےاور كردن كالسينه صاف كيا\_

'' میں سجبین بنا کرلاتی ہوں۔'' اس بہانے ہے

" " آپ تو آلی بی ہیں ہیں ، میں نے سوچا کہ میں ای ل آؤں جا چی ہے۔

"اجھا کیا بیٹاتم علی آئیں،بس میں تو کھر داری میں ہی اُ بھی رہتی ہوں۔ جاہ کر بھی نکلنا نہیں ہوتا۔' کبنی نے انکساری ہے نہ آنے کی وضاحت بھی دے ڈالی۔ امن جبین بنا کر لے آئی جک اور گلاس کبنی کے یاس رکھے اور جان بوجھ کر دوبارہ پکن میں جا تھی جاتے جاتے اپنا' کام کرکئ تھی۔ لبنی کے چہرے کے تاڑات یک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ☆.....☆

فرقان احمه كاشهركے وسط ميں جنزل استور تھا۔وہ على الصح استورير جايا كرتا نتما\_احيما چاتا ہوا استورتھا\_ رات وریک بارش ہوئی رای تھی۔موسم نے حدسہانا ہوگیا تھا۔ شنڈی شنڈی ہوا چل رای تھی۔

'' فرقان أنُه جا نمين نماز كا ونت نكل جائے گا۔'' لبنی نے بیڈ کے سر ہانے بیٹے کران کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بال سبلانے لکی بھر ہاتھ فرقان کی پیشانی پرآن رکا۔ " بارش رُک می کیا؟" فرقان نے لبنی کے ہاتھ کو زى سےاين اتھ من مكر كرليوں پردكاليا۔ ". تى زك كئ ـ

"ニュッシンテレーデ "جي رات كواي كركے ركاوي عقي بلك جوتے بھی پائش کر کے رکھ دیے تھے۔'' دہ سکرائی۔ ''اچمااب آٹھ جا کمیں نماز پڑھ لیں۔''لبنی آٹھ

کمڑی ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بیٹھی رہی تو فرقان یوں ہی تسلمندی ہے کیٹے رہیں مے نماز ہیں

ں ہے۔ ''اچھاجی بیٹم صاحبہ!'' وہ اُٹھ کرسلیپر پہننے گئے۔ ☆.....☆

فرقان جلدی ناشتا کر کے اسٹور پر چلے گئے لبنی اب ائن اور مذیفہ و ہنزلہ کے لیے سلاس مل رہی میں۔ائن اور ہنزلہ ہر چیز جیب طاپ کھا لیتے تھے جكه عذيف بهت كزے كرتا تما، شرار لى محى بلاكا تما۔ " امن ميں تيبل لڪائي ہوں تم پليز بيٹا حذيفه کو دیلموجا کر۔ ابھی تک تبین اُٹھا، جا کئے میں بہت وقت لیما ہے۔" لبنی بربرانی ہوئی عبل پر ماشتے کے لواز مات رکھنے تھی۔

" وہ اُٹھ کیا ہے مما، واش روم میں ہے۔" اس كرى تنتي كربينه كي ـ

'' بھے ہے کچے بھی مت چمیایا کروائن۔''ائن سلائں پرجم لگا کرمزے ہے کھار ہی گی۔ لبنی کی بات يرأس كالماتهدوين زك كميا عربولي وتحوييس-''تم کالج کے فنکشن میں ڈانس کررہی ہو۔''کبنی کی بات برامن نے دانتوں تلے اُنگی دبائی جس بات کا ڈر تھاوہی مجسم ہوکر سوال بن کمیا تھا۔

" دو مما، دو ..... اس مكل ريي سي - كوئي مناسب بہانہ ہیں سوجور ہاتھا۔اجا تک پکڑی گئی تھی۔ " زندگی مین مرف بهلی بارجموث بولنا مشکل لکتا ہے پھرانسان عادی ہوجاتا ہے۔ بیٹا زندگی میں جمی جعوث نہیں بولنا در نہ اپنااعتبار کھود دگی ۔ سیج بھی بولو کی تو بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا ادر ماں ہے تو بھی بھی

جموٹ تہیں بولنا جا ہے اور نہ کوئی بات پھیائی جا ہے -ماں سے بڑھ کر کوئی خیرخواو نہیں ہوتا۔ النگی نے سرزنش کی تھی یا کوئی وارننگ ،امن کی مجھ ہے بالاتر تھا ہاں یہ ضرور ہوا کہ اُس نے کوئی عذرتہیں تراشا ہی یریشان کانظرا نے کی۔

'' بیٹی کے بارے میں کوئی بات پااطلاع ماں کو بنی کے بجائے کوئی باہر کا بندہ دے تب کتنی شرمند کی اور خفت الخاما يرني ہے۔ بيٹا يه ياد ركھنا بات سني بي معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو کھر کے اندرمت چھیا نا۔'' لبنی نے مال کا فرض ادا کرتے ہوئے رسانیت سے امن کوشمجمایا ۔ وہ جمی یانہیں اُس کا دوبارہ اس تصبحت پر عمل کرنے کاارادہ تھایا ہیں مگر فی الوقت اُس نے بول سر جھکا دیا تھا جیسے وہ ندامت میں ڈولی سر اٹھا تہیں

"سوري مما\_"

" مخیک ہے مگر دوبارہ خیال رکھنا۔ لڑکیوں کی حچولی جچولی غلطیاں (جو جانے انجانے میں اُن ہے سرزو ہوجالی ہیں) بعض ادقات اُن کو بہت بڑے نقصان سے دوجار کردی ہیں۔' امن نے این کتابیں، فائل سیٹ لیس، اپنا بیک اُٹھایا اورکینی کی بات كوية جي على بابرنكى -أ بيدخوابش بي بيس تھی کہ دہ کبنی کی ہات دھیان ہے سنے اور پھراُن ما توں ہے معنیٰ ادر نتیج اخذ کرے ادر آنے دالے دنوں میں اُن پڑمل بھی کرے۔ وہ تو کمبی چوڑی ڈانٹ یا لیلجر ے فع جانے برخوش کی۔

" ممامیں جاری ہوں۔" امن نے دویٹا اچھی

''اجما بیٹا اپنا خیال رکمنا۔''کبنی نے آیت الکرس یدے کر پھونی ادر تادیر تحویت سے امن کو جاتا دیکھتی ر بی ۔ و و د بلیزیار بھی کر کئی ترکینی در داز ہے کو بی دیکھتی رہی۔ 

اس دنت بهی وه تینون کالجی گرادٔ نذیمی اسمنی میشی تقیل گرمی آج بھی زوروں کی تھی ۔ '' ضویا سوٹ کا کیا فیصلہ کیا، مطلب فنکشن میں کہ اسمال میندگی'' عروی فرگھایں کر تینکہ ندیجۃ

کیسا سوٹ بہنوگ ۔''عروہ نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے یو جھا۔

''میرے پاس سادہ سے چند جوڑے ہیں بس'' ضویانے سادگ ہے کہا۔

''یار بلیز کوئی سادہ ساجوڑا بہن کر نہ آ جانا۔'' عروہ نے اُس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے کیونکہ ضویا کا تعلق ایک غریب گھرانے ہے تھا اس لیے وہ اسٹائکش جوڑ ہے نہ ہی بنواسکتی تھی اور نہ ہی وہ کریزی تھی ایسی چیز وں کو لے کر۔

''میری آپی کی نئی شادی ہوئی ہے اُن کا جوڑا پہرن لوں گی، ڈونٹ وری۔ بھے دوست کہتے تمہاری شان میں کوئی کی نہیں آنے دول گ۔' ضویا اسٹیٹس کانشس نہیں تھی ۔ کوئی کیا جھتا ہے، کیا کہتا ہے اُسے کانشس نہیں تھی ۔ کوئی کیا جھتا ہے، کیا کہتا ہے اُسے کمھی بھی تعلی کوئی پروانہیں ہوتی تھی وہ جیسی تھی ویی فلم بھی آتی تھی، بیتھیے نہیں بھا گئی تھی چیزوں کے، لوگوں کے یا جھوٹے خوابوں کے۔

'' بیں اپنی مما ہے کہوں گی ضرور کہ نیا سوٹ ولواد ہیں گر یہ بھی امکان ہے کہ وہ مجھے' قناعت' پر لمبا چوڑا لیکچرد ہے گئیں گر ہوسکتا ہے سوٹ دلواہی دیں۔'
'' بیس تو بوتیک سے نیا سوٹ لوں گی اپنی مما ہے ، کھلے ضد ہی کرنی پڑے۔'' عروہ نے آ تکھوں کو گول گول گول گھما کرزم ہے کہا۔اس سے اُس کی آ تکھوں میں اُسی جمک تھی جیسے اُسے این بات منوالینے کا یقین ہی اُسی بلکہ زعم' بھی ہو۔
مہیں بلکہ زعم' بھی ہو۔

''امن ثم کیا پہنوگی۔''

"ویسے عروہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ ہیں آئی۔ "امن نے کندھے اُچکا کر شجسس پھیلایا۔ "دسمس بات کی؟" ضویا اور عروہ نے یک زبان

'' میں کے تہاری آئیسی کیسی ہیں عجیب ی ۔' امن نے کہا اور عروہ کو منہ چڑاتی اپنی کتابیں اور بیک وہیں جھوڑ کر اٹھ کر بھاگی۔ اُسے پتا تھا عروہ پہلے شیٹائے گی پھرامن کو ہارڈ الے گی ۔

''ناک بھی چینی ہے۔''امن جاتے جاتے ہولی۔ عروہ اُس کے پیچھے بھا گی تھی۔ابھی تو وہ نے سوٹ کی جھلملا ہٹوں میں کم تھی کہ امن نے سارا مزہ کرکرا کردیا۔خوابوں کی واد بول سے حقیقت کی دنیا میں لاکھڑ اکہا۔

" تم تو جیسے حور پری ہونا، لیڈی ڈیانا جیسا قلر، مونالیزا جیسی مشکراہٹ ہے نا۔ " وہ مسلسل امن کے جیجے بھاگ رہی تھی مگر دہ پکڑائی میں بی نہیں آ رہی تھی، شہمی وہ زور ہے کسی ہے تکرائی تھی۔ دن میں تارے کسے نظراً ہے جی ایمان کولگ پتا گیا تھا۔

'' کیا برتمیزی ہے گرلز، چلیں اپنی اپنی کلاسز میں۔'' سامنے بی کام کاسی آر نیہات منمیر تھاوہ اُن کو ڈپٹ رہاتھا۔امن نیہات منمیر ہے ہی ٹکرائی تھی۔

"آپلوگول کو خیال رکھنا جاہیے۔ بی میچور گراز،
یہ اُمچیل کود، یہ بھاگ دوڑ، فضول کے تبہتے بہت بچکانہ
حرکتیں ہیں دہری سیڈ۔' وہ تو شردع ہی ہوگیا تھا۔
لعنت ملامت کرنے پرتویوں تل گیا تھا جیسے نجانے اُن
دونوں ہے کون ساگناہ سرز دہوگیا تھا۔

وہ انہیں برا بھلا کہتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں مم صم کھڑی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بیننے لگیں۔

''جہاں بھی جاتے ہیں بےعزت ہی ہوتے ہیں اور بیضویا ضمیر کا بھائی نیہات ضمیر سڑیل ، کھڑوس ، پتا نہیں کہاں سے ٹیک پڑتا ہے۔ مجال ہے ذرا ہلا گلا کرنے دے۔''

" اچھا یار معاف کردے میں نے تہیں کول

ووشيزة 148

آ تکھوں والی چینی ناک والی کہا۔'' امن چبرے یر بے جارتی وسلینی سجا کر جا بلوی کرنے لکی بلکہ با قاعدہ ہاتھ جوڑ دیے وہ پہلے ہی نیبات کے ہاتھوں خوار ہو چکی تھی ۔ '' تم يو من كترينه كيف هو يرال دفع هو\_'' عروه نے اُس کے بندھے ہاتھ جھٹکے اور تن کن کر ٹی یہ جا: وجا۔ امن کو ماننایزا که آج کادن ہے عزت ہونے کادن تھا۔ کبنی کھر کے کام کاج ہے فارغ ہوچکی تھی اُس کا ارادہ آج بازار جانے کا تھا۔امن نے بہت لجاجت و منت بھرے انداز میں نئے سوٹ کا تقاضا کیا تھا، لاڑ ے عاجزی ہے اور کبنی نے حامی بھرلی تھی۔اس ہے ملے کہائن صد کرتی لبنی جوتم ہی اسلی بازار جایا کرتی تھی مر کھے ہوج کر گھر سے جا در اوڑھ کرنگی اور زبان بھائی کے کھریلی گئے۔

☆.....☆

دن کے گیارہ بچے کا وقت تھا سب لوگ ابھی سو رے متے لبنی تی وی لاؤ کے میں رکھے صوبے پر بیٹھ گئے۔ '' السلام ونليم!'' زينت گھر کی صفائی کررہی تھی لننی پرنظریزی توادهرآ گئی۔

' وعليكم السلام، بھاني عائشة كہاں ہيں۔' '' ووتو کھر نہیں ہیں، کہیں باہر کئی ہیں۔'' زینت کل وقتی ملازمہ تھی اس لیے گھر میں اُس کی کافی عزت تھی اوراُ ہے کھریلومعاملات کے بارے میں ہاہوتاتھا۔ " کچھ بتا ہوگا کس کے گھر گئی ہیں۔" کبنی نے بیزاری ہے یو تھا آ ہے عائشہ بھالی کی گھر گھر بھرنے والی عادت ہے بہت اُ مجھن ہولی تھی۔

''یانہیں جی ۔''

'' فروا نی نی کو جگادوں۔'' زینت کہہ کرلبنی کو د تکھنے لکی کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔

" بنیں رہے دو، ویسے ساآج یارلر کیوں نہیں گئے۔" " يتانبيس في الشيخ كے ليے زمان صاحب في التي سي ملتے ہوئے يو جھا۔ بلوایا تھا تو اس نے دروازے کے اندرے بی کہدویا

کے موڈ کہیں ہے پھرزیان مساحب نے کو یہ دیا کہ جب أس كا دل جا ہے گا انھ جائے كى اور جب تك جي حاہیہ وہ سوٹ ۴ 🖰

''' احیھا ٹھیک ہے میں جلتی ہوں نیمہ بھائی کو بتا ر بنا۔'' پی*ر کرلائی بازار جلی ٹی* 

امن کے لیے لبنی نے ایک اسٹامش ساست کیا۔ میچنگ شوز بھی لے لیے، جیموئی موٹی کیجیاور گھر ملو ضروریات کی چیزیں لے کروہ سبزی لے رہی تھی جب کوئی اُس کے ماس آ کر رُکا تھا۔ لبنی نے نظر اٹھا کر دیکھااورا گلے ہی کہتے وہ دونوں گلے ٹل کرزار و قطار رونے لگیں تھیں۔ حال احوال جھی تبییں یو جیما تھا حال چھیاہوا تو نہیں تھا۔

دونوں کی سسکیاں تیز ہورہی تھیں۔ وہ دونوں این اطراف ہے بے خبر تڑے تڑے کر رور ہی تھیں۔ سجھی بشیراں نے اُن کوالگ کیا اور احساس دلایا کہ بازار میں سب اوگ اُن کومشکوک نظروں ہے و کیھ رے تھے، کچھاوگ تو اُن کے پاس آ کر یو چھنے لگے کہ کیا ہوا ہے خیریت تو ہے نا ، اُن دونوں نے بروفت خود کوسنھالااورآ نسوصاف کر کیے۔

" کیا ہوا ہے بہن ، کوئی مرگیا ہے یا چوری وغیرہ ہوگئی ہے؟'' اُس اجبی خاتون کی نگاہوں میں بیک وقت ترحم بھی تھا شک دشبہات بھی۔

'' پھے ہیں ہوا، یرانی سہلیاں ہ*یں عرصے بعد ملی* ىي تو آبدىدە بولىش- "

''بشیرال نے جان حیمڑانے والے انداز میں کہا تو و وعورت ناک بھوں چڑ ھالی ملیٹ کئی لوگوں کا مجمع بھی حبیث گیا اور سب معمول کے مطابق اینے کا موں میں دوبارہ منہمک ہوگئے تھے۔

" کیسی ہو فاخرہ؟'' لبنی نے حادر کے بلوے

، کیسی ہو عتی ہوں میں <u>'</u>' فاخرہ کی سوز میں ڈونی



بات پرلبنی کھ کھوں کے لیے بس کم ی ہوگی۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تسلی وشفی یا کسی کو د لا سے دیے لیے لفظ ڈھونڈنے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ عر مقابل کا دُ کھ اُس کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس در د کے مدادے کے لیے لفظ بہت جھوٹے۔

۱٬ تم کیسی ہولینی، میں تو 'اینوں' کی شکل دیکھنے کو ترس کی ہوں۔ مہیں دیکھا تو خود پر قابوہیں رکھ کی۔ نجانے میری آزمائش کب حتم ہوگی، ہوگی بھی یا نہیں۔''عبایا میں جھیا اُس کا چبرہ نظرتہیں آ رہا تھا کر أس كے ليج كااضطراب لنى كے دل ميں كڑھ كيا تھا۔ ''سب ٹھیک ہوجائے گا فاخرہ ،اللہ نتعالیٰ بھی بھی بندے کو اُس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ مہیں آ زما تا۔ اللہ پر مجروسہ رکھو، سب وسوے اور خدشے دل سے نکال دو۔ ' فاخرہ اذیت ہے مسرانی۔

" میں ہرر شے کی بحرم ہوں لبنی ،کوئی بھی جھے ہے مجمی خوش نہیں رہا حالانکہ بہت ہے لوگ میری زندگی میں ایسے بھی ہیں جن کوخوش رکھنے کی کوشش میں، میں بلکان ہور ہی ہوں۔ اینا آب مٹارہی ہوں مگر میری خطائمیں شایداتی زیادہ کہ سزائیں ختم ہی نہیں ہوتیں۔ میں نے سدھارنے کے لیے بہت جس کے مرمیراسفر ختم ہی ہیں ہوتا اور کوئی آس بھی نہیں کے سغری معکن بھری طوالت کے دوسرے کنارے پر کوئی سکھ،عزت، یا بی چی چھیجبت میرے جھے کی منتظرہے۔' اُس کی سانس بھولنے تکی۔

" میرے یاؤں اس آبلہ یانی کے سفر میں درد کی مزلیں طے کرتے تھک گئے ہیں۔ اذیت بحری مسافت نے میرا دل فگار کر ڈالا ہے۔ میں نے اب دوسروں کے ڈرخوف کودل سے نکال دیا ہے۔ بیرے بيح ميري دُهال بن جا ئين تو مجھے سکھل جائے مگر ميرا دل ارزتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر بچوں نے بھی میرے آ مے سوال رکھ دیے تو کیا کروں گی۔ کیے سامنا کروں

کی ان کی ملاست بھری تنظر دن کا۔' فاخرہ کا ول اس ہے مرف مال کا دل بنا کرب ہے گزرر ہاتھا۔ '' تم فکرمت کرد، تمہاری بیٹیاں کوئی سوال نہیں کریں کی ۔ وہ تمباری در د آشنا بنیں گی ۔

" بیں اب صرف ال بن کر زندہ رہ رہی ہوں۔ میری اولا د میری مضبوطی ہے۔ کبنی تم دعا کرنا میرے حق میں کہ میں کم از کم اپنی اولا دکی نظروں میں ہی سرخرد ہوجاؤں۔ وہ ہی جھےمعتبر کردیں، ہم کوشش کرتے ہیں مگر بھی بھی نتائج ہمارے ارادوں ہے مختلف ہوتے ہیں۔ جانچ پڑتال کرتے بہت ساوفت گزر گیا۔ پچھتاووں کی آگ میں جل جل کر گزار ویےاتنے سال مکر نہ ملال کم ہوا اور نہ ہی ندامت یا' لبنی کے آنسو بہدرے تھے۔ وہ ای کزن فاخرہ کے د کھ ، اذیت اور تکلیف کو دل ہے محسوں کرتی تھی مگر بہت سارے معاملوں میں مجبور تھی۔ پچھ کرنہیں سکتی تھی۔شردع شروع میں کبتی نے فرقان ، زمان ،رحمان اورا بی ساس کو مجھانے اوراحساس دلانے کی کوشش کی تھی تمر سب بے سود تھا۔ اُسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ أس كى بات مانتا تو در كنارسى نے فاخرہ كے حوالے ے اُس کی بات سننا بھی گوارانہیں کی تھی۔ پھر آخر کار لبنی نے فاخرہ کی زندگی کے سارے معالطے اللہ پر چھوڑ دیے تنے اورا بی سسرالی فیلی کو سمجھانے کی کوشش ترک كردى ممى كيونكه مدسب خدا بن محيج تقير فاخره كي قسمت کے فیلے خود کرنے لگے ہمزادیے لگے ہمزاتجویز کرنے لگے بھول مجھے کہ بیصرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ '' اچھا میں چلتی ہوں، بچوں کو پیار دینا لبنیٰ ۔'' فاخرہ نے کبنی کوسوچوں کے بھنور سے نکالا۔ دونوں جھنج بھیج کر گھے لیں ، پھر وہ جل گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں ممبری دوست ہوا کرتی تھیں۔ مگر آج ایک دوس ہے کو ملنے کور سی تھیں۔

اے محبت تیری قسمت کہ تھے مفت ملے

ہم ہے منہ زور کمالات کیا کرتے تھے

ختک منی کو عمارات کیا کرتے تھے

اے محبت یہ تیرا بخت کہ بن مول لے

ہم ہے انمول جو ہیروں میں تلاش کرتے تھے

ادر اب تیری خادت کے گھنے سائے میں

خلقت شہر کو ہم زندہ تماشا کھہرے

خلقت شہر کو ہم زندہ تماشا کھہرے

لبنی کی آتھوں ہے آنسونہیں یادیں بہہ رہی

تھیں۔فاخرہ کی بے قعتی ،اس کی بے قدری براس کا

ول ہمیشہ کشا تھا گراس کے بس میں کیا تھا۔ان کوایک

دوسرے سے لمنے کی اجازت بھی نہیں تھی ،دکھ سکھ بانما تو

دوسرے سے لمنے کی اجازت بھی نہیں تھی ،دکھ سکھ بانما تو

دوسرے نے منے کی اجازت بھی نہیں تھی ،دکھ سکھ بانما تو

دوسرے نے منے کی اجازت بھی نہیں تھی ،دکھ سکھ بانما تو

دوسرے نے منے کی اجازت بھی نہیں تھی ،دکھ سکھ بانما تھی۔

دوسرے نے دل گرفتہ کے گھر لو اُن تھی۔

**ታ.....**ታ

'' جل معاف کردے نا، ٹو میری اچھی بہن ہے نا۔''امن اس وقت اپن جیت پر کھڑی عروہ کی حجبت پر جما نکتے ہوئے کہا۔ شام کا وقت تھا عروہ حجبت پر چار پائیاں بچھار ہی تھی۔ بدلوگ حجبت پرسوتے ہتھے۔ مگر عروہ نے بیجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا بس اپنا کام کرتی رہی۔

'' عروہ شن نا، إدهر ديمي نا ميري طرف چيکلي' 'امن نے آخري لفظ دانتوں تلے دبا کر کہا۔عردہ نے خوت سے خوت کا اور ذرا سا درميانی فاصله گھٹا کر امن کے سامنے آن ذکی مگر چرے پر خصہ نظر آرہا تھا۔ اس کے سامنے آن ذکی مگر چرے پر خصہ نظر آرہا تھا۔ ''ہاں بول ،کيا ہے۔''

"معاف کردے، میں نہیں رہ سکتی ناتہ ارے بنا، دوستوں میں بنسی نداق تو چلتا ای رہتا ہے یار! اتنا برا مانے کی جعلا کیا تگ ہے۔ "وہ جلدی جلدی بول گئی۔ " چل ٹھیک ہے، یہ بنا تیراسوٹ سِل گیا۔ "عروہ نے زومٹے بن ہے کہا تو امن نے فضائی کس اُس کی طرف اچھالی۔ مقعد عروہ کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ طرف اچھالی۔ مقعد عروہ کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ " ہاں مما نے سی دیا ہے، گلالی رنگ کی لونگ

شرت اور فیروزی پاجامہ ہے۔ گوں اور موتیوں کا ایکا ایکا کا م کام ہے، شوز بھی ہائی جیل میچنگ۔' امن کے دکتے خوشی کے تمتماتے چہرے پررنگ ہی رنگ تھے۔ '' واہ کیا بات ہے۔ اس بارتمہاری ممانے تمہیں قناعت پرسبق نہیں پڑھایا۔'

" بْس مما نضولْ خر چی کو پیند نبیں کر تیں نا اس لیے در نہ تو وہ جھے بہت بیار کرتی ہیں۔"

''خاک محبت کرتی ہیں۔ ہر دنت روک ٹوک ، ساتا کردوہ نہ کرو، یہال نہ ہمیفو دہاں نہ ہمیفو، میری مما کو دیکھو۔ بہی جھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جہاں دل چاہے جاتی ہوں۔ جو جی چاہے کرتی ہو، تو بھی اپنی ہر بات چاچی ہے منوایا کر'ضد' کرکے۔'وہ اُسے اُ کسا رہی تھی۔

''جیںا پی مماے''ضدین''نبیں لگاسکتی۔' '' چلوتر تی رہنا ساری عمر،اچھی بو بو بن کر گزار دینا زندگ'' دوہاتھ جھاڑ کر بولی جیسے کہدر ہی ہوتصہ ختم۔ ''اچھا چھوڑ ویہ بتاؤتم کیا پہن رہی ہو؟''امن کی آ داز میں دیا دیا جوش ادراشتیاتی جھلکا۔

''ی گرین فراک بیور دیکے کے کام دالا۔'' ''اچھاوہی جیسا فروا کا ریڈ ہے۔'' امن دیوار پر کہنیاں ٹکا کرذراسا آ گے جھی۔

''اچھا پھرتم نے نیاسوٹ نہیں فریدا پھر۔'' ''فریدا ہے، دہ گھرے پہن کر جاؤں گی اوری کرین فراک ڈانس کرتے ہوئے پہنوں گی۔''عروہ اِترائی۔ ''اچھا بارتم اپنے فراک کے ساتھ دہ فروا کا ریڈ والا بھی ساتھ لے جانا پلیز میرے لیے۔''

''نابابا فروانہیں دیتی اپنی چیز میں ،اور دہ فراک تو ہے بھی بہت قیمتی ۔''

"مانگنے کی ضرورت بھی کیا ہے فرواہے، چوری لے آنا، پلیز میری خاطر۔"امن ندیدوں کی طرح ہولی۔ "محیک ہے ٹھیک ہے۔"عروہ نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ ''بہت بڑاتھینکس ۔''امن اُس ریڈ دیکے والے هیفون کے فراک کی جھلملا ہٹوں میں کھوگئی۔ یہنسہ نہنس کھوگئے۔

کارنج بہت بڑانہ ہونے کی وجہ سے کارنج فنکشن کا اہتمام ایک ہوٹل کے ہال میں تھا۔ امن اور عروہ نے منیس کرکر کے فروا سے میک اپ کروایا تھا۔ فروا نے لاکھنج کے کے فروا سے میک اپ کروایا تھا۔ فروا نے الکھنج کے کیے مگر صدشکر کہ اُن کا میک اپ کرویا تھا اور جب وہ کارنج کے لیے نکلنے گیس نب فروا نے امن کواپنا پنک پاؤج بھی دیا اور جبرت کا مقام تھا کہ بن مائے پنک پاؤج بھی دیا اور جبرت کا مقام تھا کہ بن مائے ہی دیا تھا۔ امن نے فروا کو ہونٹ سکوڑ کر یوں اشارہ دیا جسے مشکور ہوکرا سے کس کررہی ہو۔

'' میں بھی چلتی ہوں۔'' فروانے کہا تو اُس نے چونک کردیکھا۔

" سیلون تک۔" فروانے کہا تو اُن کی انجی سانسیں بحال ہوئیں۔

''اوہ اچھا۔'' دونوں نے ایک دومرے کو دیکھا۔ فردا کا سوٹ دہ چوری ہے لے کر جار ہی تھیں فردا کے ساتھ فنکشن میں جانے کی وجہ سے بھانڈ ابھوٹ جاتا۔ شکر ہے خیر گزری۔

میں موٹل میں داخل ہو کی تو ہوٹل کی انٹرنس میں اور ہوٹل کی انٹرنس میں ایک نیمات ضمیر اور ضویا ضمیر کھڑے ٹل گئے۔ فروا ہیں اس کی نیمات ضمیر اور ضویا ضمیر کھڑے ٹل گئے۔ فروا ہیں ہی رہ گئی تھی۔ نیمات نے گہری نظروں سے امن کو دیکھا۔ گلابی لونگ شرٹ، فیروزی پاجامہ، لیے گھنے بالوں کا بال پشت پر کھلے جھوڑ رکھے تھے۔ فرنٹ سے بالوں کا بینڈ اسٹائل بنار کھا تھا جس کی وجہ سے امن کا چرہ بہت معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی گر رُکشش معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی گر رُکشش معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی کے تھی نیہا ت کو یت ہے ایسے تکتار ہا، وہ متوجہ نہیں تھی۔ ضویا ہے کو یت ہے ایسے تکتار ہا، وہ متوجہ نہیں تھی۔ ضویا ہے باتوں میں مگن تھی، ہنسی مسکر اتی ، انتظال تی 'دو پٹھ کند ھے باتوں میں مگن تھی، ہنسی مسکر اتی ، انتظال تی 'دو پٹھ کند ھے برجمول رہا تھا۔

لوگوں کا جموم بر ہمتا جارہا تھا، نیبات کا ارتکاز اوٹ گیا۔ اُس کا دل زور ہے دھڑ کا۔ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ کوئی اورائن کودیجے۔ انبہاک ہے توجہ اور پھرد نہیں ہے۔ '' چلو اندر جاؤ رش بڑھ رہا ہے۔'' وہ ایک دم رو کھے بھیکے انداز میں بولا۔

رو کھے پھیکے اندازییں بولا۔ ''ضویا،امن چلو۔''اب کے باردرشتی سے بھریور لہجہ تھا۔

'' ایک تو بیرتمهارا بھائی بھی نا، ہر دفت ڈانٹتا ہی رہتا ہے۔''امن نے منہ بگاڑا۔

''کی آرہے نانیبات بھالی ،نمائندہ ہیں وہ؟'' ''اپنی کلاس کے ہیں، پورے کالج کے نہیں اور ویسے بھی آج تو ہم کالج میں ہیں بھی نہیں۔''

''اچھا چھوڑ وہ آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔'' ''تم بھی بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔''امن نے بھی ضویا کی تعریف کی گھی ۔ وہ دونوں بہن بھانی قابل ہی مہیں بہت اجھے بھی تھے۔ بظاہر دیکھنے میں بھی ولکش تھے۔ بال میں جا کرعروہ نے این بیک سے چھوٹا سا آئینہ نکالا اور اپنا چیرہ آئینے کے سامنے کر کے آئکھیں پھیلا کر بھی سکیز کرخود کو ہرزادیے ہے دیکھا۔ آ سکینے نے جموت بول کر ایک خوش جمی اے تھائی کہ آج حسین ترین لگ ربی ہو۔ ہاں وہ معمول کے دنوں کی نسبت آج قدرے الچھی لگ رہی تھی مگر ایسی بھی نہیں كهأس كاحسن قيامت خيز دكهاني دير باتقااور ديكھنے والی نظر کو امیر کر کے راہ چاتوں کورک جانے پر مجبور كردے۔نگابول كونيره كردے، جہوت كر كے اردگرد ے برگانہ کر ڈالے، مگر عروہ کی خوش گمانیوں کی کوئی حد نہیں گئی۔اُس کو کم اِز کم اس وقت ایسا ہی لگ رہاتھا۔ نیہات ضمیر اتنے یر کمپیئرنگ کے فرائض انجام دے رہاتھا۔ اُس کی آواز بے صدخوبصورت تھی۔ لوگ آجارے تھے۔ اسٹوڈنٹس ائی جگہوں یر بیٹھ کے تعے - نیبات ممیرای دل موه لینے دالی آ داز میں گانائنا

دوشيزه 152

رہاتھا۔ لڑے اور لڑکیاں اپنے اپنے سیل نون ہے اُس کی ویڈیو بنارے تھے۔ ہر چہرہ جوش وخروش ہے تمتما رہاتھا۔ جب گانافتم ہوا تو بے تحاشا تالیاں بجا کراہے داوری گئی۔

چربہت سارے آئیٹم ہوئے، ڈرامے ہوئے پھر نیہات نے امن اور عروہ کا نام اناؤنس کیا ڈانس کے لیے اور کس دل ہے جلتے کڑھتے لیا بیصرف وہی جانباً تھا یا اس کا دل۔ کوکہ باہر کے لوگ چندا یک ہی تھے پھر بھی اننے لوگوں کے سامنے اس کو بجیب جھجک مالع آ رہی تھی۔مرداسا تذہبیں تنے صرف فی میل نیچرز ہی مھیں۔ بیموچ کرامن نے خودکوسلی ہمری کھیلی دی۔ میوزک شروع ہوا تو انہوں نے بہت مہارت ے ڈانس کیا۔ نہیں بھی سراور تال کواینے اسٹیپ ہے اویر نے ادھر اُدھر ہیں ہونے دیا۔ ردھم کے ساتھ ایک ساتھ ایک جیسانا چی رہیں۔ ہال ہے اُٹھا ٹھ کر کرلز اور بوائز سٹیاں بجا رہے تھے۔ ہونٹوں اور ہاتھوں کی مدد ہے ہوائی بوے اُچھال رہے تھے۔ بوائز ا بی جگہ ہے کھڑے ہوکر تھرک رہے تھے اور نیہات صمیر کا بس تبیں چل رہا تھا کہ امن کو تہیں غائب کر دے۔ان لڑکوں کی نظروں ہے بہیں دور چھیادے یا بھرخودلہیں روپوش ہوجائے۔مگر ہوا کچھ بھی نہیں، وہ کمپیئر تھا۔ اتنے پر رہنا اُس کی مجبوری تھی۔ ای کھی پر سوچ کروہ وہاں ہے خودکو ہٹائبیں سکتا تھا۔ ☆.....☆.....☆

مبا اور فضا کا زیادہ وقت فاخرہ جبیں کے ساتھ گزرا تھا۔ مبا جھوٹی تھی تو فاخرہ اُسے اینے ساتھ اسکول لے جاتی تھی۔ صحت مند بڑی بڑی آ تکھوں والی مبا دوسروں کی توجہ اپنی طرف تھینے لیتی تھی۔ خالہ اماں فاخرہ کوخود اسکول جھوڑ کر جاتی اور چھٹی ہے آ دھا محنثہ پہلے ہی اسکول کے آ کے آ کر بیٹے جاتی تھی۔ چھٹی ہوتی تو فاخرہ کوسر سے لے کر یاؤں تک گھورتی

وابسی کی راہ لیتی۔

فاخرہ نے اسکول کے اندر ایک بیک صبا لو سنبھا گئے کے لیے رکھی ہوئی تھی جوکہ پوکیدار نے ڈھونڈ کے دی تھی۔ فاخرہ کےاسکول کی ساری ٹیجیر ز صا ہے بہت بیار کرنی تھیں۔ وہ تھی بھی تو بہت بیاری، میدے جیسی رنگت ہزم و ملائم صبا کے بعد فضا کی ذیب داری بھی فاخرہ نے اٹھالی۔ دونوں بحیاں چونکہ سارا وقت مال کے ساتھ رہتی تھیں۔اس وجہ سے مال ہے اگا دُ اور گبری أنسیت ایک تو فطری ممل تھا اور دوسری بات اور تھا بھی کون جو ان کواینے قریب رکھتا، ان کا خیال کرتا۔ درهیال میںصرف دو حاچو تھے، جوز مان کی فاخرہ ہےشادی کے بعد باری باری بہانے بناکر محر جیموڑ گئے تھے۔اُن کو فاخرہ کا وجود کواراہیں تھا۔ اُن کا خیال تما کہ فاخرہ جیسی بے حیاعورت کے ساتھ رہ کراُن کی بیویاں اور پھراُن کی بیٹیاں بکڑ جا 'میں گی۔ وہ جو سلے ہی این اندھے ناکارہ بھانی ہے جِهْ كارا يا نا جائة تھے۔ اُن كوز مان كى دكھ بھال كر نا یر بی تھی۔فارغ بیٹھے نکمے ،نا کارہ مردکو کما کرکھلا نا اُن کوعذاب لگیا تھا۔وہ بات بے بات اُ ہے جھڑک دیتے ہتھے۔ اُن کی نظر میں زبان جیسے ادھور ہے مرد کا کوئی مقام ہیں تھا۔ جو کھر میں ہے کاریرزے کی طرح بڑا ہوا تھا۔ جو لسی کام کالبیں تھا۔ مال زمان کے کھانے ینے کا، پہننے اوڑ ھنے کا خیال رکھتی تھی۔ ایسے میں فاخر ہ کا زمان کی زندگی میں آنا سب کی خلاصی کا بہانہ بن حمیا۔ زبین جائیداد وہ <u>بہل</u>ے ہی دھو کے ہے اینے نام لكھوا حكے تتھے۔فرقان كا جزل اسٹورتھا جبكه رحمان كي سونے کی دکان تھی۔ دونوں بھا ئیوں کا چکتا ہوا کارو ہار تھا تگر دونوں کو ہی زبان کی تین وقت کی روٹی ہماری معلوم ہوتی تھی۔ اُن کی بیویاں بھی ماتھے پر تیوریاں چر ها کردونوں ماں ہیئے کو کھا نا دیت تھیں لبنی تو پھر بھی الحيمي فطرت كأتفي مكرعا تشاتو كسي ادركا وجود برداشت

ئى نېيى كرنى كى - اسے اينى ساس اور زيان كا وجود بھى كى خارى طرح چېمتاتفا\_

فاخره کا آنا اُن کی گلوخلاصی کروا کمیا۔ دونوں حلے من بچھ ماہ کرائے پر رہے بھر ایک ساتھ دونوں بمائیوں نے کھر بنوائے اور شان سے رہنے لگے۔

فاخرہ ایم اے یاس سرکاری تیجر تھی۔ کوری چی اد کی کمی، رسلے ہونٹ، لمے حسین حیکتے بال، وہ گلاب ے گلائی نازک بدن والی لڑکی اپنی ایک خطا کے عوض ز مان کی جمولی میں پھینک دی گئی۔

وہ جو حسن میں میکتا تھی۔ خاندان کے سارے لز کے اُس پر فدا تھے۔ سیڑوں اُسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے خواہاں تھے۔وہی باکمال لڑکی قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوکر بے اعتبار ہوگئ، نامعتبر کھہرائی گئ، معتوب منبرادی کئی اورائس کے نتیج میں فاخر وجبیں کی شادی زمان سے ہوگئ۔ انمول ہیرا بے مول ہوگیا۔ بے قیت ہوگی وہ، اُس کا معیار کر گیا پھر کیا بعاد لکتے اُس کے۔ کوئی مول تول کرنے پر آ مادہ ای نہیں تھا۔ اتنی ارز ال اور حقیر ہوگئ فاخرہ جبیں کے رل گئی۔

سہاگ رات کوز مان بھی رونے لگتا بھی ہننے لگ جاتا۔ بھی فاخرہ کی بی سائی تعریقیں کرتا، بھی اُس کی ساہ بحتی پر رونے لگتا کہ اُس جیسی مکمل لڑکی ناممل مرد کے ملے باندھ دی گئے۔

یورے خاندان میں فاخرہ جبیں کی قابلیت کے جہیے تھے۔ سب اُس کے حسن کے کن گاتے تھے جو زمان نے بھی من رکھے ہتھے، واقف تھا تکر جہاں سب فاخرہ کے خواب دیکھتے تھے، فاخرہ کو مالینے کے تمنائی تنے۔وہاں رحمان بھی اُس پر فریفیتہ تھا مگر فاخر ہ کسی کو مجى كماس تك نهيس دُالتي تمي \_

ز مان نے تو مجمی اپنی بے نور آئٹھوں میں اتنام ہے خواب سجانے کی کوشش جمی نہیں کی تھی ۔ وہ ادھورا تھا بمراتناكمل مینا كيے برونے كى جمارت كرمكيّا تقااور

وہ بن مائے تعبیر بن کر اُس کے من آگلن میں اُتر آگی تھی۔ یزمی کلمی برمرروز گار فاخرہ جبیں۔

ہونا تو یہ جاہے تھا کہ خالہ اماں اور زبان اُسے دل ہے تبول کرتے مگر انہوں نے بھی اُسے دھتاکارنا اور ذبنی اذیت دینا شروع کر دیا\_جسمانی طور پرجھی خالیہ اماں اُسے اذیت دیے سے بازنہیں آئی تھیں۔ زمان مجمی این لائھی ہے اکثر اُسے پہیٹ ڈالٹا تھا۔رات کے پُر کیف، سرور انگیز کمحول میں بھی بھی زیان 'عاشق' بن جاتا تھا اور بھی اک اُن دیکھی ہستی کا 'رقیب' بن کر فرخندہ کو بے عزت بھی کرتا تھا۔ اُس کے تیور بکڑ جاتے ، چہرہ مزید بدصورت و کریہ نظر آنے لگیا چھروہ فاخرہ کے وجود کی دھجیاں اُڑانے لگتا۔ اُسے جسمالی اذیتی دیتا۔ وحشت زدہ ہوکر أے مجتنبھوڑ ڈالیا، بجُرُكُ ائْمَةًا \_طوفان أيُّهَا ديتًا \_جو ہاتھ بيس آتا فاخره كو مارويتا، اپناغمه، اين تا كامي ايناسارا زېرنكال كر فاخره کے بدن میں انڈیل دیتا۔ وہ ساری رات روتی رہتی ، رَ بِيَ رَئِي - سب كم ظرف تنے، سب أس كا 'صبر' 一直をしりとして

فاخرہ جبس اس رشتے کو نبھاتے ہوئے بل صراط یر سے گزررہی تی۔ وہ یل بل سلتی کو یتی ، جستی اور مرتی تھی۔اس کے اندر تیش مٹن جس، آگ برحتی جاربی تھی۔

زمان ساري شخواه أس کے ہاتھ سے لے ليتا تھا اور فاخرہ اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے زمان ہے مانگا كرتى - وه سب فاخره كو بليك ميل كرر ہے تھے، خوار کررے تھے۔ اُس کی عزت نفس تار تار ہوچکی تھی۔ کہیں امان نہیں تھی، کہیں آسودگی نہیں تھی۔ وہ خود کما کر مجی خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ کیسی بے سروسا مانی تھی، كيے بے آ سرا ہوئى تھى دور ميك دالے مندمور مك ستے اور اب تو شہر ہی جموز کئے تھے مگر فاخر ہ کو تے الاؤ من مینک کئے تھے، جہاں وہ رات دن جلتی تھی، کثتی

مرتی محی مکرزندہ تھی۔

پھر مباآئی۔ فاخرہ کے بے قرار ول کوقرار آگیا۔ وہ بہل کئی، سنجل کئی، جینے لئی۔ مباتمی بھی تو من مؤی کی، جینے لئی۔ مباتمی بھی تو من مؤی کی، بالکل فاخرہ کی طرح۔ تب فاخرہ نے اپنے اندر توانائی جمع کی اپنی بیٹی کے لیے۔ اب وہ ایک ماں معمی اُسے اپنی بیٹی کے لیے جینا تھا۔ شایداً س کے بچے اُس کا بیتین بن جا ئیں ،سہارا بن جا ئیں۔

مبائے لیے اسکول کے اندر چوکیدار نے کسی بے آ سرانچی کا انظام کردیا تھا، مباکوسنجا لیے کے لیے اور دہ نچی بیٹم تھی۔ فاخرہ کو وہ بہت انچی لگئے لگی تھی مگروہ اُسے خالہ امال کی وجہ سے اپنے گھر لے کرنہیں آ سکی تھی، ورنہ اُس کا ول چاہتا تھا کہ وہ اُس نچی کو پڑھائے لکھائے، آ سرا دے، بناہ دے مگر وہ تو خود بے امال تھی، کر درتھی، اُس کی قسمت کے فیصلے تو خود دوسروں تھی، کر درتھی، اُس کی قسمت کے فیصلے تو خود دوسروں کے ہاتھ بیس تھے۔ پھر وہ کسی اور کی قسمت بدلنے کا ارادہ کیسے با ندھ سے تھی ۔ جب یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اِن ارادوں کو یا یہ بھیل تک پہنچا بھی سکے گی۔

"الوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کیا کیا گل نہیں کھلائے اور میں نے ایسا کیا کردیا جس کی سزا ساری زندگی بھلتنی پڑے گی۔ زمان اور خالہ میرا جینا حرام کیے رکھتے ہیں۔ آخر کب میری سچائی پرلوگ یعین کریں مجے۔ کب تک جمعے بہتان تراشیوں اور تہتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔'' فاخرہ ہرروز اپنا محاسبہ کرتی روز زندگی کے لیمے شار کرتی۔ آسودگی کم اور اذبیتیں زیادہ جمع ہوجا تیں، وہ روز جوڑ توڑ کرتی مگر حاصل وصول مجمع ہوجا تیں، وہ روز جوڑ توڑ کرتی مگر

" تمام عمر لوگ گناہوں کی دلدل میں دھنے رہے ہیں اور اللہ تعالی اُن لوگوں کے عیوب کوا بی رحمتوں کی چادر سے ڈھانے رہتا ہے۔ وہ لوگ زمانے میں قابلِ مزیت بن کر شاہانہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ 'وہ تمام دن مرحتی رہتی سکتی رہتی۔

زندگی میں جب برا ہوتا ہے تو بھر ہوتا چلا جاتا ہے، پے ور پے ممد مات انسان کو تو ڑ و ہے ہیں۔ مگر فاخرہ اپنی اولاد کے کسی بھی معاملے میں کوئی کوتا ہی و لا پروائی نہیں برتنا چا ہتی تھی۔ زمان اور خالہ امال ہے مایوں ہو کراُس نے اپنی تمام توجہ اور محبت مباہر لگادی، پھر فضا آگی۔ فاخرہ اُن پھول ہی بچیوں کو دیکھ و کھے کر جعینے گئی۔ اب زمان اُسے جتنی بھی لفظوں کی مار مارتا، کتنا ہی بیٹ ڈالتا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی ساری اور سے بھول جاتی ساری اور سے اپنی ساری کا وقفہ تھا۔ کا وقفہ تھا۔

جب بھی لبنی یاعائشہ کے مسے سے عیدی آئی تھی تو خالہ اہاں آسیشلی صبااور نضا کوساتھ لے کران کے گھر جاتی تھیں اور وہاں سے آنے کے بعد صبااور فضاسوسو سوال کر تیں۔

" مما نانا ابو کہاں ہیں۔ ہارے ماموں، ہاری نانو کہاں ہیں۔ ہاری عیدی کیوں نہیں آتی ؟" اُن کے جسس میں ڈو بے سوال فاخرہ کے اندر بے جینی، اضطراب اور کڑوا ہے مجرد ہے۔

" عائشہ جاجی کی ای نے اتنے سارے سوٹ

جوائے ہیں۔ فردا آپی اور عردہ آپی کے لیے بھی سوٹ، جوتے ، کچر ، پونیاں بھی جوائی ہیں۔'
'' بتا ئیں نا مما آپ کو نانو عیدی کیوں نہیں بجوا تیں۔ ہماری نانو کہاں ہیں؟' صبابو چھتی تو فاخرہ کا دل جیسے کوئی کند جمری ہے کا شار ہتا۔ اُسے اپنی میں رہتی ہے کوئی کند جمری ہے کا شار ہتا۔ اُسے اپنی بٹی کو مانسیں بوجھ لگنے لگتیں۔ وہ بے بی سے اپنی بٹی کو رکعتی رہتی ہے۔ بی کا دبیزاحیاس فاخرہ کو کچو کے نگاتا رہتا۔ اپنوں کی بے اعتباری ، بے اعتبائی اور لا پروائی رہتا۔ اپنوں کی بے اعتباری ، بے اعتبائی اور لا پروائی رہتا۔ اپنوں کی رہنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ والی اب شاکی رہنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ کرنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ کرنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ کرنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ کرنے گئی۔ اللہ سے شکوہ کرنے گئی ، گلہ کرنے گئی۔ اللہ سے کس دورا ہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ہردن نئی تکلیف ہردن نیا سوال۔

دوشيره 155

وه صبا کو کیا جواب ہے لیے مطلمان کر کی ، جھوٹ کا بلنده یا ی ، جعوب او کنیے یہ بنی الور پر تو وہ مان جا تی یفین کر لیتی مکر زندگی میں جمعی ناخرہ کا جھوٹ کھلنے پر أس كار دلمل كيا: وتاييس باليني مباكي آنجھوں ميں تخبر جاتی ۔ فاخرہ تبعر تبعر بی لیتی ہبیں وہ سب کی ہے تینی و ہے امتہاری سبہ کنی مگر وہ اپنی اولا دکی تظروں میں بے انتہار نہیں ہونا میا ہتی تھی۔ ہر ماں اپنی اولا د کی ہے بھینی ہے ذرنی ہے۔ موال کرنے ہے ذرنی ہے۔ ا نیے سوال جن کا جواب اُن کے پاس مبیں ہوتا۔ اگر فاخرہ تی بتادی تو نیمرسیا کے معصوم نتھے ہے ذہن میں ہزار وں سوال اور آگ آتے اور فاخرہ ٹال مثول ہے كام ليے جاني بس آئيں بائيں شائيں كرنے لگتى۔ کننی فاخر و کی کزن همی اور دوست جمعی رای هی اس کیے جمعی کبھمار چوری ہیسے فاخر ہ کونون کر لیتی ، تب فاخر ہ مجھی اینے دکھ سکھ اس ہے بانٹ لیتی تھی اینے دل کی بمزاى نكال ليح كل

میا اور نضا کی اسکولنگ کی دجہ ہے اُن کے دل میں انہم تے تنی نو سکیلے سوال وقتی طور پر دب گئے تھے۔ فاخرہ نے اپی طرف ہے کوشش کی کہ دوبارہ صبا نضا کو اینے جاچولوگوں کے گھر نہ جانے دے۔ عائشہ اور رحمان اس طرح تو أس كى بچيوں كا ذبن اور زہر آلود کردیں کے ۔ ان میں شکوک و شبہات اور بدکمانیاں مجردیں کے اور ایک دن اُس کی این اولا د ہی اُس کی نخالف بن کراً س کے سامنے کھڑی ہوجائے گی۔

فضااورمبا کا ذہن بٹ جائے ، اُن کے خیالات جمعر جائیں۔اییا فاخرہ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کیے اب وہ خالہ اماں کے سامنے اکڑنے لگی کھی۔ مند کرنے تکی تھی اپنی بچیوں کے لیے۔ جب جب وہ مبااور نعنا کورجمان یا فرقان کے گھر لے کر جانا جا ہی تمی-تب فاخره تن جاتی۔ اُن کو جانے نہیں دیتھی۔ بدلے میں خالہ أے مار مار کرادہ مواکر دینتی مگر فاخرہ

اس معالے میں خالہ کو این من مالی میں کرنے ریق تھی لبنی اور عا کننہ نے بھی اپنی ساس کودرخورا نتنائبیں منجها تھااور وہ خبیث عورت سارے بدلے فاخر دے ای لے رای تھی۔ جار چوٹ کی مار دیت تھی بات ہے بات أے طلاق کی رحملی دی جاتی تھی۔

پھر خالہ امال نے فاخرہ کی رکھوالی کے لیے ایک عورت رکھ لی۔ بشیراں اب کسی سائے کی مانند اُس کے ساتھ ہوتی تھی۔ فاخرہ کی تنخواہ ہے ہی بشیراں کو تخواه دي حالي تھي۔

ای دوران اسوه اور پھر اسد دنیا میں آ کئے تھے بشیراں نے جب فاخرہ کے حالاتِ زندگی دیکھی تو آس کی تمام تر بمدر دیاں فاخرہ کے ساتھ بولٹیں۔ وہ اُس کی خیرخواہ تھی۔اُسے بہت رس آتا فاخر : یر اور الی ہے جوڑ شادی بروہ کف افسوس ملتی رہتی ۔

صباآ تھویں کے پیرز دینے وال تھی ، فضا ساتویں میں جبکہ اسوہ ابھی چوتھی کلاس میں تھی۔ بتیوں بہنیں بی ا بنی ماں کے ساتھ بہت الجیج تھیں ۔احساس کرنے والی حساس بچیال تھیں۔ تابعدار بھی تھیں۔ تمر اسد بھی بھی ا کھڑین اور بدمیزی کا مظاہرہ کرجا تا تھا۔ دا دی اُس کا ذ ہن خرا*ب کر رہی تھی*ں۔

اتوار کا دن تھا۔ فاخرہ نے بجر کی نماز کے بعد واشنک مشین لگالی تھی پھر ناشتا بنانے لگی۔زمان کے لیے دودھ والا دلیہ بنانا تھا۔ آج کل زمان کا پیٹ خراب رہے لگا تھا۔ فاخرہ نے پراٹھے بنائے ، رات کا سالن گرم کیا پھر جائے بنانے لگی۔ جھی باہر واشنک مشین کی سیٹی بچی تھی۔ فاخرہ نے برنر کی آنچے ہلکی کی اور چھوٹے سے صحن میں نکل آئی۔ واشنک مشین ہے کیڑے نکال رہی تھی۔ تبھی اُس کی چٹیا کا زور کا جھٹکا لگا۔ فاخرہ بردفت منبھلی ادر پیچھے لیٹ کرد مکمنا جا ہا مگر أس كوموقع نهيس وياحميا \_ اس بار كالجھ كا شديد تھا اتنا شدید که وه الکے بی بل زمین بر گریزی ۔ ایک ای

سالہ بوڑھی عورت کی نفرت میں اتی طاقت تھی کہ وہ جب بی جائے ہے چھتیں سالا فاخرہ کوروئی کی مانند دھنکہ دیتی تھی، گرادی تھی۔ فاخرہ نیجے گری زمین کا حصہ بن رہی تھی۔ دھول مٹی جیسی، بہتو قیر تم مایہ۔ کا حصہ بن رہی تھی۔ دھول مٹی جیسی، بہتو قیر تم مایہ۔ ''ساری جائے اُبل تمنی۔ چولبا خراب ہو گیا۔ اندھی ہے کیا۔'' اُس نے فاخرہ کے بیٹ پر لات

الدی ہے لیا۔ اس نے فاحرہ کے بیٹ پر لات اسوہ نے آکرانی دادوکو بکڑلیا تھا۔ خالہ امال کی درد اسوہ نے آکرانی دادوکو بکڑلیا تھا۔ خالہ امال کی درد ناک چین فضا میں بلند ہونے لگیس۔ تینوں بچیوں نے اپنی دادوکو زمین پر گرایا ہوا تھا اور دانتوں اور ناخنوں ہے اُسے کاٹ رہی تھیں۔ چنکیاں کاٹ رہی تھیں۔ خالہ امال داویلا بچارہی تھی۔ فاخرہ زمین ہے اُٹھی تو بھر آگے بڑھ کر خالہ کو اُن کے چنگل ہے آزاد کر دایا۔ بھی کھا کئیں چڑیلیس، میرا پھرا گے بڑھ کر خالہ کو اُن کے چنگل ہے آزاد کر دایا۔ میرے رہا، مجھے کھا کئیں چڑیلیس، میرا خوان نکال دیا، جیسی مال جرافہ و لیکی بی چنڈ الیس ہیں۔ میرام زادیاں۔ '' خالہ امال اپنے بازدؤں کو دیکھ کر رودی، دانت کھے ہوئے تھے اُن کی سوتھی کلا ئیوں میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس رہا تھا۔ دہ جن میں بھی کڑا مار کر بیٹھ میں۔ خون بھی رس دھا کیں دیے گئی۔

'' اب پتا جلا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔'' متنوں بہنوں نے زبا نیس زکال کر دا دوکو چڑایا اورا پے کرے میں بھاگ گئیں۔ وہ خوش میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ خوش ہوتی یامغموم اُ ہے ہی جھ بہیں آ رہی تھی۔

مگر آج پہلی بار اُس نے اسے اندر ڈھیروں اطمینان اُر تادیکھا وہ اکیلی نہیں تھی کوئی اُس کا تھا اُس کو بچانے والا ، اُس کا اپنا۔ فاخرہ تو عادی ہو چکی تھی۔ مارکھانے کی یاشاید ڈھیٹ بھی ، یا پھراذیت بہند۔ خالہ اہاں فاخرہ کو اور اس کی بیٹیوں کو گالیاں دیت

فالہ امال فاخرہ کواور اس کی بیٹیوں کو گالیاں دیتی رہیں۔ برا بھلا کہتی رہی مگر وہ اتن بے دم ہو چکی تھی۔ اس دفت کہ دوبارہ اُس نے فاخرہ پر جھیٹنے کی کوشش

نہیں کی اور بکتی جھی اُٹھ کر اندر زبان کے پاس چلی گئی۔ فاخرہ نے کیڑے دعوکر تار پر پھیلائے اور کیے گئرے دعوکر تار پر پھیلائے اور دلیہ کیٹرے مشین میں ڈال کر پھر پئن میں آئی اور دلیہ بنانے تکی پھرد لیے کی بھاپ زکال کر اُسے ٹھنڈا کر کے بلیث میں ڈال کر فاخرہ زبان کو دینے گئی تو خالہ اہاں اُس کے پہنچہ ولے اُس کے پاس بیٹھی رور بی تھی، جلے دل کے پہنچہ ولے پھوڑ رہی تھیں۔

''زمان دلیہ کھلاؤں۔''فاخرہ نے پاس بیٹھ کر کہا۔ ''نہیں مجھے نہیں کھانا۔''وہ ساٹھ سال کا تھا آج کل اکثر بیمارر ہے لگا تھا۔ ''کیوں نہیں کھانا۔''

'' بچیوں نے امال سے اتنی برتمیزی کی، اُن کو کاٹ ڈالا اورتم چپ جاپ تماشاد کیمتی رہیں۔''اُس نے ہاتھ ادھراُدھر مار کر اپنی لائھی ٹٹولی اور انداز ہے فاخرہ کو ماری اُس کی کمریس لگی۔ایک زور دار آ ہ بلند ہوئی اور کمرے کی فضامیں کم ہوگئی۔

" دفع ہوجا بہال ہے بدگردار عورت، گندگی کی پوٹ، نظردن ہے دور ہوجا۔ "وہ پوری قوت ہے دھاڑا۔
" زمان مہیں میں کون سانظر آتی ہوں جوتمہاری نظرے دور ہوجا دُن۔"

'' مجھے اندھا ہونے کا طُعنہ دیتی ہے نا گھٹیا عورت، جادفع ہوجا۔ تُو إِس قابل بھی نہیں تھی کہ تجھے کوئی اندھالولالنگڑ ابھی تبول کرلیتا۔''

''کون جانے زمان، کون کس کے قابل تھا۔ یہ تو وقت کے ہیر پھیر ہیں۔ تقدیر کے فیصلے ہتے یا اپنول کی ستم ظریفی کہ آج میں ان حالوں میں ہوں۔' وہ دکھ ہے انسی الیہ میں ہوں۔' وہ دکھ ہے اسی ہوں۔ ایسی ہتے ہوں۔ ایسی ہتے ہوں۔ انسی جیسے بہت ہے کا بچے ایک ساتھ ٹوٹے ہوں۔ ''اب تیری زبان بھی چلنے آئی ہے بدتیزعورت۔ کھول رہی ہوکہ شو ہر کا اسلام میں کیا مقام ہے۔' کھول رہی ہوکہ شو ہر کا اسلام میں کیا مقام ہے۔' (اس خوب صور ت نا دلث کی اس خوب صور ت نا دلث کی میں ملاحظہ فر ما کیں )





آنے والا وقت کیا دکھانے والا ہے میسوئ کردہ پر بیٹان مور بی تھیں۔ بات پہھالی تھی کہ کی اسے بھی ایسی تھی کہ کی س سے رائے مشور و بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کیوں کہ ذامت اور بدنای اپنی ہی تھی ۔ ہمینشہ بٹی کی فاطیوں کی بردہ بوشی کی تھی اور شو ہر کو ہر بات سے اعلم رکھا تھا کیوں کہ انہیں آپھی طرح … …

## رشتوں کو یقین اور اعتماد دیتاا یک افسانه

رات پرموسلاد ماربارش ہوئی تھی تھلاد ہے والی گرمیوں کے بعد وقفے وقفے ہے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا ایر اور باحثیت لوگ تو اس سہائی رات کو خوب انجوائے کرر ہے بتے مزے لوٹ رہ ہے تھے جبکہ غریبوں کی جانوں پر بنی ہوئی تھی کے اور ختہ حال گھردل کی چھوں نہمون فیک رہی تھیں بلکہ اب تو زار و قطار رورہی تھی۔ مالی کراس مالی بیگم نے بارو جی خانے کے سارے برتن نکال کراس جگہ رکھ دیے جہاں بارش نے نقب لگائی تھی۔ برتنوں کی وکان لگانے کے بعد انہوں نے اپنی اکلوتی بھی ماہ روکو آواز لگائی۔ ''ارے باہا تھ جا جیٹے تیرے ابو باہر محن ہے آواز لگائی۔ ''ارے باہا تھ جا جیٹے تیرے ابو باہر محن ہے کہ مہیں بتا ہے کا موں میں معروف ہوگئی تو اور حشر خراب ہوجائے گا۔ اٹھ جا بیری جا نہری جا نہوں نے انتہ بائے گے تہم ہیں بتا ہے کا موں میں معروف ہوگئی تو اور حشر خراب ہوجائے گا۔ اٹھ جا بیری جا نیری جا نہوں کے ناہ رو نے گا۔ اٹھ جا بیری جا نہری جا نداور جلدی ہے ناشتہ بنالے۔'' باہ رو نے گا۔ اٹھ جا بیری جا نیری جا نداور جلدی ہے ناشتہ بنالے۔'' باہ رو نے گر

لخاف میں منہ چھپاتے ہوئے منمناتی آ داز میں کہا۔'' نہ امال نہ، میں تو آج بسر سے نہیں نکلنے دالی۔ آج تو آپ کوہی مجمعے اور بابا کو ناشتہ کر دانا ہوگا۔ ویے ہی پچھلے دو دن سے کیس غائب ہے چو لیے میں جلنے

دانی لکڑیوں کا حال آب دیکھرہی ہیں سارا گھردھویں
سے بھرجائے گالیکن وہ لکڑیاں آگے نہیں پڑے گی۔
نہ بابا ہیں باز آئی ان گیلی لکڑیوں ہے۔ ہمارے ملک
میں بھی بجل کی لوڈشیڈنگ، بھی گیس کی پتانہیں ان
مسائل ہے کب پاکستان کو چھٹکارے ملے گا۔ صالح
بیم نے جب و کیھا کہ ان کی ضدی اور ہٹ دھرم بی
بیم نے جب و کیھا کہ ان کی ضدی اور ہٹ دھرم بی
ایک طویل تقریر ماں کوسنا ڈالی لیکن اپن جگہ ہے ہیں بلی۔
بالما آخر خود ہی کچن میں تھس کر چواہا سیدھا کیا تھوڑی ہی دیر
مائل ہی بنا جل گیا کہ برسات ہے بھی ہوئی لکڑیاں خود تو
میں انہیں بتا جل گیا کہ برسات سے بھیکی ہوئی لکڑیاں خود تو
میں انہیں بتا جل گیا کہ برسات سے بھیکی ہوئی لکڑیاں خود تو

مالحہ بیتم اور فیاص الدین کی اکلوتی اولاد ماہ روکافی منتوں مرادوں بعد پیراہوئی ہی۔ اس لیے ہاں باب کی آئمھوں کا تارائتی۔ دونوں اسے دیکھ کر جیتے ستھے۔ تھی بھی اسم باسی ، انہائی خوش شکل اور جازب نظر۔ فیاض احمد بیٹی کودل وجان سے چاہتے تھے لیکن بے جالاڈ بیار کے خلاف تھے جبکہ صالحہ بیٹم نے اسے مرج مارکھا تھا۔ باپ کے سامنے تو ماہ روڈری سہی سرج مارکھا تھا۔ باپ کے سامنے تو ماہ روڈری سہی



رہتی تھی لیکن مال کے سر پرسوار ہو کر اپنی ہرا پھی بری بے جابات منوا کر ہی دم لیتی تھی۔

جب تک بحین کا دور دورہ تھا۔ صالح بیٹم بغیر کی عذرہ جمت کے اس کی ہر صد ہرہٹ پوری کر کے خوشی محسوں کرتی تھیں لیکن اب تو خیر ہے وہ بی اے فائل میں تھی لیکن مزاج میں ابھی تک ضد اور سرکشی تھی دوسرے ماں کا لاڈو بیاراوراس پر طرہ امتیاز ہمارامیڈیا جونو جوان نسل کے لیے زہر کا دلدل بنا ہوا ہے ۔ فلم اسٹارز ، مگر نے لیے زہر کا دلدل بنا ہوا ہے ۔ فلم اسٹارز ، مگر نے بلیئر ہمای نئی نسل کے خوابوں اسٹارز ، مگر نے بان کی سانسوں میں لیٹے ہوئے ہیں پڑوی خیالوں بلکہ ان کی سانسوں میں لیٹے ہوئے ہیں پڑوی کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی چینی اور مزید ارکسی ہوئی اور مزید ارکسی ہیں ہوئی ہیں پڑوی کے ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی چینی اور مزید اور متناسب کہ لڑکے اگر ایشوریا اور کرینہ کے حسن و جمال پر فدا جسم وجاں پر فریفتہ ہیں۔ گھر کے ہڑوں کا غلط روبیا ور منا ہوا دے رہی ہے ۔ اماں ابا جنی طرز فکر اس چیز کو اور ہوا دے رہی ہے ۔ اماں ابا بذکرہ ہڑے خوواس کا تذکرہ ہر ہوا دے رہی ہے ۔ اماں ابا بذکرہ بڑے خوواس کا تذکرہ ہر ہوا دے رہی ہے ۔ اماں ابا بذکرہ بڑے خوواس کا تذکرہ ہر ہے فخر ہے کرتے ہیں کہ ان بذات خوواس کا تذکرہ ہر ہے فخر ہے کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی شاہ رخ اور ابر اہیم کی اداؤں پر جان دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی شاہ رخ اور ابر اہیم کی اداؤں پر جان دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی شاہ رخ اور ابر اہیم کی اداؤں پر جان دیتے ہیں کہ ان

اور بیٹے پریانکا اور کترینا کے عشق میں گرفتار ہیں۔ ۔ امقول کی اس جنت میں غیرتعلیم یافتہ طبقہ بی نہیں بکا پر بھے لکھے باشعورا فراد بھی شامل ہیں نقل کے لیے بھی فقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری نئی پیڑھی ان کی فقول جا لیاں ، اٹھنا بیٹھنا ، لباس ، ہمیر اسٹائل کی تو بچری بوری کول جال ہا کہا کہ رہے گئے ان کی گئن انتقاب محنت اور جان کی لیاں کو شفقت پر ایک نظر نہیں ڈالتے۔ سے نہیں سوچتے کہ لیوا شفقت پر ایک نظر نہیں ڈالتے۔ سے نہیں سوچتے کہ دولت اور شہرت انہیں بول بی نہیں ٹی بلکہ ان لوگوں نے دولت اور شہرت انہیں بول ہی نہیں ٹی بلکہ ان لوگوں نے ایپ ترحرام کیا تب جا کر بین الاقوای شہرت نعیب بوئی ہے اور دھن دولت کی بارش ہوئی ہے۔ شہرت نعیب بوئی ہے اور دھن دولت کی بارش ہوئی ہے۔ فیاض اللہ من اور صالحہ بیٹیم کی لاڈلی بھی کیبل برشاہ فیاض اللہ من اور صالحہ بیٹیم کی لاڈلی بھی کیبل برشاہ فیاض اللہ من اور صالحہ بیٹیم کی لاڈلی بھی کیبل برشاہ

فیاض الدین اور صالحہ بیٹم کی لاڈلی بھی کیبل پرشاہ رخ کی فلیس و کھے دکھے کرایی دیوائی ہوئی کہ اے چلتے پھرتے ، جاگتے سوتے ، ہرسو کنگ خان ،ی نظر آ نے لیگے۔ اور پھر کالج جاتے ہوئے محلے کہ ایک نوجوان پر نظر پڑی تو اس میں اے ایے بیندیدہ اسٹار کا عکس نظر آیا۔ اے ایسا محسوس ہوا جیسے مبئی فلم انڈسٹری ہے اس کے خوابوں کا شہرا دہ اڑ کر اس کے پاس چلا آیا ہے اور بس



یہیں ہےاوائل عمری کےاس اقمعا نہ عشق کی شروعات ہو محنی اور جب صالحہ عظم کو بٹی کے اس کارنا ہے کا پتا جلا تو ان کے ہاتھوں کے طویطے اڑھتے ان کی روح فنا ہوگئی۔ کیوں کہ جٹی کی بسندا در کوئی نہیں محلے کا نا کارہ تلھٹونو جوان شاہنواز عرف شانوتھا۔ جوشاہ رخ کی حرکات وسکنات کی تعل کرتے کرتے اپنے آپ کوشاہ رخ خان بجھنے لگا تھا جس کے یا س تعلیم کے نام برصرف میٹرک کا سرمیفیکیٹ تھا جب تک باپ کی کمائی رہی عیاشیاں ہولی رہی جب باپ د نیا ہے سدھارے اوراین کی کمائی کا وقت آیا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ما*ل کی سلائی و کشید*ہ کاری کی كماني اور بهن كي يرائيويث اسكول كي حجيوني مولي شخواه كا سہارا نہ ہوتا تو شاہ رخ کے اس ڈیلیکیٹ کو دن میں تارے نظر آجاتے۔ بیوہ مال اور جوان بہن کے ساتھ ہمیشہ دانتا کل کل ہوئی لیکن اس کے کان پر جوں بھی نہ ریکتی - جسم کی بڑیاں اتن آرام طلب ہوئی تھیں کہ کام کے نام ے جان جانے لگتی۔ دور جدید کی لاکیاں اینے ہونے والے شوہر کی شکل وصورت کے بحد میں رسیسی ہیں اور جيب پر يهلے نظر ڈالتي ہيں ليكن يہاں معاملہ بالكل برعكس تما ماہ رو برروز روش کی طرح شالو کے حالات عمیاں تھے لیکن اس کے باوجود وہ جیتی جا کی ملھی نگلنے کو تیار تھی کیوں کے شانواس کے لیے شانوئیں بلکہ شاہ رخ خان تھا۔

دونوں ماں بیٹی کی اس معالمے پر ٹی بار تلخ کائی

ہوئی۔صالحہ بیگم نے تو پہلے اپنی بیٹی کو اس کے باپ کا
خوف دلایا کہ وہ کسی بھی قیمت پرشانو جیسے لفنگے کارشتہ

قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی خاندان کے دوسرے افراد

میں کو اون نجے الی قبول ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے
بیٹی کو اون نجے الی قبول ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے
میں کو اس کے ڈرا ہے کہانیوں اور ناولوں اور افسانوں
میں تو بہت الی جھے لگتے ہیں لیکن حقیقت کی دنیا ہے اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا ایک سیمین حقیقت ہے کوئی
سنہرا خواب نہیں ہے۔ دنیا ایک سیمین حقیقت ہے کوئی

آنے والا ونت کیا دکھانے والا ہے بیہوچ کروہ رینان ہورہی تھیں۔ بات کچھ الی تھی کہ کی ہے رائے مشورہ بھی نہیں کر عتی تھیں کیوں کہ ذلت اور بد نا می این ہی تھی ۔ ہمیشہ بٹی کی غلطیوں کی بردہ بوشی کی تھی اور شوہر کو ہریات ہے لاعلم رکھا تھا کیوں کہ انہیں الجھی طرح معلوم تھا کہ فیاص الدین کے کا نوں میں اس بات کی بھنگ بھی ریری تو اکثی آ ستیں گلے میں یڑے گی ۔ چور کے گھر چوری ہو جائے تو با آواز بلندرو بهی تہیں سکتا۔ای طرح صالحہ بیکم بھی زبان اور ہونٹ سی کر بیٹے کئی تھیں ۔اگر ماہ رو کے رہنتے کے سلسلے میں کوئی بات بھی کرتا تو بڑی صغائی ہے یہ کہہ کرٹال دیتی تھیں کہ ہماری بنی کا ارادہ ماسٹرز کرنے کا ہے ابھی شادی کا کوئی خیال ہمیں اس کا ارادہ ہے کہ ملازمت حاصل کرنے کے بعد شادی کرے گی۔ مات کرنے والاا پناسامنه لے کررہ جاتالیکن آخر کب تک پیسلسلہ چلنا۔ صالحہ بیکم کے کانوں میں خطرے کی تھنٹی اس وقت بجی جب فیاض الدین نے کراچی ہے آ کرانہیں بتایا کہان کے مرحوم دوست نواز احمر کی بیٹم نے اپنے



ایک اذبیت ناک عذاب سے دو جارتھیں۔اسریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔

☆.....☆

ماہ روکائی ہے گھر آئی تو صالحہ بیگم نے اسے یہ دھا کہ خیز خبر سائی کہ شانو کے گھر چور کی ہوگئی ہے چور ساری جمع بینی کے گیا اور سب ہاتھ ملتے رہ گے، ماہ رو سکتے میں رہ گئے۔
کیوں کہ شانو کے گھر کے حالات کسی سے ڈھلے چھیے نہیں ستے بلکہ نی الوقت تو اس کے گھر چوہوں نے بھی فارغ خلی ستے بلکہ نی الوقت تو اس کے گھر چوہوں نے بھی فارغ خلی میں کیا ملا ہوگا اپناوقت ہی ضائع کیا ہوگا کم بخت نے ۔ان ہی میں کیا ملا ہوگا اپناوقت ہی ضائع کیا ہوگا کم بخت نے ۔ان ہی سوچوں میں غلطاں و پیچاں بولائی بولائی می پھرتی رہی ۔شانو سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی تا کہ چوروں کی روداد سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی تا کہ چوروں کی روداد سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی تا کہ چوروں کی روداد سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی تا کہ چوروں کی روداد سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی خالہ کی جو وقت یہ تا کہ اور صالحہ بیگم سے ملک سلیک کے بعد کہا۔

" اے صالحہ ذراشانو کے کھر چلوگ ۔ سارے محلے میں شور ہے کہ چوری ہوگئی ہے۔ شانو کی بہن اور مال دهازی مار مار کر رو رای میں بد بخت اٹھائی كيريئے نے مرے ہوؤں كو مار دیا۔صالحہ بیم ان كی بال میں بال ملالی رہی اور پھر تیار ہو کر بڑوی کے ہمراہ شانو کے گھر ردانہ ہوئئیں ۔ ماہ روگھر میں تن تنہاء تھی اور بے تالی سے ماں کا انتظار کر رہی تھیں تا کہ تفصیل معلوم ہو سکے کسی کام میں دل جیس لگ رہا تھا۔اٹھ کر ٹی وی آن کیا اور تھوڑی ہی دریمیں اکتا تنی۔ نی وی بند کر کے رسالے کی ورق کر دالی کرنے ککی ای اثناء میں صالحہ بیگم اور خالہ زبین باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ دونوں کا موضوع گفتگو شانو کے گھر میں ہونے والی چوری ہی تھا۔صالحہ بیلم نے ماہ روکوآ واز دے کر کہا ماما خالہ زمین کے لیے شربت اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔خالہ زبین ا نکار کرتی رہیں لیکن صالحہ بیکم نے ہاتھ بکڑ کرصونے پر بٹھایا اور خود بھی تخت پر بیٹے گئیں۔خالہ زبین نے پھر

مے صبور کے لیے ہماری بٹی کو پیند کیا ہے بیٹم نور احمد اکٹر ان کے کھر آیا جاتا کرتی تھیں لیکن اس بار وہ عنقریباہے ہے کارشتہ لے کرآ رہی ہیں شوہر کے منہے ہے بات من کرصالحہ بیم کے دل کی دھڑ کنیں تیز ہوگئیں۔ وہ ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہوگئیں کھیں وہ خطرناک کھڑی آن پیجی تھی جسے وہ اپنی دانست میں ا بھی تک ٹالتی آ رہی تھیں کا بی دیر تک وہ اپنے دماع میں تکھیمزی بکاتی رہیں کھرانہوں نے اپنی تمام ہمت اور حوصلہ مجمع کر کے بڑے مختاط کہتے میں کہا فیاص الدین کوایک نظر ویکھااور گلوں حتمی کہجے میں کہا ہاری ایک ہی تو بنی ے جھے براار مان ہے کہا ہے اعلی تعلیم دلائیں شادی کی الی کیا جلدی ہے۔''اچھے رشتے روز روز ہیں ملتے۔ سمجھ داراور سلجھے ہوئے لوگ ہیں اگر ماہ روا پی تعلیم جاری بھی رکھے کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب بیکم نوراحمہ بات چھٹرے کی توہم بھی این بٹی کی آئیند و تعلیم کی ڈیمانڈ اس نے سامنے رکھ دیں گے۔میاں کے جواب یرصالحہ بیم بعلیں جھا نکنے لکیں۔ول کی دھکڑ بکڑاا یک طلاطم ہیدا کر ر ہی تھی۔باب بین کے درمیان کوئی معرکہ نہ ہوجائے۔وہ دل ہی دل میں رب کو یاد کررہی تھیں۔ایسے مسائل جس کا حل انسان کے پاس ہیں ہوتا تو ہے اختیار نظریں مالک حقیقی کی طرف جانی ہیں کیوں کہ جس دفت کچھ نظر مہیں آتان وقت صرف اور مرف الله نظر آتا ہے۔

ہراڑی متعبل کے بادے ہیں ہونے والی باتوں پر نہ صرف کان رکھتی ہے بلکہ نظریں بھی رکھتی ہے ماں باپ ہیں جوخفیہ اوراہم نوعیت کی میٹنگ ہورہی تھی اس کی سن کن ماہ روکو ہو جگی تھی۔ پیش آئیندہ حالات کا ادراک اے بھی بخولی تھا باپ کے سامنے تولب کشائی ادراک اے بھی بخولی تھا باپ کے سامنے تولب کشائی کی ہمت نہیں تھی لیکن ماں کو وہ لرزا دینے والی دھمکی دے چگی تھی کہ آگراس کی شادی شانو کے علاوہ کسی اور سے گئی تو وہ خود کشی ہے گریز نہیں کرے گی۔ بیش کی زبان سے میہ جملہ س کر صالحہ بیٹم زندہ در گور ہو گئیں۔ وہ

شانو کے کھر کا تذکرہ چھٹر دیا۔ اور سرکوشانہ والے اندازیں کہا۔''اے صالحۃ کم بھی کہویں تو حق لگتی کہوں گی۔ کمرے بھیدی نے ہی لنکاڈ حالی ہے مال بئی نے دانوں کارس لی لی کرشادی کے لیے یائی یائی جوڑی تھی۔ساری محنت کی کمائی ایک جھٹکے میں چکی گئی۔ دونول کی آئھے کا آنسومہیں ٹوٹ رہاتھا۔ اور وہ موا مارا شانو پلنگ پر لیٹاسٹریٹ دھنک رہانھائش پےکش نگار ہا تھا چہرے پر کوئی تردد کوئی پریشانی نظر جیس آرہی سمحی۔ صالحہ بیٹم نے ایک مہری سانس کی اور کہا'' کیا کہہ سکتے ہیں زبین جمن کون چور ہے اس دور کے تو نو جوانوں کا مقدر ہی ہیروز گاری بن گیا ہے ۔ پیٹ کی بجوک اور افلاس البیس جرائم کے رائے پر ڈال رہی ہے۔ دراصل سافلای ای جرائم کی مال ہے۔ زبین نے روح کر فورا کہا۔ ''لواور سنوتم نے بھی خوب ہی بیروزگاری اور تا کای کی اصل وجه تقدیر جیس بلکه بد رای بدین اوربد ملی ہے تم نے میرے بیٹے احمہ کو ديكما ہے كم پر حالكھاضر در ہے كين كام چور تبيں جموتي عمر میں ہی ایک بیکری میں کام کرتا تھا محنت اور نیک بیتی ہے کام کیا۔ سارا ہنر اور کر سکھنے کے بعد اپنی ہی جمع ہوجی سے کرائے کی جگہ پرائی بیکری کی داغ بیل و الی اور پھر ماشاء اللّٰہ اپنی محنت اور للن ہے کس طرح اینے كاردبار كو جيكايا ب-آج ماشاء الله لا كمول كما رما ب-سارے مارکیٹ میں سب سے بروی فیکٹری ہے میرے بیٹے کی۔'مالح بیلم نے اثبات میں کرون ہلائی۔ درست کہدرہی ہوز بین بہن محتی انسان کے گھر مغلسي باہرے جمائک کر بھاگ جاتی ہے جبکہ نکھے اور کام چوروں کے کمر ڈرے ڈال کرراج کرتی ہے۔''یاہ روبتاتوری تھی میٹھا میٹھاشر بت کیکن ماں اور بیڑو کن کے ورمیان ہونے والی گفتگوین کرز ہر کے کڑوے محونث حلق کے یتے اتار رہی تی۔اس چوری نے اس کے دلبر جاتی کا كروارمككوك بناديا تماروه دل عي ول من چوركوكاليال

ے رہی گی زبین خالہ کے رخصت ہونے کے بعدای نے جلے کئے کہے میں مال کو ناطب کر کے کہا۔

" برگمال ک بھی صربول ہے خالہ زمین بغیر سویے سمجھے شانویاتی بری تهمت ایارای ہے وہ ایسا کام بیس کرسکتا۔ صالحہ بیٹم نے مسلمین نگاہوں ہے بیٹی کودیکھااور کها '' صرف زبین نہیں بلکہ وہاں جنٹی عورتیں تھیں سب میں ہی بہی جہ مکوئیاں ہورہی تھیں کہ چور باہر ہے جبیں آیاتم کس کس کی زبان پکڑوگی اور میں بھی ہے ہی کہوں کی زبان خلق نقارہ خوااست ۔'' ماں کی زبان ے کھری کھری من کر ماہ روکار ہاسہاموڈ مزید غارت ہو گیا وہ ایک جھنگے کے ساتھ اٹھی اور بیر پھنٹی ہونی این كم ب ميں چلى كئ \_ رات كو كھانے كے بعد جب اس کی ای اور ابو کرے میں طے گئے تو ماہ رونے اپنے کرے كادروازه بندكر كي ورأاي يل فون عانو كالمبر طايااور اس کے کھر کی چوری پراظہارانسوس کیا۔ وہ مجھرای میں کہ جوابا شانو کی دل کرفتہ اور ملین آ دازا ہے سنائی وے کی کیکن خلاف توقع شانو کا زبر دست قبقههاس کی ساعت ہے نگرایا اوراس نے استہزائیا نداز ہنتے ہوئے کہا۔

''جان شاہ رخ تم نے مجھے تجمائی نہیں ذراا پناا پر چمبر استعال كرو-امال اورآيا كے جمع جمعے پر ميس نے بى ہاتھ صاف کیا ہے درامل وہ دونوں کالی عرصے سے جوڑ توڑ میں لکی ہوئیں تھیں اور جھ ہے اس طرح چمیاری تھیں جیسے کی ے دورہ چمپایا جاتا ہے۔ دونوں کومیراذ راسا بھی خیال ہیں تھا کہاہے بھی جار پیپوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی ان کی ساری نفتری اور سوتا جاندی پر ہاتھ مساف کر لیا۔

حقیقت جان کر ماہ روبالکل سکتے میں رہ گئے۔ ماں اورزیبن خاله کی با تنس د ماغ میں گو نحنے لگیں \_و وسوج رہی می بروں کے تج بات کتنے سے ہوتے ہں اور کتنے مثبت نتائج اخذ کرتے ہیں۔ شانو کا انکشاف اس ربحلی بن گرا نتمااس کا دل کسی نے مٹمی میں جکڑ لیا تھا۔ شانو ڈائن بھی سات کمر چھوڑ کرمنہ مارتی ہے اورتم نے اپنا

آئی کھر نوٹ لیا۔ تمہاری مال نے تمہاری بہن کی شادی کے لیے جو بیسہ جوتولہ ماشاا کھٹا کیا تھااسے ہی لے اڑے حمہیں شرم نہیں آئی۔ اس کے لیچے بین زہر بھرا ہوا تھا شانو نے ڈھٹائی اور بے غیرتی کی ہمی ہنتے ہوئے کہا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم جس نے کی جس نے کی جس نے کی ہے۔ بیٹویٹ کرم جس نے کی ہے۔

اه رو نے غصے بات پہتے ہوئے ایک جھکے کہ ساتھ موبائل آف کیا اور بستر پرگر گئی۔خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اس موبائل آف کیا اور بستر پرگر گئی۔خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اس رات وہ آئی جنا ساری زندگی نیس روئی تھی اسے آب کھیوں سے نیندکوسوں دور تھی۔ وہ آ کھیس موند ہے پڑی رہی اس طرح پوری رات گزرگئی۔
آگئیس موند ہے پڑی رہی اس طرح پوری رات گزرگئی۔

فیاض نے ٹپائی ہے می کا اخبار اٹھایا ابھی درق گردانی ہی کررہ تے کہ در دازے پردستک ہوئی انہوں نے اخبار رکھا در داز ہ کھول کرجھا نکا توا کے چہرے پردونق آگئی۔ ان کے سامنے ان کے دوست کا بیٹا صبور احمد تھا۔ فیاض نے والہانہ انداز میں اسے لیٹالیا وہ بہت خوش نیض نے دالہانہ انداز میں اسے لیٹالیا وہ بہت خوش

''دیکھوکون آیاہے۔
مالی بیٹم نے بھی بری خوشد کی کے ساتھ صبور کا
استقبال کیا ماہ روابھی تک بستر پر کردٹیں بدل رہی تھی
ساری رات ہے چینی رہی تھی۔ آتھوں سے پریشانی
متر شج تھی اور وہ ایک عجیب ہی بیزار کن اور اعصابی تناؤ کا
شکارتھی۔ والدین اور آنے والے مہمان کی گفتگو وہ
بخوبی س رہی تھی کیوں کہ چھوٹے گھروں کی ایک خوبی یا
خامی ہے ہوتی ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی بلکہ خوشبو
کی طرح پھیل جاتی ہے۔ صالحہ بیٹم کے لیج سے شہد
فیک رہا تھاوہ صبور سے کہ دری تھیں کہ ارے بیٹا اسلے
فیک رہا تھاوہ صبور سے کہ دری تھیں کہ ارے بیٹا اسلے
میں چلے آئے امی کو بھی ساتھ لے آئے ۔'' جوابا صبور
فیل سے کھر قیام کیا ہے جس گھرے لکا تو امی
میں ۔ پھولی کے گھر قیام کیا ہے جس گھر سے لکا تو امی
میں ۔ پھولی کے گھر قیام کیا ہے جس گھر سے لکا تو امی

آرام کررای محس ای اور بھو پھوآ ب سے کل ملنے کے لے آئیں گی۔ مجھے آج شام ہی *کرا*ی جانا ہے اور کل ڈیونی جوائن کرنی ہے دونوں بہنوں کی شادیوں کے کارڈ تقتیم کرنے ہیں وقت کم ہے ادر کام زیادہ۔اس کیے میں مج می کی تکل برا۔ اتی من آنے کے لیے معذرت آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہو گئے۔ فیاض احمداور صالحہ بیلم نے اے پیارے دیکھا۔''ہرگر نہیں بلکہ میں تو بہت ا چھالگا ہے۔اچھاتم انگل کے ساتھ باتیں کردمیں ناشتہ بنا کرلانی ہوں۔ یہ کہد کرصالحہ بیٹم وہاں ہے اٹھ کسٹیں وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ماہ رو کرے میں آئیں۔ ماہ رو کم صم اواس حیت لیٹی جیمت کھورر ہی تھی۔ صالحة بيكم نے اس كا سر ہلاتے ہوئے كہا۔" ما ہا اٹھ جاؤ جلدی سے فرج میں ہے شامی کیاب کی تکیال اور انڈے نکال رہی ہوں آٹا بھی گندھار کھاہے ذراجلدی ناشتہ تیار کردو۔ میں اور تمہارے ابومہمان کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے ماہ رو کی سجھ میں اچھی طرح بات آ گئی تھی کہ مہمان کون ذات شریف ہے۔ کیوں کہ پچھلے کی ونوں ہے وہ مبور احمر کا تذکرہ ماں اور باپ کی زبان ے زوروشورے من رہی تھی۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ ہے بالا ترنہیں تھی کہ کل صبور احمد کی والدہ اور چھو پھی کیول آخریف لارہی ہیں رات سے دیسے ہی اس کا موڈ اور مزاج خراب تعا۔ پر مرے بیسودرے مبور کی آ ہد۔ ول دوماغ میں کر داہث ی مل کئی۔ شانو کے ساتھ ہونے والی منتگونسی زہر لیے ناگ کی طرح ذہن میں کلبلائنی صالح بیم نے جیسے ہی ناشتے کا حکم صادر کیا۔اس نے لیٹے لیٹے تیوری چڑھا کر مال کی طرف دیکھااور کہا۔

" باہر ہے حلوہ پوری ناشتہ منگوا کر جان حجیرا کمیں اور جمعے سونے دیں۔صالحہ بیٹم نے ایک قہرآ لودنظر بیٹی برڈالی اور مرد لہجے میں کہا۔

مجھے کوئی ضرورت نہیں تہارے مشورے کی ، جو بھے کوئی ضرورت نہیں تہارے مشورے کی ، جو بھے کرنا ہے میں کرلوں گی۔ تم بس آ رام کرتی رہو۔



اب آئید و یس تہیں کی کام کے لیے ہیں کہوں گی۔
ما لحریکم منہ ہی منہ میں منہ میں برد برداتی ہوئی چکی گئیں۔
ماہ روآ کھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی رہی لیکن اب اس کے کان برابر والے کرے میں ہونے والی با توں پر گئے ہوئے حقے ہوئے میں کرتے رہے حالات حاضرہ پر تیمرہ ہوتے رہے بھر فیاض الدین نے اس کے مرحوم والدکویاد کرتے ہوئے ماضی کے اوراق الئے وہ کہہ رہے تھے۔" بیٹا جب تہمارے والد کا انتقال ہواتم وقت تم تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ اللہ تہماری مال کا سامیہ کو گؤل پر قائم دائم رکھے۔ بردی باہمت اور حوصلہ مند خاتون ہیں ۔ نا مساعد حالات میں بھی انہوں اور حوصلہ مند خاتون ہیں ۔ نا مساعد حالات میں بھی انہوں نے جو تم لوگوں کے لیے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صبور انہوں نے نہایت سعادت مندانہ انداز میں جواباً کہا۔

آب درست فرمارے ہیں انگل ، اللہ کے بعد وبی ہمارا سہاراتھیں ہمارے مامول اور دیگر رشتہ داروں نے مالی امداد کرنے کی کوشش بھی کی تو ای نے بری شانطی ہے منع کر دیا۔ان کی خودداری نے بیا گوارہ ہی نہ کیا تھا۔ ابو کی چینشن کے علاوہ خود کھر میں ٹیوشن یر مانی تھیں ہم لوگوں کی اعلیم پرخاص توجہ دی۔ای کی بدولت آج ہم سراٹھائے کھڑے ہیں۔ میری ملازمت کے فور آبعد ہی امی جا ہتی تھیں کہ میں شادی کرلوں لیکن میں نے حق ہے انکار کر دیا کیوں کہ میری شادی ہے ا ہم دونوں بہنوں کی شادیاں تھیں ای ماہ ہم لوگ انشاء اللہ اس فریضے ہے سبکدوش ہو جائیں گے اپنا ذالی مكان بھى ہم لوگ كر ھے ہيں۔اى سال اللہ نے جاہا توان کی سب ہے بڑی خواہش کج بیت اللہ کی زیارت بوری کروں گا بھرانی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ ابھی تک ای نے ہم لوگوں کے لیے کیا اب ہمارا حق بنآ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بچھ کریں۔ فیاص الدین نے بے ساختہ کہا سجان اللہ سجان اللہ اور اس کے خیالات اور نظریات کوسرا ہے ہوتے استفار کیا۔تم

ے مکان خریدا ہے یا فلیٹ صبور نے جوابا کہا۔ 'جی انگل مکان ہے ہی قسمت ہے بہتر اریا میں مناسب داموں میں لی گیا ہے۔ ادر میں نے بھی فوری سے کام اس لیے کیا کہ میری ای میری شادی کے لیے بہت ہے چین تھیں اور میں نہیں جاہتا جولڑ کی اپناسب کچھ جھوڑ کر میرے گھر میں قدم رکھا ہے میری ذات ہے کوئی تکلیف پہنچے۔ میری قدم رکھا اسے میری ذات ہے کوئی تکلیف پہنچے۔ میری کوشش ہوگی کہ اسے وہ تمام آ رام وآ سائش فراہم کروں جس کے لیے لڑی خواب دیکھتی ہے۔

فیاض الدین صبور کو ستانتی نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کیے جارے تھے ماہ روکی ساعت ے تگرا کراس کا ہرلفظ دل میں اثر رہاتھا۔ مہذب انداز محفتگوشا ئستەلب ولېجەدل مىں بل چل بىيدا كرريا تھا۔ بے ساختہ دل میں مہمان کو دیکھنے کی امنگ جاگی اس نے تو بیڑے جھلانگ لگا کر در وزازے کی جھری سے آ نگھالگا دی۔ دراز قامت اور قبول صورت صبور اچھا ہی مہیں بلکہ بہت اچھالگا بلکہ اس ہے بھی اکھی اس کی سوچ اور خیالات <u>گ</u>ے۔ دہ بغورا سے دیکھے جار ہی گھی۔ صبور کی رنگت گبری سانو لی ضر در تھی۔ تا ہم جنس نخالف کے لیے اس میں ایک خاص کشس تھی۔ ایک ہی بل میں شاہ رخ کا ڈبلیکیٹ ریزہ ریزہ ہوکر خاک کی نذر ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ دونوں کے خیالات و نظریات اورسوچوں کا موازنه کر رہی تھی۔ بالا آخر وہ اس نتیج پر پیچی کہ وہ اب تک سراب کے پیچیے دوڑ رہی تھی۔اس کا دل جاہ رہا تھا کہ فیاض الدین اس ہے اس کی تعلیم کے بارے میں ضرورسوال کریں۔اورشاید د ونوں باب بنی کے درمیان کی بیرنیلی پمتھی ہی تھی کہ جو ا گلاسوال فیاض الدین نے یمی کیا کہ۔

"ضبور بیٹاتم نے اپن تعلیم اور ذریعہ معاش کے بارے میں نہیں بتایا کیا کرتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ استفسارانہ نظروں سے صبور کو دیکھنے لگے صبور نے فیف کامسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" انگل میں نے لی

الیں ی کرنے کے بعد میذیکل جانیش کا ڈیلومہ لیا اور ایک پرانیع یث لیب میں کام کر رہا ہوں اپنی محنت اور صلاحیت کی بنا پر اسپیشاسٹ کی سرکردگی میں بحثیت اسشنن کام کیااب ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہوگیا ہے کہ مختلف عناصر کو پر کھنے کے بعد حتمی نتائج اخذ کرسکتا ہوں میری ای صلاحیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی ایسوسی ایٹ نے مجھے ستعل ملازمت کی آفر کی اور میں نے فورا قبول کر لی نہصرف معقول تخواہ بلکہ آ گے تر تی کے بعی مواقع بیں۔ بات ختم کر کہ اجا تک اس کی نظریں دروازے کی جانب اٹھیں اور وہاں جو چیرہ اے نظر آیا د د ول کوابیا بھایا کہ دہ نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ ماہ رو نے جب دیکھا اس کی چوری بکڑی گئی ہے تو وہ بحلی کی سرعت کے ساتھ دہاں ہے ہٹ گئی۔اس کی سائسیں ہے تر تیب ہو کرتیز تیز چل رہی تھیں لیکن چرے پر طمانیت اورخوشی کے علم لرزاں تھے۔تھوڑی دریہلے ی ادای اور ما بوی رونی کے گالوں کی طرح ہوا میں تعلیل ہو گئی ہی۔ منہ ہاتھ دھوکر آئینے میں اپنے علس کو و کچھ کراہے خود پر پیارآ گیا۔اندرونی خوشی ایک چیک بن کر ،ای کے چبرے پر بھری ہوئی نظر آ رہی ہے وہ مسکرانی ہونی۔ صالحہ بیکم کے پاس بٹن میں بھی کئے۔ صالحہ بیکم بہت تیزی سے پراٹھے بنانے میں مصروف تھیں جرے پرفکر تر دداور پریشانی کے آثار تھے۔ بئی کو دیکھ کرحفلی ہے منہ چھیر لبا اور پھرانے کام میں مصروف ہولئیں ماہرونے مال کی گردن میں اینے باز حمائل کرتے ہوئے معذرت خواہانداور محبت یاش کہجے میں کہا'' میری ای اچھی ای ۔'' میں اپنی بدتمیزی، من مانی اور خود سردی کی تہہ دل ہے معانی جا ہتی ہوں۔ آپ کا اور ابو کا انتخاب بالکل تھے ہے آپ کی اور ابوکی وعاؤں نے مجھے ایک بہت بڑے جہنم میں گرنے ہے بحالیا ہے۔ 'ایک کمے کے لیے دہ خاموش ہوگئ اور پھر مال کے ہاتھ سے کام جمینتے ہوئے گلو گیر آ وازیں

کہا۔ 'ای بیل بہت شرمندہ ہوں آپ ابو کے پاس جاہے باتی سارا کام بیں دیکھ لوں کی۔ جب ناشتہ تیار ہوجائے گاتو آپ کوآ واز دے دوں کی یا الح بیکم نے استعجاب آنگیز نظروں سے بیٹی کودیکھا کہا۔

سیاحا تک کیامعجزہ ہو گیا ہے یا پھر ماں کے ساتھ کوئی ناٹک کررہی ہو۔''

ماه رونے شرم ساراور نادم کہتے میں کہا۔ای آ ب ہمیشہ کہتی تھیں نا کہ دلوں کا پھیرنے والا بھی اللہ ہے۔ بس ایک مل ایک کمی اس نے مجھے تاریکی اور غاط رائے ہے اٹھا کرنچ اور سیدھی راہ دکھا دی۔ میں اس کو ہے ہے ہرگز شاوی نہیں کروں گی۔جوہنس کی حال حلتے جلتے اپن حال بھی بھول گیا۔''صالح بیلم نے ایک آ سودہ گہری سالس لی اور ہے اختیار ہوکراین جنی کی بیشائی چیم لی۔ان کی آنگھوں میں خوشی کے آنسولرز رہے تھے۔ جوان کی جی ضداور ہٹ نے ان کاراتوں کا سکون اور دن کا چین غارت کر دیا تھا۔ایک لیے عرصے بعدان کے چہرے پر خوشی اور اظمینان کے آ ٹارنظر آ رے تھے۔ انہوں نے زیرلب مسکراتے ہوئے پیارے دیکھا۔''تم ذرادوڑ کرایک کام کروفرج میں سے ذرار بڑی کا پکٹ نکال کر لے آؤ۔ پہلے میں ا نی بئی کا منہ میٹھا کرواں گی۔ ماہ رو کا چہرہ شرم ہے مرخ ہوگیا اور ایک حیا آلود اور دنکش مسکراہٹ نے چرے کو اور بھی گلنار بنا دیا۔ تب صالحہ بیکم نے بے ا ختیار ماہ روکا ماتھا چوم لیا۔اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا تھا کہان کی بٹی کے تو دل ور ماغ میں تو برونت الجھے اور برے کی تمیز پیدا کر کے نہ صرف،اے بلکہ بورے خاندان کولتنی مشکلات اوراذیت آمیز، پریشانیوں ہے بچالیا تھا۔ان کے دل کی گہرائیوں سے بیدعا بھی نگلی تھی کہ کاش اب کسی ادر مال کو، ان کی بیٹی اس اذیت ے نہ گزارے جس ہے دہ گزری کھیں۔ 公公...公公





"ارے بیٹا! آج فیرتو ہے۔ تم کچن میں! کہیں سورج مغرب سے تو نمودار نہیں ہوا بھالی کے میری ساجبزادی کچن میں۔" سیکنہ بیٹم کچن میں آتے ہی بولیں۔" لوآج میں آگئی تو مجھے سنا رہی بیں اور اگر نہ آتی تو بھی مجھے ڈائنیں۔" وہ سہ بسور کر بولی۔" آ ڈادھر آ ڈ ٹیری بیٹا.....

## زندگی کے رنگوں ہے آبادہ ایک مسکرا تاہمل ناول

"بائے اللہ! کیا کروں میں اس لڑکی کا؟" سکینه بیتم سر بیژ کر بینه کنیں۔ '' تم کب سدھرو کی اور کے لڑکیوں والی حرکتیں کروگی؟''انہوں نے غصے ے سامنے کھڑی شیری کو کھورا۔ جوبڑے مزے سے پینٹ کی جیبوں میں ماتھ ڈالے کھڑی تھی۔ '' ماماس میں میرا کیا تصور ہے۔اُس نے مجھے تک کماتو میں نے اسے دو لک مارے اور بس!'' '' ہیں ہیں کیا؟ بس دوہی مارےاوراس کا خون نكل آيا۔ "انعول نے اے كھورا۔ '' چلیں دوجاراور بڑھالیں۔'' وہلا پروائی ہے بولی۔ '' بس شیری بس۔'' انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔'' اب بہت ہوگیاتم پتائیس کیا کرو کی؟ مجھے آج ہی تمہارے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی۔'' " کس بارے میں جیمونی ای '' فرباد اندر داخل ہوتے ہوئے بولا اور اُس نے ہاتھ ہلا کرشیری کوہیلو کہا۔ جوابا اُس نے ہاتھ جمی ہلایا اور اشاروں میں آگاہ

" فرہادتم ہی اس سے بوچھو! آج اس کا کا کی سے سرا دن ہے اور آج ایک لڑکے کی پٹائی بھی کر آئی ہے۔ " بیٹم سکینہ نے اُس کے قریب آکر کہا۔
" اچھا۔" وہ سر ہلاتا ہوا بولا جیسے معمول کی بات ہو۔" چلیں چھوڑیں جھوٹی ای۔ آپ جا کر میر ہے لیے کچھول کی ہے۔ اس سے بیس بات لیے کچھول کی ہے۔ اس سے بیس بات کرتا ہوں۔" اس نے سکینہ بیٹم کا غصہ شھنڈا کرنے کی کوشش کی ۔ وہ اس کے لیے کچن میں پچھول نے کے کوشش کی ۔ وہ اس کے لیے کچن میں پچھول نے کے لیے گئیں تو اس نے شیری کو آڑے ہاتھوں لیا۔

لیے گئیں تو اس نے شیری کو آڑے ہاتھوں لیا۔
"کیوں؟ آج کیا کر کے آئی ہو؟" اس نے بھویں اس نے بھویں اس نے سے بین اس نے بھویں اس نے بھویں اس نے بھویں اس کے بھویں اس نے بھویں اکھا کر کے سوال کیا۔

''ارے بچھ نہیں یار۔ بس ایک لڑے نے
ریکنگ کرنے کی کوشش کی تو تھوڑا ساہاتھ مار دیا اور
گمر خبر پہنچ گئی ۔ باتی تو تم جانے ہو۔' اس نے
صوفے پر بے تر نیمی سے بیٹھتے ہوئے کیا۔
''یار شیری! کچھ تو لڑکیوں والی حرکتیں کیا کر۔
اُس نے اُس کے کند ھے پر ہاتھ دکھ کرکھا۔



''اب تو من شروع ہو جا۔ جھے بیں بھی بھی بھی بھی ماما کی روح نفس جانی ہے۔ اچھا میں نکلتی ہوں کہیں دو باره مامانه آجا عن اور پھر ڈانٹ پڑنا شروع ہو جائے۔ تو مجھے بعد میں ملنا۔ میں کھ لائی ہوں۔ دکھاؤں کی تھے۔''وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ '' چکو تھیک ہے ملتا ہوں میں۔'' فرہاد نے ہارے ہوئے اندازیس کہا اور وہ اویر کی منزل کی جانب بره م کی۔ ۵....۵ ش

شیرازی ولا این بوری شان وشوکت کے ساتھ شہر کے سب سے بوش علاقے میں قائم تھا۔اس میں دوخاندان بستے تھے۔

منصورشیرازی اور مقصود شیرازی \_ دو بھائی تھے اوران کی اپنی اپنی میلی۔ منصوبہ شیرازی کے جار بیٹے تھے۔ جلیل

شرازی، خلیل شیرازی، رمیز شیرازی اور فرهاد

مقصود شیرازی کے تین ہیٹے اورایک بیٹی تھی۔ منان شیرازی، نعمان شیرازی اور ارسلان شیرازی بئی شرمین شرازی جس کویبارے شیری کہتے تھے۔ شیری بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔کھر میں سات بیٹوں کے بعد بیرواحدلز کی تھی۔ اس لیےا ہے ہاتھ کا چھالا بنا کریالا گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو شیرازی ولا میں بڑے پیانے پرجشن منایا عمیا تھا۔ بھی اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ جب تک وہ جھوٹی تھی تب تک تو سکینہ بیٹم' جو کہ مقصود شیرازی کی بیگم اور شیری کی مال تھیں ۔ان کا بس شیری پر چلتا تھا۔ وہ اے بڑے خوبصورت فراک پہنا تیں،اس کی یونی بنا تیں اوراس کام میں أن كى جيٹھانی برابر كا ساتھ ديتيں۔ زرينه بيكم بھی شیری ہے بہت بارکرتی تھیں۔وہ سب کی آنکھوں

کا تاراتھی۔ ہر کوئی ایے گودیس لیے پھرتا اور کہتا ہے یس میری بہن ہے۔ مجھی وہ جلیل کی گودییں ہوتی ہو بھی منان ،اس جھوٹی سی گڑیا ہے کھیل رہا ہوتا اور رمیز اورنعمان ،اے کو دیس کیہنے کو جھکڑ رہے ہوتے وہ بس سب کے ہاتھوں میں ہی رہتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی اس میں لڑ کیوں والی کم اور لڑ کوں والی عادتیں زیادہ آئی گئیں۔جب بھی کھر کے لڑ کے شائینگ پر جاتے اس کے لیے بھی کوئی انجھی می جینزیا شرٹ لے آتے۔ انہیں لڑ کیوں کی شاینگ کا کوئی بر بدنس تفا۔

د دنول بیگمات خوش هو تیس اوراعتر اض نه کرتیس کہ چلو بچی ہے۔ بڑی ہوگی تو خود ہی اس کے لیے کپڑوں کا انتخاب بدل جائے گا۔''

وہ بچین ہی ہے اسے بھائیوں سے کافی اس رہی تھی۔اس کے خیال میں اس کے جیمہ بھانی تھے اور فرہاد جو کہ اس سے مین مہینے ہی بڑا تھا وہ تو اس کا حبکری دوست تھا۔

فر ہاداوراس کی خوب بنتی تھی۔ وہ آئکھوں ہی آنگھوں میں ایک دوسرے کوتمام حالات ہے آگاہ كردية شے اور ايك دوس سے بھی کھن چھاتے تھے۔

ت محمر کے لڑکوں کومختلف شوق ہتھے کسی کو پاکسنگ كاتوكى كوگارڈ ننگ كائكسى كوباۋى بلڈنگ كاتوكسى كو سوئمنگ ۔غرض جھی لڑکوں کے شوق خود بخو دشیری میں آتے ملے گئے۔

اگر کوئی باکسنگ کرتا تواہے بھی بتا تا کہ کہا کرنا ہے۔ کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا تو اے بھی بتاتا۔ وہ

بڑے شوق سے بیرمارے کام کرتی تھی۔ جلیل اور منان ہم عمر تھے۔اسی طرح خلیل اور نعمان میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ رمیز اور ارسلان میں البيته دوسال كا فرق تقاء تمرجهي لگانهيس اور فرياد اور

شرى بى ساتھ ساتھ كے بى تھے۔

غرض سب کی جوڑی بنی ہو گی تھی۔ جلیل اور منان شیری سے پندرہ سال بڑے ہتھے۔ پھر خلیل اور نعمان ان دونوں سے تین سال چھوٹے ہتھے۔ پھر رمیز، نعمان اور خلیل سے دوسال چھوٹا تھا ،ارسلان اسے دوسال چھوٹا تھا ،ارسلان اسے دوسال اور قربادارسلان سے دوسال چھوٹے ہے۔ یہ سے دوسال اور قربادارسلان سے دوسال چھوٹے ہے۔

جب تک شیری جھوٹی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگراب وہ سولہ سال کی ہوگئی تھی اور کسی بھی اینگل سے لڑکی نہیں لگتی تھی سوائے بالوں کے جوشولڈر ہے نیح آتے تھے۔

ینچآتے تھے۔ بیپن میں سکینہ بیٹم اور زر بنہ بیٹم اے خوب لڑکیوں جیسے کپڑے بہناتی تھیں ،گر اے ہمیشہ بھائیوں جیسے کپڑے بہننا پیند تھے۔اور حرکتیں بھی ساری بھائیوں والی کرتی تھی۔

جب وہ تیرہ سال کی تئی تب وہ بڑے مزے سے سڑکوں پر سائرکل دوڑاتی پھرتی جو کے غلطی ہے اس نے ارسالان سے سکھ لی تھی۔اس کا تو سیجھ نہیں سیا مگر سکینہ بیگم نے ارسلان کی کلاس ٹھیک طرح سے لیڈلی

ے لے ڈالی۔
اس گھر میں سکینہ بیگم ہی تھیں جنہیں اس کی لڑکوں والی حرکات وسکنات پر غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے شکایت کرتیں تو وہ ہمیشہ ای لاڈلی بیٹی کا ساتھ دیتے اور ایک ہی جملہ کہتے '' آبھی بیجی ہے۔
ساتھ دیتے اور ایک ہی جملہ کہتے '' آبھی بیجی ہے۔
کرنے دوا پی مرضی ۔' جس پر وہ الجھ کررہ جاتیں وہ ہمیشہ چڑ جاتیں اور خاموش گرزر بینہ بیگم انہیں سمجھا تیں کہ جب اے خود احساس ہوگا کہ وہ لڑکی ہے تو رہے تو کہ ایسالے ہوگا کہ وہ لڑکی ہے تو رہے اینا طرز زندگی بدلے گی۔

ریمناوہ ہے ہیں سرور مدن ہر کے اس اس اس اس اس کھر میں اس! کتنے لڑے ہیں گھر میں اور آج تک اس نے دویٹا نہیں لیا۔ اب آپ بتا کمیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ جوان ہوگئ ہے بتا کمیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ جوان ہوگئ ہے بتا کمیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ جوان ہوگئ ہے

ا ہے کب احساس ہوگا کہ دواب پی نہیں ہے۔ کالج جانے والی لڑکی ہے؟''

" کوئی بات نہیں سکینہ! گھر ہیں اس کے سارے بھائی ہیں اور آج تک لڑکوں نے اے بالکل اپنی طرح رکھا ہے۔ وہ بھی اے لڑکا ہی جھے نے ہیں۔ اب بس تم فکر نہ کرو سبٹھیک ہوجائے گا۔ ' ہیں۔ اب بس تم فکر نہ کرو سبٹھیک ہوجائے گا۔ ' زرینہ بیٹم نے انہیں سمجھا یا اور انہوں نے سر ہلا دیا۔ ' آج ماما کا موڈ آف ہے؟' نعمان نے ارسلان ہے استفسار کیا۔

''ہاں بجھے بھی لگتا ہے۔ آج موسم ابر آلود ہے۔''ارسلان نے اثبات میں سر ہلایا۔ بھر جلیل، خلیل اور رمیز تینوں آئر دونوں کے ساتھ شامل ہوگئے '''کیا بات ہے چھوٹی ای! کچھ ناراض جیں۔''رمیزنے یو چھا۔

" بہیں بھی گٹا ہے کہ بچھ ہوا ہے۔ تیمی ہم یانچوں کو بچھ ہیں پتا۔ باتی بچے بین منان، فر ہاداور شیری۔ منان تو آج بابا کے ساتھ گیا ہے۔ یعنی اسے تو بقینا نہیں پتا اور فر ہاداو پر ہے اور شیری نظر نہیں آرہی یعنی دونوں میں ہے کسی نے بچھ کیا ہے۔ "رمیزا بنی عینک ناک پر جہانے ہوئے بولا۔

رمیزا پی میں کی جہ ہے جھوٹی ای کا موذ آف ہوئیں

ملتا کیونکہ وہ ان کا سب ہے زیادہ چہیتا بچہ ہے۔ تواس

کا مطلب ہے کہ ادھوری جھوڑ کر میاں نے سب کی
جانب دیکھا تو سب ہی نے تائید میں سروہلادیا۔

''یقینا آج شیری نے بھر بچھ کیا ہے تب ہی
آج وہ کمرے ہے باہرہیں آرہی۔' جلیل نے کہا۔

'' جھے تو لگتا ہے سائیل کے کرنگی ہوگی۔'
ارسلان بولا ۔ اوں ہوں! مجھے لگتا ہے کہ سی کے گھر کا

شنشہ تو ڈ اہوگا۔' خلیل بولا۔

یست و را بار ماند می بادد. دونهیس نهیس یقینا کیژوں پر بحث ہوئی ہوگئ اور آخر کارای نے شیری کا ساتھ دیا ہوگا۔''رمیز بولا۔

'' بالكل تبيس -'' فرباد كي آواز كوجي جو پٽائبيس کب ہےان کے سروں پر کھڑا باتیں من رہاتھا۔ "آب لوگ غلط اندازے لگارے ہیں۔اب ذ را جھے اس کول چکر میں جگہ عنایت کریں ادر اپنے سرول کو پاس سنجالیں تو میں کچھ عرض کردں۔'' وہ ان کے درمیان کھیا جو سارے لاور ج بیس سر جوڑے دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔وہ جلیل اور ارسلان کے درمیان بیٹھتے ہوئے کشن کو گود ہیں رکھ کر كبديال جماتے ہوئے بولا۔

" ہماری اس شنرادی نے کو یا کہنا غلط ہوگا، مکر چونکہ بہ قدرت نے کر دیا ہے کہ شخرا دہ بناتے بناتے شنرادی بنادیا۔''اُس نے افسوس سے سر ہلایا جیسے پتا

نہیں کتناغلط ہوا ہو۔ ''اوں ہوں،آ مے بکو مے۔''خلیل نے ٹو کا۔ فرہادنے ایک نظرسب پر ڈالی۔ سارے ایسے تبحس تنعے جیسے وہ یا کتان کے مشعبل کا فیملہ سانے جار ہاہو۔

''اب بولوجھی، کیا منہ ویکھ رہے ہو۔''رمیزنے لہنی باری\_

''اچھااچھاتم سب تو بیجھے پڑ گئے۔تو سنو۔ آج شرى كالح ميں ايك لا كے كى بٹالى كر كے آئى ہے جس کی شکایت جھوٹی ای کو کالج کی جانب ہے کی ہے۔' ''لو! اس میں کون می بردی بات ہے؟ پٹالی ہی کی ہے۔ آخروہ مرد ہے۔ مرو۔''جلیل بے نیازی

برن ۔ ''اوہیلو، بھائی لوگو!'' فرہادنے ہاتھ سے جلیل کو ٹو کا۔وہ مروہمارے کیے ہے۔ دنیا کے لیے وہ لڑکی

" يار معامله سيريس تونهيس " ارسلان نے پریشانی سے پوچھا۔ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہوجائے شیری جائے گی۔'شیری نے کہا۔ کا۔ پتا تہیں بیارے کو کتنا پٹا ہو۔' ارسلان کو

یجارے لاکے سے مدردی ہوئی۔ " تو كس نے كہا تھا كەاسے باڈى بلدتك، ویٹ لفٹنگ سکھائیں۔اب وہ لڑکیوں کی طرح ایک آ دھ تھیٹر پرتو گزارہ کرے کی نہیں یقینا انچی خاصی بٹائی کر کے آپ لوگوں کا نام روش کر کے آئی ہو کی۔''فرہادنے منہ چڑ ماکر کہا۔اتنے میں شیری آگئی۔ " بھی جھے بھی جگہ دو۔ کرے میں بیٹے بیٹے ک بور ہوئی تھی۔سوجا اب تو ممی کا غصہ تھنڈا ہو گیا ہوگا۔ وہ ان کے درمیان تھتے ہوئے بولی۔ بے ڈھٹلی جینز اورشرٹ میں بال بھرے ہوئے' بڑی بے نیازی ہے فرہاد کے ساتھ بیٹھ کئی اور اس سے کشن بھی چھین لیا۔ "مسكرزياده توتبيس مواشرى؟" ارسلان نے

شری سے دریافت کیا۔

'' تو بتادیا اس میاں مٹھونے آیپ کو۔اس کے بید میں کوئی بات تہیں للتی۔' اس نے کہنی فرہاد کی پسلیوں میں محساوی جس ہے اُس کی چنخ نکل گئی۔ '' بس کرشیری تھے تو میں ویکھلوں گا۔' وہ اسے کھورتے ہوئے بولا۔

''ارے نہیں بھائی بس تھوڑا سامارا ہے۔ دوتین دنول میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔'' وہ ا ہے بتار ہی تھی جیسے معمول کا کام بتار ہی ہو۔ " ال ياوليس جب بيقر ذ كلاس ميس هي اوراي طرح ایک نیچ کی پٹانی کر کے آئی تھی۔ وہ بیجار اہفتہ بھر بیڑے نیچ ہیں اُڑ اتھا۔''فرہادنے پھر مداخلت کی۔ " بس كر فرباد ورنه ين كا جھ ہے۔" وہ انگلي ہے تنبیمہ کرتے ہوئے بولی اور فرہاد جیب ہو گیا۔ اس كا بحروسا بعي كو كي نهيس تقاريبان بينم بينم اس کی یٹائی بھی کرویتی۔

یہ بات کہیں یا یا اور بڑے یا یا تک تو نہیں پہنچ " بمنى چھوڭي أى تك كى ہے تو يقيمة چھونے يايا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے پاس جا ہے گا اور پارٹی اور پاپا کے پاس پہنے کر اور پاپا کے پاس پہنے کر اور ہا ہائی۔

'' ہاں یہ ہے۔'' سب نے کردن ہلائی۔
'' چلو ویکمسا جائے گا۔ چیا ہی ہے جان سے تعوزی مارکر آئی اول ۔' وہ بے فکری سے بولی۔
'' دیکھ شیری ایک نہ ایک دن ٹو ہمیں ضرور پہنسوائے گی۔' ارسلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
'' دیکھ شیری ایک نہ ایک دن ٹو ہمیں ضرور پہنسوائے گی۔' ارسلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
'' ارسے بھائی لوگو! ممنٹ رکھو ٹھنٹ ایک جہنیں ہوگا۔' شیری نے کہا۔

رات کوڈ اکنگ نیبل پربڑے پاپانے اسے آج

کادا قعے کے بارے پوچھا تو اس نے اتن معموم شکل بنا
لی جیسے غلطی تو اس کی سرے ہے تھی ہی ہیں۔
"'جی بڑے پاپا! اس نے میرے ساتھ برتمیزی
کی تھی۔ تو میں نے دو ہاتھ مار دیے۔' وہ اس معمومانہ لیج میں بولی جیسے بڑی شریف ہو۔ پٹائی کا مطلب بھی نہ جانتی ہو۔

"دو ہاتھ مارے تھے اور بچے کا ہونٹ بھٹ کیا۔" سکینہ بیٹم کھورتے ہوئے کویا ہوئیں۔
شیری نے مدد طلب نظروں سے اپنے سات کے سات بھائیوں کو دیکھا جو بڑی بے فکری سے کھانے میں معروف تھے۔ان سے کوئی امید نظرنہ آئی تو پایا کو دیکھا۔انموں نے ایسے سر ہلایا جسے اس باروہ اس کی کوئی مدر نہیں کریں گے۔
باروہ اس کی کوئی مدر نہیں کریں گے۔

جباہے کی نہ سوجماتو آخری حربہ آزمانا پڑا۔ دو جار آنسو تھینٹ تھینٹ کے آٹھوں میں لائی (اے بیکرنے میں بہت مشکل کا سامنا کر تاپڑاتھا) اوروجیرے لیجے میں بولی۔ دو میں دو میں دو میں دہ نہیں ہوں ''

''جھے بچاؤ در نہیں ''اوں ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔اچھے بچ جھڑ انہیں کرتے ۔ٹھیک ہے۔''

''بی بڑے پاپااس نے مظلوم کی شکل بنائی اور کھانا کھانے کھانا کھانے کی۔کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب لڑکے گارڈن میں بیٹے سے کہ وہ آئی۔غمے سے بڑھ کے باز واو برکرتے ہوئے بول۔
'' ٹھیک ہے میرے ٹائم پر کسی نے مدونیس کی۔ ایک ایک کود کھے لوں گی'۔ وہ بے حد غمے سے انگی کا اشارہ سب کی طرف کرتے ہوئے بول۔ اشارہ سب کی طرف کرتے ہوئے بول۔ ایک کام

''اب دیکھوں گی کہ کیسے مجھ سے اپنے کام کراتے ہیں کہ فلال کانمبرلا دوں۔فلال کوفون پر بلا دوں ۔''وہ خاص طور پرارسلان اور رمیز کی طرف مڑ کر بولی۔

"أور آپ آ ہے گا خلیل اور منان بھائی کہ ڈیڈی سے رہے کہددواورتم دونوں ۔"وہ خلیل اور منان کھائی کہ اور نیس سے رہے کہددواورتم دونوں ۔"وہ خلیل اور نعمان کی طرف مڑ کر ہولی۔ "دہمہیں تو جھوڑ ول گی نہیں ۔"دونوں کار کا ہوا سانس بحال ہوا۔

"اورتم مما کے تیجیجے۔" یہ خطاب صرف اور صرف اور صرف فرہاد کے لیے مخصوص تھا۔ وہ اس کے تیجیجے ہوا گی اور وہ جو جا کلیٹ کھانے میں مصروف تھا کہ اے بخش دے گی؟ اُٹھ کردوڑا۔

''بھائی بچاؤ ہے لڑکی میرا علیہ بگاڑ دے گی۔''
مجھی وہ جلیل نے پیچھے جاتا تو بھی ارسلان کے پیچھے
اورشیری سلسل اُس نے پیچھے بھاگر رہی گی۔
''بیتو گیا! پیچارا فرہاد! اب اس کی پورکی رات ہائے ہائے کر نے گزرے گی۔'' جلیل منان کے ہاتھ یہ ہاتھ مارکر بولا توسب ہنس دیے۔
فرہاد شیری کے قابواً چکا تھا وہ اے گھاس پرلٹائے اس پر بیٹھ کراہے بری طرح گھونے مارری گی۔اس نے رونے والی آواز میں بھائیوں کو پکارا۔

اُس پر بیٹھ کراہے بری طرح گھونے مارری کی۔اس کے رائی بھائیوں کو پکارا۔

اُس پر بیٹھ کراہے بری طرح گھونے مارری کی۔اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی بھائیوں کو پکارا۔

اُس بیٹھ بیچاؤ ور نہ بیہ چڑیل میری جان لے لے ایس بھائیوں کو بکارا۔

دوشيزه (171 ک

ب نے مل کر ان دونوں کو چھڑایا اور شیری کا

غمہ دور کرنے کے لیے دہ -ب آئس کریم کھا ہے۔ چل دیے۔

واقعی ساری رات فرہاد ہائے ہائے کرتا رہا اور ارسلان جواس کا روم شیئر کرر ہاتھا۔ کا نوں میں رو کی محونس کرسومما۔

نا شے کی میل پر فرہادا پناایک ہاتھ آئھ پرر کھ کر آیا۔ ''السلام علیکم پایا جان ۔' وہ اپنی کری پر بیٹھ گیا ۔لڑکوں کی تو اُسے دیکھتے ہی بنسی جھوٹ گی اور زرینہ بیٹم بڑی فکر ہے یو جھنے لگیس ۔

''' فرہاد بیٹے بیآ تکھ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے۔ دکھاؤ ساہوں سے ''

'' جھوٹیں می ، وہ ویسے ہی میں نے ہاتھ رکھ لیا۔'' وہ کسی طورا پنایا تھ ہٹانے کو تیار نبیس تھا۔ لیا۔'' وہ کسی طورا پنایا تھ ہٹانے کو تیار نبیس تھا۔ ''ل سرانسٹ کسس کھا سریڈنا اتمہ ایٹراز''

"ارے ایسے کیسے رکھا ہے بیٹا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔"
سکینہ بیٹم نے بھی زور دیا۔ وہاں پر سب از کے اور
شیری کا بس ہنس کر برا حال تھا جبکہ فرباد انھیں ایک
آئے ہے۔ مسلسل گھور رہا تھا۔

''فرباد ہاتھ ہناؤ۔''اب کی باربڑے یا یانے کہا تو جارونا جاراہے ہاتھ ہنانا پڑا۔ وہاں پرسیاہ دھباتھا جسے سمی نے گھونسا بہت زور سے مارا ہو۔

"ہائے اللہ! یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے تہمیں۔ ذرابتاؤ کس سے لڑائی کی ہے؟ "زرینہ بیگم نے اے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اُس نے شیری کو دیکھا۔ اس نے اشارے ہے کہاا گرمیرا نام لیا تواور کھاؤ گے۔

'' پچھ بیں می بس ذرا جھکڑا ہو گیا تھا۔''وہ بات شتے ہوئے بولا۔

سے بریات بریات است کا بھا ہے کہ ایسانہیں کرتے۔'' زرینہ بیٹم نے اسے جھڑ کا اور وہ بری طرح شیری کو گھور نے لگا جو بزے مزے سے اس صورت حال سے لطف اندوز ہور ہی تھی۔

" آج سنڈ کے بنو کیا خیال بہم سبال کرشا بنگ ناں کرآ نیں۔"

نعمان نے کی نائم میں سبالڈ کوں ہے کہا۔ ''باں کافی عرصہ ہو کیا ہے ہم سب شائیک پر نبیں گئے۔ای بہانے آفانک بھی جو جائے گی۔'

ارسایان نے ہامی بھری۔ '' اور و ہے بھی آج کل بڑی زیر دست کوئیکشن آئی ہے شرنس تی۔' مخلیل نے کہا۔

آئی ہے۔ شرکس کی۔ ' کلیل نے کہا۔

' ہاں ہمی ، ہمیں بھی اچھی کی شرکس اور اور یس بینے نے یہ اب ہمیں پاپا کا آفس جو جوانن کرنا ہے۔ ' اخلیل نے منان کی طرف دیجے کر کہا۔

' اہاں! ' منان نے منان کی طرف دیجے کر کہا۔

' اہاں! ' منان نے مرف سر ملائے پراکتھا ہیا۔
'' میرے ہاں بھی جیز ختم ہو گئیں ہیں اور آن کی بینے کی جیز کافیشن ہے۔ ' شیری نے جھے لیا۔
کل بیکی جیز کافیشن ہے۔ ' شیری نے جھے لیا۔
'' او میڈم! بیکی جیز خالصتاً لڑکوں کے لیے کے ۔' فرہاد نے اسے احساس دلایا کہ وہ اڑکی ہے۔

'' تو کیا ہوا میں بھی تو لڑکا بوں۔ ' وہ کا لراویر کر

''لواور س لو۔ میں نے کہا تھا ناں کہ اے اتنا مت سریر جزھا کیں کہ وہ واقعی ایک دن لڑکا بن جائے۔''فرہادنے اپنے بھا ئیوں کوکہا۔

"نو حب کر میں لزکائی ہوں۔ وہ تو الند تعالی فی نے لڑکا ہوتی ہے" کے لڑکا ہوتی ہے ہوئے ہوئی ۔ شیری افسوس کر تے ہوئے ہوئی ۔

''خبر دارشیری!اگرتم نے خداکے احکامات میں فرا دامداخلت کی تو وہ تمہیں بھی معافی نہیں کر ہےگا۔'' سکینہ بھی جواب تک صرف خاموش تھیں بول پڑیں۔ سکینہ بھی جواب تک صرف خاموش تھیں بول پڑیں۔ ''تم لڑکی بوا؛ رلڑکی بن کر رہو ۔ مانا کہ ہم تمہیں لڑکوں جیسی حرکتیں کر نے پرزیادہ تی نہیں کر تے اس کا یہ مطلب نہیں کر تے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لڑکا ہو۔'' القد تعالیٰ نے تمہیں کا یہ مطلب نہیں کہ تم لڑکا ہو۔'' القد تعالیٰ نے تمہیں

کے بولی۔

لڑکی بنایا ہے تو کی تھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔' وہ درشتی سے بولیں۔

''ہاں بیٹا زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا اور اگر تہارے پاپاس لیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا۔' زرینہ بیکم نے بھی اے سمجھانے کی کوشش کی۔ '' آئندہ ایسے مت کہنا ۔ چلو جلدی ہے اللہ تعالیٰ سے sorry کرو۔'' وہ اے پیار کرتے

'' وہ اللہ جی۔ ویری ویری سوری۔'' وہ جلدی ہے کا نوں کو ہاتھ لگا کرمعانی ما نگلے لگی۔ ملدی ہے کا نوں کو ہاتھ لگا کرمعانی ما نگلے لگی۔ '' ہیہ ہوئی ناں میری اچھی بیٹی۔'' وہ اس کا ماتھا چو متے ہوئے بولیں۔

جب وہ سب شاپنگ کے لیے نکل گئے تو سکینہ بیٹم نے زرینہ بیٹم سے کہا۔ '' دیکھا بھائی ہے لڑک دن بددن ہاتھوں ہے نکتی جارہی ہے۔ بجھے تو فکر ہوگئی ہے آ خرکل کواس کو بیاہنا بھی تو ہے ۔ بیتوا ہے آ ہے کو بالکل لڑکا بجھتی ہے۔ ہائے کیا ہوگا اس کا ۔'' وہ فکر مادی ہے اپنے کیا ہوگا اس کا ۔'' وہ فکر مندی ہے اپنے سریم ہاتھور کھر بولیس۔

''تم فکرنہ کروسکینہ! ابھی بجینا ہاں کا۔ویے بھی وہ شروع سے اتے لڑکوں کے ساتھ رہی ہے۔
کوئی اور لڑکی تو ہے نہیں گھر پرای لیے وہ ان کے انداز میں رہتی ہے۔ گر جس دن اسے اپنی لڑکی ہونے کا احساس ہوا دیکھنا اس دن وہ تمہاری ہم خواہش پوری کر دے گی۔ چوڑیاں، چزی، چوڑی ہوائی ہونی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوائی ان جیسا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ نہا تھور ہے مائیوں کے ساتھ رہتے رہے وہ بالکل ان جیسا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تم فکر نہ کرو وہ انشاہ اللہ سب بہتر ہوگا۔' وہ اے سلی وہ ہے ہوئے ہیں۔

''بھائی میں تو اللہ کا لا کھ د فعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ لڑکوں جنسی حرکتیں ہی کرتی ہے ،مگر زبان لڑکیوں

جیس ہے۔ پتاہے منتے پار بیلے اس کی زبان ٹھیک کرانے میں۔شکر ہے جیموٹی تعلی تو سیکھی ورندآن یہ ( :وگا) بی بولتی۔

" میں کے کہانال کے تم فکرنے کرو۔ اللہ سب بہتر کرے علی کا نہ انتھوں کے سکینے بیٹر کرے مائٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔
انتھوں نے سکینے بیٹر سے کہا تھے کہا تھے کہا۔
انکور سیکٹ سیکٹ

"بیاد!ارے کوئی ہے کہ بیں ۔" شیری کمرے میں داخل: وکر اولی حالا نکہ سامنے فر ہاد ہیڑھا تھا مگروہ مسلسل بولے جارہی تھی۔

الی بوت جاری الی الم کہ کوئی ہے یا انہیں۔ 'وہ کھاجانے والی نظر نہیں آرہا کہ کوئی ہے یا نہیں۔ 'وہ کھاجانے والی نظروں سے گھور کر بولا۔ 'اوہ تو جناب ناراض ہیں۔' وہ اپنے آگے ہاتھ باندھ کر اولی۔ غصے سے فرہاد نے مندموڈ لیا۔ ' چلوچھوڑ وغصہ، اور دیکھو ہیں تمہارے لیے کیا لائی بوں ۔' وہ اس کی فیورٹ جاکلیٹ سامنے کر کے بولی یکمردوسری طرف ہنوز خاموش تھی۔ کے بولی یکمردوسری طرف ہنوز خاموش تھی۔ ' 'چلوفر ہاد پلیز ، اب غصہ ختم کرو۔' وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے بولی۔ مانا کہ اس دن پجھ زیادہ چہرہ اپنی طرف کر کے بولی۔ مانا کہ اس دن پجھ زیادہ بی غصہ آگیا تھا اور غلطی ہے تم بھی میرے ہتھے چڑھ ہی میرے ہتھے چڑھ

ہاتھ لگا کر بولی۔ ''احیما بس! سوری کہنے ہے میراغصہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھیں تم۔''و ہ غصے ہے بولا۔ دون سے سے سے سے اللہ۔

م ي تو بس كام بو گيا \_ آئي ايم سوري! ''وه كانوں كو

''نو کیا کرنا ہوگاتمہارا غصہ حتم کرنے کے لیے خود ہی بتادو '' وہ بڑے مزے سے بیڈ پر پھیل کر بولی۔اس برفر ہادکا غصہ اور بڑھے گیا۔

''تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو۔ پہلے مجھے الیمی طرن مار کبتی ہو پھر ایک آ دھ حیا کلیٹ دے کر جھتی برا کے غصر ختم '' وواسے انگلی کے اشارے سے اوال ''اورتم مان جانے ہو۔ مجھے پتا ہے اس بار بھی میراسب سے عزیز دوست مان جائے گا۔ ورنہ میں

ا پی باتیں کس ہے شیئر کروں گی۔''وہ اس کا ہاتھ پکڑ

" تم آخر کب سدهروگی شیری-کب بردی جو ك- 'وه آخركار بارمائة بوع بولا\_

''ارے، ارے ہم جھے ہے صرف بین ماہ ہی بڑے ہواور بول بالکل دادا کی طرح رہے ہو۔ وہ ايناته كريده كريولي

'' چلو احجما جھوڑ و \_تم اس دن کچھ لائی تھیں میرے کیے۔"فریاد نے اے یادولایا۔

''ارے ہاں، دیکھوان چکروں میں بھول کی۔ چلوآ وُمهمیں دکھا دُن ۔وہ اے اینے ساتھ اینے روم میں لے کئی اور دل ہی ول میں شکر ادا کیا کہ فرہادنے زیادہ غصہ بیس کیا۔

''نے دیکھو۔'' وہ ہاتھوں میں سننے والے بینڈ نكال كر بولى۔ " كيسے ہيں۔" وہ تين طرح كے بينز کے دو دو جوڑے لائی تھی۔ تین فرہاد کے اور تین ايے ئے۔

"اوں ایکے بی Thanks" "ارے بہ کیا۔ دوئی میں کوئی thanks تہیں۔''وہ بڑے شاہاندانداز میں بولی۔ ''بس بس۔ڈائیلاگ نامارو۔ میں نے مرد نا کہا تھا۔' وہ اس کوچڑانے کے لیے بولا۔

''تم! تم نال بھی نہیں سدھر و کئے بندر <sup>'</sup>' وہ غمے سے بولی۔

مج كهول ميس سدهر تاجهي تبيس حابتا \_ مجھے زندگي بجرایے ہی رہنا ہے۔تم بھی مت بدلنا۔ کچی جس ون تم سے جھڑانہ ہواس دن کھاتا ہفتم ہیں ہوتا۔ 'وہ اس کے بیڈیر مملتے ہوئے بولا۔

"تم سے کہتے ہو۔میرے ساتھ بھی ایباہی ہوتا ہے۔ نہتو تم سے ناراض رہ عتی ہوں اور نہ ہی لڑ ہے

انہم دونوں ہمیشہ ایسے ای رہیں کے کیے بلکہ جگری فرینڈ ز۔'' فرہاد نے اپناہاتھ بڑھایا جے شیری نے فوراتھام لیا۔

"God promise) يکائے' دونوں بنس ديے۔ باہرے رمیزنے کزرتے ہوئے دونوں کودیکھا تواطلاع دینے کے لیے گیا۔

''مہارک ہو....مبارک ہو۔ سب کو بہت بہت مبارک باد۔'' رمیز نے زور سے بولا۔سارے لاوُنْ مِین بیٹھے تھے۔

" بھئی کیا ہوا؟ بتا دُنو سہی۔ کیا مبارک مبارک کی کر دان لگائی ہوئی ہے۔''ارسلان چڑ کر بولا۔ '' بھی ہمارے کھر میں جو دوعد دیمیں ہیں نال ان میں میں جو کئی ہے۔' دہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ''شکرے۔''سب کے منہ سے لکلا۔

'' یکی تج سے مزہ ہی ہیں آ رہا تھا۔،وہ دونوں تو اس گھر کی جان ہیں جان۔''طلیل نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔'' جب تک وہ دو**نوں نہ**ہوں کھر میں رونق مبيل ہوتی۔''

'' بھئ جوبھی کہو۔شیری نے بیٹا بڑا خوب تھا۔ مزہ آگیا تھا۔''تعمان مینتے ہوئے بولا۔

'' تواور کیا ہیجار نے فر ہاد کا برا حال تھا۔'' منان نے بھی حصرلیا۔

" العنی فرباد کو چوٹ شیری کی وجہ سے ملی تھی۔ " سکینہ بیلم پیانہیں وہاں کب آئیں۔ وہ زور سے بولیں تو سب متوجہ ہوئے۔منان نے اشارے سے جلیل کو کہا کہ سنجال لے۔ ارسلان نے ساتھ جیتھے رمیز سے سرگوشی کی۔''اگرا گلے دومنٹ بیں ان کا غمه نبیس گیا توشیری کی شامت یک bet ۱- 'رمیز نے اثبات میں گردن ہلائی۔

" إس لركى كوذراخيال نبيس ـ بابرتوبيك كرآتي ہے۔اب کھر میں بھی شروع ہوگئی۔اسے تو آج میں

یوچموں گی۔'' وہ آگے برجے تلیس کہ جلیل جلدی

ے بولا۔ ''چلیں غمہ جیوڑیں۔ رمیز ان رونوں کو خود ر کھے کرآیا ہے۔"اس نے رمیز کی طرف دیکھا۔ سکینہ بلم نے بھی موالیہ نظروں ہے رمیز کودیکھا۔جس پر رمیز نے فور آا ثبات میں کردن ہلائی۔

''جی حچونی ای، شیری نے فرہاد کو بینڈ جھی دیے ہیں اور دونوں نے ہاتھ بھی ملایا ہے۔' اس نے

''اوں ٹھیک ہے، مگر و مکیے لینا ایک دن بیلڑ کی ضرور کھ کرے کی اور بیسبتم سب کی وجہ ہے ہو كائم سب نے اے بالكل لاكا بنا ديا ہے۔ وہ انھیں تنبیبہ کر کے گئیں۔ ''شکر ہے۔''ارسلان نے کہا۔'' وربنہ آج تو ایکا

بنتی پرلا کی۔ ہمیشہ میں ڈانٹ پڑواتی ہے۔' فلیل بولا۔ "اور کیا واقعی بار، شیری میں لڑ کیوں والی کوئی بات بی جبیں۔وہ سب حرکتیں ہماری جیسی ہی کرتی ہے۔"ریز کے کہے میں فکرمندی گی۔

" بھی او کیوں جیسی کیسے وہ ہے جبکہ ہم سب لڑے ہیں۔ایک فرہاداور دوسری اس کی فرینڈ کیانام تھااس کا؟ وہ! ہاں فیروزہ۔ایسے میں وہ لڑی کیسے یے گی۔ مگر جس دن اس کے دل میں کسی کی محبت نے دستک دی \_ د کھناوہ خودلڑ کیوں کی طرح سوچنا شروع کرے گی۔'' منان شری کی سائیڈ کیتے ہوئے بولا۔ '' مگر کب آئے گا وہ لڑکا۔ جوا سے لڑکی بنائے كا " جليل بولا -

" آئے گا ضرور آئے گا۔ اللہ نے سب کے جوڑے بنائے ہیں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئےگا۔''منان یقین ہے بولا۔

''انشاء الله جلد آئے گا اور اللہ کرے جاری زندگی میں ہی آ جائے۔ پتانہیں ہم شیری کو کب سجتے

سنورتے ویلیس سے۔ کب ود ہاتھوں میں بینڈز کی بجائے چوڑیاں سے کی۔ کب جیز کی بجائے شلواراور یاجام بینے کی۔' ارسلان حسرت سے بولا۔' ویسے اے لڑکا بنانے میں ہم سب کا برابر کا ہاتھ ہے۔" نعمان نے یادولایا۔" ہم نے بھی اے الوكيوں كى طرح تريث مى مبيں كيا۔ بميشه اسے لڑکوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور اب جبکہ و ولڑکوں جیسی ہوگئ ہے تو اب ہمیں احساس ہور ہا ہے کہ ہمیں اس کھر میں لڑکی جا ہے۔'

" بھی جو بھی ہو۔ شیری ہم سب کی جان ہے اورتم سب اس سے اتفاق کرتے ہو۔ "خلیل بولا۔ "ووجاری جھولی ی بہن ہے اور کھنا جب وہ ہے سنورے کی ناں تو تم ان دِنوں کو یاد کرو گے۔ و سے بھی اس کی شادی کے بعد کون سا اس نے لڑکیوں جیسے رہنا ہے۔ اہمی تو اس کا بچینا ہے۔ 80 \_\_\_\_\_be relax

☆.....☆.....☆ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اورشیری کے ماس کرنے کو چھنہ تھا۔ آج وہ سج سے بور بهور ای تی تو چکن پیس آگئے۔

"آج کیا بنار ہی ہیں بری ای ۔ اس نے کچن يل كهين ال جير رجه من الوجها-"ارے چنداء آج تو تمہارافیورٹ کھانا کے رہاے۔ ''اجھا!'' وہ خوش ہوگئی۔ لانیں میں بھی آپ کی ہیلی کرتی ہوں۔' وہ نحانے کس موڈ میں تھی۔ حیمری پکڑ کر کھڑی ہوگئی۔ کیا کرنا ہے۔ وہ پیاز کو

ہاتھ میں لیتے ہوئے بول۔ "ارے بیٹا! آج خیرتوہے تم کین میں! کہیں سورج مغرب ہے تو نمودار ہیں ہوا؟ بھائی کہ میری صاحبز ادی کچن میں ۔' سکینہ بیٹم کچن میں آئے ہی بولیں ۔ ''لوآج میں آگئی تو مجھے سنا رہی ہیں اور اگر نہ

آتی تو بھی جھے ڈائنتیں '' وہ منہ بسور کر بولی ۔ '' آ دُادهرآ دُ شیری بیٹا اور ذرا بیسالن بھونو'' اس كى توجه بالنے كے ليے زرينه بيكم نے اسے اپنے

پاس بلالیا۔ وہ اٹھلا کران کے یاب جلی آئی تو سکینے بیٹم نے خِدا کا شکر ادا کیا کہ اور مجھے نہیں تو تم از کم کچن میں ر کیجی ای کائی ۔ شریب کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ ک

''مما آپ کومیری بائیک کاپتا ہے کہ کون لے کر کر بیٹھ گیا۔ حمياہے۔''نعمان لا وُئج میں داخل ہوکر بولا۔ '' ہیں۔ بچھے معلوم ہیں کہ کون لے کر حمیا ے۔" سکینہ جم جانے کا کپ لیتے ہوئیں بولیں۔ "ریز کھے یا ہے۔" دواس کی طرف مڑتے

یے بولا ۔ '' بھنگ جہاں تک میرا خیال ہے تو ....نہیں۔ بعیل اور منان بھائی آفس کئے ہیں۔ حکیل یو نیورشی میں ہو گا۔ بیا میں تو تمہارے سامنے ہوں اور ارسلان بھی ہے۔رہ کئے یا یا اور چھوٹے یا یا کووہ بھی آ گئے ''منصوراورمقصودصاحب گلاس ڈوردھلیل کر داخل ہوئے تو رمیز نے اُن کی طرف اشارہ کیا۔ " بھی کیا ہوا؟ جو ہمارا انظار ہورہا ہے۔" مقصودصا حب صوفے پر جٹھتے ہوئے بولے۔'' کولی کام ہے بھی، ہمارے شنرادوں کو کیا۔'' ''ارے نہیں پایا۔ وہ میں بس اپنی بائیک کا

يوجه رباتها تو رميز بردانفصيلي جواب دين لگا-ارسلان نے این صفالی دی۔ 'احیما ہتو میں کہاں تھا۔ ہاں یا یا اور بڑے یا یا تو

یہ ہیں۔'' رمیز سوچتے ہوئے بولا۔'' بھٹی نعمان برا مت ماننا۔اب مما اور جھوئی ای تو سائکل جلانے ہے رہیں تو بیجے دو ہی لوگ فرہاد اور شیری۔ اب شیری کو بائیک جلا نانہیں آئی تو بیافر ہاد۔"

" توتم سیدها سیدها بکوای نبی*ں کر سکتے ہتھے ک* فرہاد لے کر ٹمیا ہے۔'' نعمان نے کشن اٹھا کر رمیز کو

''ارے بھی میں تو تمباری مدد کرر ہاتھا۔'' رمیز دا نت نکال کر بولا ۔

''لوفر ہادبھی آگیا۔'' رمیز نے فرہا کی انٹری پر اس کی طرف اشاره کیا۔

''السلام عليم !اليوري بذي''۔ ووصونے پردسس

"اجھابواتم آ محيح فرباد" نعمان نے اس ہے كبا۔ ''خیریت بھانی؟''وہ متفکرا نداز میں بولا۔ "بال یار۔ میری بائیک تم لے کر گئے تھے ناں۔ چلواب اس کی حانبی رو۔ جھےا بینے دوست کی طرف جانا ہے۔ ' نعمان جلدی سے اس کے قریب آ كرجالي ما نكنے لگا۔

''ارے بھائی میرے یاس تونبیں ہے۔ میں تو آپ کی بائیک پرہیں گیا۔" فرباد حیرالی ہے سب کو د کھی بولا۔

''چوری، بائیک چوری ہوگئی۔وہ بھی گھر ہے جبکہ گیٹ بند تھا اور چو کیدار بھی ڈیولی پی تھا۔ ہائے الله ربی کیا ہو گیا۔''رمیزا یکننگ کرتے ہوئے بولا۔ " " ثم این قضول عورتوں والی ایکننگ حیموڑ و '' نعمان کوغصه آخمیا \_

'' بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی اور لے کر عمیا ہو۔'' فر ہاد نے نعمان کو ٹھنڈا کرنے کی ک<sup>وشش</sup> کی۔ '' بھٹی مجھے بہت ضروری جانا ہے۔'' تعمان چڑ

"بیٹاتم گاڑی لے جاؤے" منصور صاحب نے اطل پیش کیا۔

''برے یایا لے تو جاؤں کیکن بتا تو چلے آخر بائلك كهال في-"

'' ایک سنٹ، مما شیری کہاں ہے۔'' تعمان سكينه يتم كي طرف ايك وم مليث كر بولا \_ '' بھی وہ تو فیروز ہ کی طرف کئی ہے۔ اپنی برتھ ڑے کا انونیشن دینے۔'' انھوں نے وضاحت کی۔ ''کس کے ساتھ ۔''نعمان نے اگلاسوال کیا۔ '' ڈرائیور کے ساتھ گئ ہو گی۔'' وہ بولیں۔ "اے تھوڑی بائیک جلانا آتی ہے۔" وہ اٹھتے

ہوئے بولیں۔ ''مماوہ چھبھی کرسکتی ہے۔ <u>جھے یقین ہے</u> کہوہ ای لے کر کئی ہے میری بائیک ۔ کیونکہ ہیامٹ بھی

نہیں ہے۔' ''پراے س نے بائیک چلانا سکھائی ہوگی۔'' اس بارمقصود صاحب بولے ۔ تو سب کی کردن ایک دم فرباد کی طرف انھھ کتیں۔

ده چور بن کر بیشا تھا۔ایک دم بول اٹھا! و و میں! میں نے بچھیس کیا۔' وہ بھا گئے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس ہے مہلے کہ فرہاد بھا حمّاً۔نعمان اس کے سامنے آگیا۔ ''جھے کچ جما۔''

''وہ، وہ رونے لگ گئی تھی تو میں نے اسے

بائیک چلاناسکھادی۔'' ''کیا۔''سکینہ بیٹم ایک دم بھٹ بڑ کیں۔ '' تم نے اسے بائیک بھی جلا تا سکھا دی۔اے الله اب میں کیا کروں ۔ ' وہ انہوں نے سر ہاتھوں

'' بھائی، وہ بہت انجھی بائیک چلالی ہے۔ میں نے اے چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔" فرہاد نے شکل د کھےر ہے تھے۔ "معانی اس سے پہلے آپ کی بائیک کو بجے ہوا

ے بھلا؟ دہ بالکل تھک تھی تاں۔ ' فرباد نے اے

" كيول كيا سلے بھى .....؟" نعمان نے دیکھا۔جیسےابھیاسے کھا جائے گا۔ '' بھائی بلیز' وہ <del>یج</del>ھے سنتے ہوئے بولا۔ '' جھے بتافر ہاد۔' انعمان نے اے کھورا۔ '' بھائی تین باریہلے بھی۔'' وہ بس اتنا کہہ کر ایے بھا گاجیے بیچھے آگ کی ہو۔ '' رک ..... رک فرباد! آج تو تُو میرے

ہاتھوں شہید کارتبہ یائے گا۔''وہاس کے بیچھے دوڑ انو رمیز بھی اس کے ساتھ بھا گا۔

منصوداورمنصورصاحب ان کودیکی کر بننے لگے۔ ''ویکھا آپ نے شری نے کیا کیا ہے۔ آنے د داہے میں جھوڑ وں کی ہیں اور آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں۔'' سکینہ بیکم مقصود صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے اولیں۔ ان کو شیری کی اس حرکت پر شديدغصه تقاب

'' جھٹی کون می بڑی بات ہے۔ وہ صرف بائیک ہی لے کرنگل ہے ہیں بم وم تو نہیں جلایا اس نے ۔'' مقصود صاحب سکینہ بیٹم کا غصہ کم کرنے کے لیے بولے۔ '' دیجها بھانی!اتہیں اس ٹائم بھی نداق سوجھ رہا ہے۔''وہ شکاتی کہجے میں زرینہ بیٹم کی طرف رخ کر کے بولیں ۔ وہ بھی مسکرادیں ۔ وہ جانتی تھیں کہان دونوں کی نوک جھونک چلتی رہے گی۔

''میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اے ذرا سخت الفاظ میں سمجھا نمیں کہ وہ بچی ہمیں ہے۔ باشاء الله ہے کل سترہ سال کی ہو جائے گی۔اب اے لركيون والے طور طريقے اپنانے جا بيں۔" مقصود مغائی وینا جاہی۔نعمان اور رمیز ایک دوسرے کی ۔ صاحب بچھ بولنے نگےاس ہے پہلے وہ بول پڑیں۔ ''اب بليز بيرت كہيگا كهاس كا بجينا ہے۔'وہ تنبیبہ والےانداز میں انگی ان کی طرف کرئے بولیں۔ "کل کو وہ اللے گھر حاکر ہماری کیا عزت

کرائے گی۔' انہیں ابھی ہے فکر ہونے گئی تھی۔ آخر بال تھیں تاں اس لیے۔ '' انچھا بیٹم جبیا آپ کہیں۔'' مقعود صاحب بات ختم کر کے بولے۔'' وہ آئے گی تو میں بات کروں گا۔''

لگانے لگا در پھر گیٹ کھول کراندرزبردی مس گیا۔''
ارے ارے ایسے کہاں آتے جارہے ہیں بتا میں
مجھے۔' دہ اس رو کئے کی کوشش کرنے گئی۔
جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو اس کی چخ نکل
مگئی۔''شیری کی پچی تو نے میری جان نکال لی۔' دہ
بہتے ہوئے اس سے محلے ملی۔

بے ہوسے ہیں۔ اسے اسے اسے اسے درا خیال اسے درا خیال بہیں تہہیں میرا کہ میری اکلوتی دوست ہے (کڑکیوں میں) اس نے زوردے کرکہا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہاں کا ایک اوردوست ہے جواسے بہت عزیز ہے۔ کہاں کا ایک اوردوست ہے جواسے بہت عزیز ہے۔ در بھی فیر دز ہے ٹائم ہی نہیں ملا۔ آج بھائی کی بائیک ہتھے چڑھی تو جس نے کہا کیوں تاں موقعہ کا بائیک ہتھے چڑھی تو جس نے کہا کیوں تاں موقعہ کا

فائدہ اٹھایا جائے اور دیکھے تیرے گھر میں ہوں۔''وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔

''اے لڑی! کون سا لڑکا بھھ سے ملنے آیا ہے۔' دادی جان نے وہیں سے سوال دھرایا۔ ''کوئی لڑکا وڑکا نہیں آیا ہے دادی جان۔ میری دوست آئی ہے۔ شرمین۔''اس نے بور اتام لیا۔

ورنہ شیری جیسانام س کر وہ یقینا اسے کوئی لڑکائی شہیں آ در لمحہ ضائع کیے بغیرہ اسے چیک کرنے آموجود ہوتیں اور پھراس کے کپڑے ادر حلیہ دیکھ

کروہیں پراسے میلی دینانہ شروع ہوجا تیں۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی۔"تم مرک کرکہ ترین میں سرکہ گا

یہاں کیے کوئی کا م تھا جو یہاں آئی ہو؟''

دارے نہیں بھی۔ کوئی کام وام نہیں تھا۔ بس
ایسے ہی آگئی۔ گھر میں بور ہورہی تھی۔ باتک بائے

چانس ہاتھ لگ گئی تو سوچا موقع ضائع نہیں کرنا

چاہے' بس پھر کیا تھا۔ بائیک اشارٹ اور ہیں

یہاں۔'' وہ بڑے مزے مزے سے اپنا کا رنامہ ساتے'

ہوئے بوئی۔

رے برق۔ اوئے تم نے بائیک چلاتا کب سے میمی۔ فیروزہ کمریر ہاتھ رکھ کر بولی۔

" " بمنی زیادہ عرصہ نہیں ہوا بس تھوڑے دنوں پہلے۔" اُس نے مختصرا جواب دیا۔ "اور تمعاری مما انھوں نے پہھے نہیں کہا۔" وہ

دوباره بولى \_

''دو تو تب پھے ہمیں ناں اگر انہیں پا ہوتا۔ نا انھیں پتاہے اور نائی میں بتاؤں گی' در نہم تو جانتی ہو مجھے ایک بھر پورٹیئچرسننا پڑے گا۔اس کا ٹا پک ہوگا ''بحثیت لڑکی میرا کردار'' وہ ایک ہاتھ ماتھے پررکھ کر افسوسناک لیجے میں ہولی۔

چلو و سے تم نے بائیک چلانا سیمی کس ہے۔ جہاں تک جھے لگتا ہے تو تمہارے بھائیوں میں ہے

سختہاری مما کے خلاف جانے کی جسارت تو کوئی کرے گانہیں۔ پھریسی نے سکھادی؟

'' بھی ایک ہی تو ہے۔ جس پر میرے آنسو بم بن کر کرتے ہیں۔ بس جب ہرطرف سے مایوی نظر آئی تو میرا آخری حربہ .....' وہ مزے لے کر جوں پینتے ہوئے بولی جوملاز مدر کھ گئی تھی .....

''''''''نعنی ایک دفعہ پھر فرہاد تمہارے ہتھے جڑھ گیا۔''وہ ہمدردی کرتے ہوئے بولی۔

" تو اور کیا میں نے دو آنسو بہائے اور وہ صاحب تیار سکھانے کو۔ بھی اسے بے وقوف بنانا میں ہاتھ کا کھیل ہے۔ " وہ مزے سے چنگی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ " وہ مزے سے چنگی بجاتے ہوئے بولی۔

بجاتے ہوئے بولی۔ ''لیکن شیری تجھے اس پرترس نہیں آتا۔' فیروزہ خفکی ہے بولی۔

"رترس؟ کس بات کا بھی۔ وہ پہلے میرا تایازاد پھر میراہم عمراور سب سے بڑھ کروہ میراسب سے بہترین دوست اور تم نے سناہی ہوگا A friend ' ہنترین دوست اور تم نے سناہی ہوگا in need is a friend in deed' چپس سے انصاف کرتے ہوئے بولی۔

بہن سے ہوں ہوں ہو ہوں۔

'' بھی تہمیں کون سمجمائے جو تہمیں سمجمائے وہ
خودا پناسر کھپائے۔'وہ ہارتے ہوئے بولی۔
'' اچھاسب چھوڑو، میں تہمیں انوی ٹیشن دینے
آگی ہے۔' شیر مین اسے ناراض دیکھ کر بولی۔
'' کیمیا انوی ٹیشن؟' اس کا موڈ بحال دیکھ

كراس نے بتایا۔

" بعنی کل ہماری شہرادی شیرین مقعود شیرازی کا جنم دن ہے اور ہم بطور خاص آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ "وہ شاہانداز میں ہوئی۔ کرنے آئے ہیں۔ "وہ شاہانداز میں ہوئی۔ "اچھا جی اسی لیے تم آئی ہواور میں جھی کہ میری ہیلی کومیری یادآئی اسی لیے وہ آئی ہے اوراگر تم مجھے انوائٹ ناکرتی تب بھی مجھے یاد تھا کہ کل محتر مدکا محتر مدکا

برتھ ڈے ہے اور میں نے گفٹ کا انتظام پہلے ہے کر کے رکھا ہے۔'' فیروز ہ اسے جتمانے والے انداز میں پولی۔

بولی۔

المرح اس سال بھی میرا برتھ ڈے یاد ہوگا۔ میں تو طرح اس سال بھی میرا برتھ ڈے یاد ہوگا۔ میں تو فارمیلٹی نبھا رہی تھی۔ خیرتم نے کل آنا ہے۔ کیونکہ میں نے جھوٹی می یارٹی رکھی ہے۔ میرے گھروالے میں اور صرف تم ۔اس دفعہ میرا گرینڈ پارٹی رکھنے کا موڈ نہیں تھا۔ دیے بھی گفٹس تو بچھے گھر ہے ہی ڈھیروں مل جائیں تھے۔ اس لیے فکر نوٹ۔ "شیری ہنتے ہوگا۔

''د مکھ شیری اس دفعہ میں نے خاص طور پر تیرے لیے زنانیوں والا گفٹ خریدا ہے۔اب بس تو اس گفٹ کی عزت رکھنا اور اسے ڈھنگ سے بہننا۔'' فیروزہ اپنے گفٹ کامستقبل دیکھ کر پہلے ہی تنبہ کرنے تکی۔

سبیہ رہے ہی۔

''بھی کہیں تونے پراندہ دراندہ تو نہیں خریدڈالا۔'شیری نے اسے چڑانے کے لیے کیا۔

''ارے نہیں بابا، بالکل نہیں۔ میں نے تیرے لیے بہت خوبصورت سے ائیررنگ لیے ہیں۔ایے لیے دیکھے تو تیری یادا گئی۔ تو بس لے لیے ہیں۔ایے لیے دیکھے تو تیری یادا گئی۔ تو بس لے لیے ۔' فیروز ہ نے تفصیل بتائی۔

اب پلیزاے ڈھنگ سے بہننا میں تا ہو کہ تُو اسے بھی جینز اور بھدی می شرث کے ساتھ پہنے۔وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔

"تو اور کیا۔ بیس اس کی خاطر شلوار سوٹ تو بنانے سے رہی۔ شیری بولی۔

''میں دیکھتی ہوں کہ کیے نہیں بناتی تُو۔'' فیروز ہ بول۔ '' دیکھا جائے گا۔'' شیری جانے کے لیے اُٹھ ''گی۔آتا منرور میں تمہارا انتظار کروں گی۔ فیروز ہ اے کیٹ تک چھوڑنے آئی۔

دوشيزه (179 م

"l am sorry امما\_ آئنده ایبانهیس بو گائے' وہ معصومانداندازے بولی۔

'' میں اس بارتہباری سوری و دری کے چکر ہیں نہیں آ وُں کی اورابتم ہے کوئی بات بھی نہیں کروں کی ''وہ بولیس۔

'' پلیز ممااییا مت کریں کل میرا برتھ ڈے ہے۔اگرآپ ناراض رہیں تو میرا دل کھھ کرنے کو مہیں جاہےگا۔بس ایک بارصرف ایک بارمعا ف کر دیں۔آئندہ بالکل ایسانہیں کروں کی ۔صرف ایک بار۔''ووالتجا کر کے بولی۔

'' آخری بار! ہاں اور .....دو بارہ ایسا کھی ہیں ہونا جاہے۔ کل تمہار ابرتھ ڈے ہاں لیے معاف كررى بول تھيك ہے۔"

"او کے مما۔ "وہ ان کے گلے میں باز وڈ ال کر بولی۔ سالگرہ ہے فارغ ہوکروہ سب کے تعش لے كربينه كئي-تب فربادآ كيا-

'' کیوں بھٹی بھوگ ہم سے ذراصر نہیں ہوتا کہ صبح محفش کھول کیتیں۔'' وہ بھی ایک گفٹ پیک

" بھئی نہیں ہوتا جھے ہے تو چھر کیا کروں۔" وہ چڑ

کر بولی۔ ''صبر کرنا سیھاڑی ۔ صبر کرنا سیھے۔' وہ زور دے كر بولا۔

''تم مجھے نصیحت نہ کرویتم میں کون سامبر ہے تم بھی تو فورا میرے گفٹس دیکھنے آگئے۔''

وہ بچین ہےا گیے ہی رہے تھے۔ایک دوسرے ے این چیزیں شیئر کرنا۔ ایک دوسرے کو دکھائے بغیر وہ رہ بھی نہیں کتے تھے۔ اور ایک دوسرے کو سائے بغیران کا کھا تا ہضم نہیں ہوتا تھا۔اب بھی وہ ایک دوس ہے کوسنا کرانیا کھانا ہضم کرنے کی کوشش

A 4 4 د : گھر میں داخل ہوئی تو خاموشی زیادہ ہی تھی <sub>۔</sub> و: اس کا فائد دا تھاتے ہوئے آہتہ آہتہ چلتی ہوئی ا ہے کمرے میں جانے والی تھی کہ بیجھے ہے سیکنہ بیگم ک آواز ہے وہ ڈرگئی۔ ''کہاں تھیں تم ؟''

"وہ مما! آپ کو بتایا تھا ناں کہ فیروزے کی طرف کئی تھی انوائٹ کرنے '' اس نے ہیکجاتے

بوئے جواب دیا۔ ''کس کے ساتھ۔''انداز بالکل سیاٹ تھا۔ "مما ڈرائیور کے ساتھ۔"اس نے بالکل صفائی ہے جھوٹ بولا ۔

"اجھاتمبارے ہاتھ میں بے ہیامٹ کیا کررہا ے۔''انھوں نے فورانسوال کیا۔

" شوم كى قسمت!!" اس نے ہونٹ دانتوں تلے دابا۔ '' او دیئے ہے باہرے ملاتو میں نے سوحیا کہ اندرجا کرر کھ دول '' فرائے سے جھویٹ بولا۔ ''اب تم جھوٹ بھی بولنے لگ کئیں۔تم دن بدن بکرلی جار بی ہوشیری۔ابتہارا کھی کرنا بڑے

گا؟''و دغمے سے بولیں۔ ''تکر مما میں نے کیا کیا۔'' دنیا جہاں کی معصومیت وہ اپنے چہرے پرسا کر بولی۔

" کیا کیا ہے۔ بیٹم جھ سے بوچھ رہی ہو۔ تم مں شرم نام کی چیز ہے یا ہیں۔ یہ ہیلمٹ باہر ہیں تھا بلکے تم بداور بائیک لے کر کئی تھیں اور بیہ بات کھر میں سب کو پتا ہے۔' وہ کو یا ہو میں۔شیری کا منہ کھلا کا کھلا رہ حمیا۔ضرور پیاس فرہاد کا کیا دھرا ہے۔اس نے غمے سے موطا ۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس نے خود ہے سوال کیا۔

" بولواب حيب كيون مو-كهويس جھوٹ بول ر بی بول ۔ ' سکینہ عجم تمام حساب کتاب برابر کر دینا

روشيزه 180 کے

声二年

公...公...公

'' بھی سب ہے اچھا گفٹ کس کا رگا تہ ہیں۔'' جلیل بھائی اس ہے یو جھنے لگے۔

'' بھی ہمیشہ کی طرح سے صرف فرہاد کا گفٹ ہی سب اچھالگا ہوگا۔' اس کے بولنے سے پہلے ہی منان بول پڑا۔

''جی بالکل، پہلے کی طرح اس بار بھی فرہاد کا گفٹ ہی مجھے سب ہے بہترین لگا۔' اس نے ہای بحری وہ سب لا وُ بنج میں موجود تھے۔ جونکہ آج سنڈ ہے تھالہٰذا تمام افرادا پی روز مرہ کی روثین سے دور تھے۔

''ہاں فرہاد نے اُسے کتوں والے ہے دیے ہوں مجے ای لیے بیا تناخوش ہور ہا ہے۔ کیونکہ کتے کے ہے دونوں کو ہی بہت پسند ہیں۔''ارسلان چڑ کر اولا۔

''ویکھو بھائی! خردار جو میرے بینڈز کو کتوں کے بڑوں سے تشبیہ دی۔ چھوڑ وں گانہیں میں آپ کو۔'' فرہادز ورہے بولا۔''

"اور بیں بھی۔" شیری نے بھی فرہاد کے کندھے پرہاتھ رکھ کراہے تعلیٰ دی۔ "چلو دکھاؤ کتوں کے پٹوں کو۔ میرا مطلب

بہ ورسار میں سے پاس سے سار ہے بینڈزکو۔''رمیز نے بھی بھر پور حصہ لیا۔ سب کو ہلسی آگئی۔ دونوں نے اپنے باز وآگے کیے دونوں نے ایک جیسے بینڈز سنے ہوئے تھے۔

'' بھی یاتو فرہادز نانیوں والی چیزیں بہنتاہے یا پھرشیری مردانہ چیزیں۔''جلیل نے لقمہ دیا۔ '' بھی ہے آج کل کا فیشن ہے۔''شیری نے فورا

جواب دیا۔ ''بھئیتم لوگ چپ کرو۔'' سکینہ بیٹم نے انھیں ٹوکا۔''بھابی کیا خیال ہے ہمیں اب جلیل اور منان

کے بارے میں سوچنا جاہیے۔'' اٹھوں نے کہا اور سب کے کان کھڑے بوشکتے۔

"کیاسو چنا جائے ہے" مے اب دونوں برنس کرنے کہا۔
"کے ہیں۔ اب ان کی شادی کر دین جائے ۔کیا خیال ہے۔ 'سکینہ بیٹم نے جواب دیا۔
خیال ہے۔' سکینہ بیٹم نے جواب دیا۔
"دواہ مجھوٹی امی کیا بات کہی ہے۔' خلیل پر جوش کہے میں بولا۔

پر .ون ہے ہیں برہ یہ ''لیعنی دونوں کو لگام ڈالو۔'' نعمان نے مختصراً وضاحت کی۔

'' ہوں ٹھیک کہتی ہو۔تم سکینہ کوئی لڑکی وڑگی بھی تو ہو۔'' زرینہ بیٹیم نے ان کی تائید کی۔

" بھالی لڑکیاں تو دیکھنی بڑیں گئی ناں۔ اب وہ گھر چل کرتھوڑی آئیں گی۔ جمیں دھونڈنی ہوں گ آپ کا کیا خیال ہے بھائی صاحب۔ " انہوں نے مقعودصاحب سے مشورہ کیا۔

''بالکل ٹھیک خیال ہے اب ان دونوں کے
لیے لڑکیاں ڈھونڈ نے کا کام شروع ہوجانا جا ہے
انہوں نے مسکراتے ہوئے بھائی کی تائید کی۔'
یعنی کل سے بھابیاں ڈھونڈ نا شروع۔
ہرے!''شیری نے نعرہ لگایا۔
''ارے ویکھو! دونوں کیسے شرما رہے ہیں۔'
ارسلان نے سب کی توجہان دونوں کی طرف کی۔
ارسلان نے سب کی توجہان دونوں کی طرف کی۔'
ارسلان نے سب کی توجہان دونوں کی طرف کی۔'

رمیز نے گفتہ دیا۔ '' بھی، آج کل تو لڑکیاں بھی ایسی نہیں شریاتی ہوں گی جیسے بید دنوں شرمارہے ہیں۔' '' تُو چپ کر۔' منان نے کشن اٹھا کر رمیز کو

دے مارا۔ "حجیوٹی ای میہ بتائیں کہ آپ اس جڑیل کی شادی کب کریں گی؟" فرہاد نے موضوع کا رخ

ووشيزه [8]

چکا ہے۔ ناظرین وحصرات۔''خلیل کمنٹری کرتے، ہوئے بولا۔

"اب فرہادشیرازی چلا کیں گے بچھے بچاؤ۔ یہ help me, help me, وہ مسلسل کسٹری کررہا تھا۔شیری help me نوہ مسلسل کسٹری کررہا تھا۔شیری نے فرہادکوز بین پر پنجااور گھونسوں کی بارش شروع ۔ تو میری شادی کروائے گا۔' وہ اس کے اوپر دوزانوں بیٹھے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پیٹ پر بیٹھی اسے بار ربی تھی کہ سکینہ بیٹم جیخ کر بولیں۔

''شیری بے کیا برتمیزی ہے۔''سب کی ہنی کو جیسے بریک لگ گیا اور شیری بھی فورا ساکت ہوگئ۔ فرہاد نے فدا کاشکرادا کیا گرشیری اب بھی اس کے اوپر بیٹھی تھے۔ تھی۔ میں اور اس کے باز وفرہاد نے پکڑے ہوئے تھے۔ ''نے کیا ہے ہودگی ہے؟''غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا اس سے پہلے انہیں اسے غصے میں کسی نے بہیں دیکھا تھا۔

نے ہیں دیکھا تھا۔
''اٹھوفورا سے پہلے ،ابتم بچی نہیں رہیں کہ فرہاد کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی پھرو۔'' شیری شرمندہ سی ہوکر کھڑی ہوگئی۔''تہہیں ہوش ہے کہ تم کیا کررہی تھیں۔''

"جی کروسکینہ عصہ مت کرو میں سمجادل " وہ زور سے بولیں۔
گی۔ "زرینہ بیٹم نے انھیں صوفے پر بٹھالیا۔
"شیری اپنے کمرے میں جاؤ اور جلیل پانی کا گئاس لاؤ۔" انھوں نے انھیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
گئاس لاؤ۔" انھوں نے انھیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
کی۔سب لڑکے آہتہ آہتہ اِدھراُدھر کھسک کیے۔
"د یکھا بھائی آپ نے آج آج اس نے کیا حرکت کی۔
میں مانی ہوں کہ بید دونوں بچپن سے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گر یہ ۔۔۔" سکینہ بیٹم دوسرے کیا۔۔

"اب شرى كو مجمنا جائي ماشاء الله اب وه

'' بھی جب ہمیں کوئی اچھا رشتہ ملا ہیں تب
کریں ہے۔' سکینہ بیٹم نے مسرات ہوئے کہا۔
''اچھا! تو پھر آپ لڑکیاں دیکھنا شیری کے لیے
کب شروع کریں گی۔' اس نے دوبارہ پوچھا۔
'' ہائے لڑکے باؤلے ہوئے ہو کیا۔ہم بھلا
شیری کے لیے لڑکیاں کیوں دیکھیں' اس کی شادی تو
لڑکے سے ہوگی۔' شیری نے چرائی سے فر ہادکو
دیکھا وہ اس کا مطلب نہیں مجمی تھی جبکہ باتی سب
کے چروں پر دنی دنی ہیں تجمی تھی جبکہ باتی سب
کے چروں پر دنی دنی ہیں تھی تھی۔

شیری کی طرف کیا۔

سیمتری ہے۔ اور اب ایک لڑکے کی دوسر ہے ہوئے سے شادی ہمیں کر سکتے تال ۔ 'وہ ہنتے ہوئے بولا۔ سب کی ہمی چھوٹ گئے۔ '' فرہاد کے بچ رک! مجھے میں پوچھتی ہول۔'' شیری اپنے بازو کو رول کرتے ہوئے بول۔

'' میں نے کیاغلط کہا ہے۔ بھٹی سب میری بات سے متعنق ہیں۔'' وہ دوڑتے ہوئے بولا۔ سب مسلسل ہنس رہے ہتھے۔

" رُک مجمع میں بتاتی ہوں۔ یہ میری شادی الرکی ہے کردائے گا۔رک تو ذرا۔ 'وہ اس کے بیجھیے دوڑتے ہوئے بولی۔

''لوآن کی رات پھر سے فرہاد کی ہائے ہائے کر میں مانی ہوں کہ یہ دونوں بچپن سے ایسے ایک کے گزرے گی۔' ارسلان نے رہیز کے ہاتھ پرہاتھ دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گریہ .....' سکینہ بیٹم مارا۔

"اورفرہادایک بار پرے شری کے ہتھے کے ہ

دوشيزه (182 -

بری ہوگئ ہے۔کل کواس کی شادی بھی کرنی ہے۔ اب نہیں سمجھے گی تو کب سمجھے گی۔' انھوں نے شکایت کیج میں کہا۔ ''ہالِ میں مجھتی ہوں۔ چلو میں خود اس سے

بات كرول كى تم فكرنه كروبـ ''

''بحالی بلیز اے سمجھا ئیں۔اے میری باتوں '' کا تو ذراا پر تنہیں ہوتا مرجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی

با تیں سمجے گی۔'' ''ہاں میں اسے سمجھاؤں گی۔'' انھوں نے ان 

"شیری بینا"تم مولی تونبیس؟" زرینه بیکم اس ے کمرے میں داخل ہو کر بولیں۔ وہ کھٹنوں میں سر

دیے بیٹی تھی۔ ''ارے بڑی ای' آئیں ناں۔''اس نے مسکرا کرانہیں دیکھا۔

وہ اس کے پاس "میری بیٹی کیا کررہی ہے۔" وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹی کئیں۔ "" کی کہیں میں نے کیا کرناہے۔"

اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے یو چھا۔ " بڑی ای آب نے مما کو دیکھا۔ انھوں نے سب کے سامنے مجھے کتنی بری طرح ڈانٹا اور مجھے میری علظی بھی نہیں بتائی۔'' اس کے چرے میں

بہت معقومیت تھی۔ ''جانِ علطی آپ کی تھی ، مگر سب کے سامنے بتانے والی نہیں تھی۔''وہ اس کے بال سہلا کر بولیں جوان کی کود میں سر رکھ کے لیٹ کئی۔

جیران ہوکر ان ہے یو جھا۔

"جان اب آب برے ہو گئے ہو۔ تھک ہے تم

اور فر ہاد بہت کلوز رے۔ ہو بچین ہے ہی مگر اَب ا تنا کلوز ہونا تھیک ہیں۔تم سمجھ رہی ہوناں ہر چیز میں ایک distance ہونا جا ہے۔ اب آپ پگی تھوڑی ہیں کہآ ہے کو ہر بات سمجھانی جائے۔''

" بجھے پتا ہے میری بنی بہت مجھ دار ہے۔ " وہ ساری با میں خود سمجھ جائے گی۔ ہیں نال۔' وہ بنتے ہوئے بولیں۔ ''تھیک ہے ہم نے آپ کو زیادہ آزادی دے رکھی ہے۔ آپ اپنی مرضی ہے ڈرینک کرنی ہوایی مرضی ہے کہیں آ جاسکتی ہو مگر چند باتیں تو آپ کو ہماری ماننی پڑیں گی۔ آپ مانو کی نال ہوں؟''وہ اس کی طرف دیکھ کرمسکرا میں۔

''جی بروی ای! میں تمجھ کئی کہ آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں، تمراس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ میں لڑ کیوں والے کیڑے پہنوں کی اور فر ہاد کی پٹائی تہیں کروں ك- "دە فورا أىھ كر بولى-

" تھیک ہے بھی، ہم نے مان لیا۔اب تو آب کا موڈ ٹھیک ہے نال۔' وہ ہنتے ہوئے اے پیار کر کے بولیں۔

"بی بری ای فرند کری ۔"اس نے برے ''یریشان ہو!تم ہاں۔'' انہوں نے پیارے وثوق سےاپنی سلی دی۔

☆.....☆

ان دوسالول میں زیادہ کھیس بدلاتھا۔ نہ گھر اور نہ کھر والے۔ بس شیری میں انیس بیس کا فرق

اس کی ڈرینک یا اس کے بچکانہ بن میں نہیں' وہ بس تھوڑی سنجیدہ ہو گیاتھی۔ گھر میں اور گھر کے کاموں میں اس نے دھیان دیناشروع کردیا تھا۔ اب وہ اینے بھائیوں کے درمیان کم تھستی تھی۔ '' کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا۔'' شیری نے یاں البیته فریاد کے ساتھ اب بھی وہ و لی تھی۔ان دو سالوں میں کعرمیں دو نئے افراد کا اضافہ ہوگیا تھا۔ فا نقته بعاني جوكه يهلي جليل كي خاله زادتهي ان كي

شریک سنر ہونے کا اعزاز پا چکی تھیں اور سلمٰی بھالی جو کہ پہلے منان کے ساتھ یو نیورٹی میں تھیں اب ان کے گھر میں آئٹی تھیں۔

منان بھائی نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تب سب نے اسمیں چھپارتم کا خطاب دیا کیونکہ ہمیشہ سب سے سنجیدہ وہی ہوتے تھے۔ البتہ سلمی بھالی کے آنے کے بعدان کے کئی پول کھلے تھے۔ بھالی کے آنے کے بعدان کے کئی پول کھلے تھے۔ مب کی طرح ان دونوں کو بھی شیری بہت عزیر مشی سکھانے کی ذمہ داری اپنی بہودؤں کے بیرد کر دی تھی، مگر سب کی طرح وہ بھی اس کوشش میں ناکام رہی تھیں۔ مب کی طرح وہ بھی اس کوشش میں ناکام رہی تھیں۔ جب بھی وہ بچن میں ہوتیں شیری کو بلالیتیں اور سنے کی حد تک استعال کرتی البتہ ان دوسالوں میں اسے اپنے مفید مشور دوں سے نواز تیں۔ شیری صرف سنے کی حد تک استعال کرتی البتہ ان دوسالوں میں انے جانے بنانا سیکھ کی تھی اور سکینہ بیگم سنے کی حد تک استعال کرتی البتہ ان دوسالوں میں انے جائے بنانا سیکھ کی تھی اور سکینہ بیگم سنے جائے بنانا سیکھ کی تھی اور سکینہ بیگم

ہے۔۔۔۔۔ہہ ہے۔۔۔۔۔۔ہہ انہ ہے۔ میری برتھ اوے ہوئے! کیا بات ہے۔ میری برتھ ڈے کی تیاری بڑے جوش وخروش سے ہورہی ہے بھی۔'' شیری گلاس ڈور سے اندر داخل ہو کی تو سب بال کوسجانے میں مصروف تھے۔

''ہاں بھی، بقول بھابیز ہماری اکلوتی نند ہے' اس کابرتھ ڈے ہم خوب مزے سے سیلیبر یٹ کریں گے۔'' رمیز نے غبارے بیں ہوا بھرنے کی بھر پور کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''چلوشیری جلدی سے اپنا بیک ویگ رکھ کر کام پرلگو' ہم سب کب سے کام کر رہے ہیں۔'' فرہاد نے صوفے پرگرتے ہوئے کہا۔

'' دیکھو، ہم نے کتنا بسینا بہایا ہے اور کہتے ہیں مزدور کا پسینا خنگ ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری مل جانی جا ہے تو ہمیں ہماری مزدوری کون دے رہاہے۔''

ارسلان بھی صوفے پر جیٹھتے ہوئے بولا۔

'' بھئ تم لوگوں نے کیا ہی کیا ہے جو مزدوری ما نگ رہے ہو؟'' فا کفتہ بھالی نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر جیرت ہے یو جھا۔

"اس بورے ہال کو جانے میں ہم نے تین گھنے صرف کیے اور بھالی کی نظر میں ہم بیچاروں نے کیا ہی اور شیری ان کی نوک جھونک پرہنس پرہنس پرٹس ۔' چلوشیری تم جلدی ہے آ جا دَ۔''سلمی بھالی نے اے کھڑ ہے د کھے کر کہا۔

''بس بھالی ابھی دومنٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ تجی آج بونیورٹی میں تھک گئی۔ ابھی شاورلوں گی تو بالکل فریش ہو جاؤں گی بھر آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں گی۔'' دہ کہتے ہونے اپ روم میں جلی گئی۔

'''بھی جو بھی کہو' تمہاری بھابیوں نے محنت بڑی کی ہے۔''جلیل نے کہا۔

"آہاداہ جی داہ! بھابیوں نے صرف محنت کی ہے۔ اور ہم بتیوں نے کیا یہاں جھک مارا ہے۔ ' فرہاد میں بین کی میں کھتے ہوئے بولا۔ فا تقداور شلمی ایک دوسرے کود کھے کرہنس پر ہیں۔

''یار جب سے بھا بیز آئیں ہیں ہماری تو ویلیوکم ہوگئی۔' رمیزارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ '' بیتو بس اپن اپن بیٹم کے گن گاتے ہیں۔' ارسلان نے بھی پورا پورا ساتھ دیا۔'' اچھا چلوچھوڑ و۔ بیہ بحث بیہ بتاؤ کہ تعمان کب آر ہا ہے۔' منان نے بحث کوختم کر۔ نے کی غرض سے سوال کیا۔

"ارے ہاں۔ شام کوفون تو آیا تھا۔ کہدر ہے شے کہ بوری کوشش کروں گا کہ برتھ ڈے سے پہلے پہنچ جاوک۔ "ارسلان نے جواب دیا۔" اور ہاں کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سر پرائز لے کرآؤں گا۔

سب کے لیے۔"

''چلواچھاہے وہ بھی آ جائے ورند شیری کا موڈ خراب ہو جائے گا۔' فا اُقتہ بھائی نے کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ شیر کی اینے بھی بھائیوں سے بہت بیار کرتی ہے اور وہ کی ایک کے بغیر بھی بھی کیک نہیں کا ٹے گی۔ اور وہ کی ایک کے بغیر بھی بھی کیک نہیں کا ٹے گئی۔ '' میں نے اسے خاص تا کید کی تھی کہ کیک گئی سے پہلے آئے۔' 'سلمی بھائی اپنے وہ ہے کا پاوٹھیک کر نے ہوئے بولیں۔' آئی ای اس کا انٹرو بو بھا فیدا کر نے ہوئے بولیں۔' آئی ای اس کا انٹرو بو بھیا فیدا کر نے کہ وہ کا میاب ہوجائے۔

کیمارہ ایو چھاتم نے؟'منان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔''لو بھلا جب خیر ہے آگھ آ کیں گے تو خود ہی بتادیں گے۔'سلمینے میز پر رکھی چیزوں کو تنقیدی نظروں ہے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ''چلو بھی ، کیک کب تک کا شاہ 9 تو بج گئے ہیں۔' فرہاد نے اپنے سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر ہیں۔' فرہاد نے اپنے سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر کہا۔ '' بھی برتھ ڈے گرل کہاں ہے؟ وہ بھی تو کہا۔'' بعمان بھائی نے کہا۔

''میں یہاں ہوں۔''بلوکلر کی جیز اور ڈارک پینے کلر کی ٹوپ میں بالوں کی او نجی می ہونی بنائے بینے کلر کی ٹوپ میں بالوں کی او نجی می ہونی بنائے بینے کسی جیولری جوہ بہت بیاری لگرری ٹی ۔'' ہائے لڑک! آج کے دن تو کوئی ڈھنگ کے کیٹر ہے بہتی ۔'' سکینہ بیٹم نے اپنار وایتی در دو کھایا۔ ''ار ہے جھوڈیں نال جھوٹی ای ۔ دیکھیں تو ہماری گڑیا گئی بیاری لگ رہی ہے۔'' فا کقہ بھالی نے جلدی ہے کہا۔اس کے پہلے کہ دہ ناراض ہوٹیں۔ '' السلام علیم!'' خوبصورت می آواز ہال میں کونجی۔'' وعلیم السلام میڈم صاحب! اب آ رہی ہو۔ گری ہے۔'' شیری نے فیروز نے کوآ ڑے گاتھ ول لیا۔ پر بیل اور گرین کلر کے کمی نیشن والے ہاتھ ہالوں کی ہوئی ہے۔ بین اور گرین کلر کے کمی نیشن والے ہالوں کی ہوئی ہے۔ بین کار کے کمی نیشن والے ہالوں کی ہوئی کے دہ بہت بیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کی ہوئی کے دہ بہت بیاری لگ رہی تھی۔

"ارے لڑک، اے اندر تو آئے دویہ فائنہ بھالی نے شیری کوٹو کا۔ "کسی ہو نیروز ہے۔"
"معالی نے شیری کوٹو کا۔"کسی ہو نیروز ہے۔" دو جسکتے ہوں بھالی، آپ کسی ہیں۔" دو جسکتے ہوگی۔ ہوگی۔

'' بھٹی کیک کب کا ٹنا ہے۔'' فرہاد جیزوں کو للچائی نظروں ہے دیکھ کر بولا۔

" بی نعمان بھائی آجا کی او کیک کاٹوں گے۔"
شیری نے گھڑی پرنظر دوڑائی جہاں گیارہ نے رہے۔
" بجھے آئے ہوئے کافی در ہوگئی ہے۔ شیری
بجھے گھر بھی جانا ہے۔" فیروز ہے بھی گھڑی کو دیکھ کر
پریشان ہوگئی۔ وہ گھر پر گیارہ ہے کا ٹائم دے کرآئی
تھی۔اسے اتن آزادی تہیں ملی تھی کہ اپنی مرضی ہے
دریتک وہ باہررہ سکے۔

''آپ فکر نہ کریں فیردزے ہم آپ کو جھوڑ آئیں گے۔''خلیل اس کی پریشانی دیکھ کر بولا۔ ''ہاں بھئی ہمارے دیورتو کب سے تیار ہیں۔'' فا کقہ معنی خیز انداز میں بولی۔توخلیل جھینپ کمیا جبکہ فیروزے نامجھی دالے انداز میں مسکرائی۔

"لونعمان بھائی آ گئے۔" رمیز نے گلای ڈور ہے انہیں داخل ہوتے دیکھا۔" تو شکر ہے خدا کا ورنہ مجھے لگا کہ کیک کل ہی کئے گا۔ ویسے کل شروع ہونے میں صرف 25 منٹ باتی ہیں۔فر ہاد بولا۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" بھی سارے رائے تعمان نے آپ کی جو تعريف كي اور جوحليه بيان كيا مجھے وہ سي اور ميں نظر نہيں آیا۔'اس نے ممہری نظروں سے شیری کودیکھا۔ '' آ وُ بَعِيَ آ وَشَهود Wel come to the family'' فا کقہ بھالی نے شیری کےموڈ کا انداز ہ کرتے ہوئے جلدی ہے موقف بدلا۔ '' بھئ تفصیل تم ہے بعد میں س لیس مھئے پہلے کیک کاٹ لیں۔ آج شیری کا برتھ ڈے ہے۔ مقصودصاحب نے شیری کا پھولا ہوا چېره دیکھے کر کہا تو سب کیک کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ رات کو شہود سے سب لندن کی با میں سنتے رہے۔جس طرح شہود نے شیری کا پذاق بنایا تھا۔ شیری کواس محص سے نفرت ی ہوگی تھی۔اسے شہود میں کوئی دلچین محسوں ہیں ہورہی تھی۔ سو وہ جسب معمول این تقنس کھول کر بیٹھ کئی اور بڑ بڑانے لگی۔ ''مونہہ حلیہ! اپنا حلیہ ویکھا ہے کیسا بندر لگتا ہے۔میرا حلیہ بتار ہاہے اور بھائی' انھیں تو میں بعد میں دیکھ لوں کی اور بیفر ہاد کہاں رہ کیا ۔ ابھی تک وہ ميرے تفتس ويلھنے ہيں آيا۔ 'وہ باربار باہرد ملھتے ہوئے الجمی جارہی می بول رہی می ۔سب کی ہمی کی آوازی آری تھیں اور اے اور غمہ جڑھ رہا ہے۔ اے کوئی بلانے ہیں آیا۔ اس بات براس کا یارہ اور بالی ہو گیا۔ بن جب وہ رکن میں یالی کینے کے لیے تی تو فا نقہ اور ملمی بھالی بڑے مزے سے ناشتا بنار ہی تھیں۔ " شہود کتنا زبردست لڑکا ہے۔" سلمی بھالی سینڈوچ بناتے ہوئے بولیں۔" ہاں لگتا ہی نہیں کہ یہ یا کستان میں نہیں رہتا اور پہلی بار آیا ہے۔' فا نقبہ بمانی نے برا مفاتوے برڈالتے ہوئے سلمی ی ہاں میں ہاں ملائی۔ ''کتنی مزے کی باتیں کرتا ہے۔ارے شیری آؤ

بمئ ماری تعوزی میلی ای کر دو۔ "سلمی بمالی

نعمان کے ساتھ ایک اور مخص بھی اندر داخل ہوا۔'' ہیں بیکون ہے؟''سلمٰی بھائی نے اِس محض کو و مکھ کرنعمان ہے سوال کیا۔ سب نے اس محص کوسر ے یا دُن تک غورِ ہے دیکھا جواپی طرف سب کو السے متوجہ دیکھ کر کھے لنفیوز نظرا نے لگا تھا۔

'''بعنی بوجھوتو جانیں .....'' نعمان نے جیسے سب کا بخس بڑھایا پھر مسکراتے ہوئے اس اجنبی کو دیکھا'' آپ بتا نمیں گےتو ہم جا نمیں گے۔' '''نیس بیجان یائے تاں آپ؟ دیکھامیں نے کہا تھاناں شہود بہلوگ مہیں نہیں پہیان یا نیں کے۔'' " شہود کون شہود؟" ارسلان نے جیرت ہے

لوچھا۔ '' بھئی یہ ہماری پھو پو کا بیٹا ہے۔''نعمان نے آخر بحس كوحم كراى ديا-

''جہاں تک بچھے پا ہے تو بھو یو کے تین بجے میں ستارہ ، اروہ اور شہر دز اب بیتہود کب پیدا ہوا تو مجھے پیا جیں۔'' ارسلان کندھے اچکا کر بولا۔' ارے ماشاء اللہ شہود ہیٹے! تم تو لندن میں ہوتے تھے۔ایے چیاکے پاس۔''زرینہ بیکماے پیار کرتے ہوئے بولیں۔ تو شہود کی کھے ہمت بندھی۔اینے استے سارے کزنز دیکھ کراہے خوشی محسوں ہو رہی گی۔ ''ارے شہودتمہاری پھو یو کا سب سے چھوٹا بیٹا

ہے۔وہ جب پیدا ہوا تو اس کواس کے چیانے اپنابیٹا بنالیا اور اینے ساتھ لے گئے تھے۔ بھریدوہی رہا ے۔''سکینہ بیٹم اے پیار کر کے تفصیل بتانے لگیں۔ وه سب ہے ل کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔

" بحصے بتانبیں آپ میں ہے کون؟ کون ہے؟، بس میں اُن سب میں ہے ایک مخص کو بیجان سکتا ہوں اور وہ شیری ہے۔'' اس نے شیری کی طرف اشاره كركے كہا۔ توشيري نے شاكو موكر اے ديكھا۔ "جمع .... جمع كيول بملا؟" وو يحوالجوي في-

آرام ساق نونونو بال تم الميهال كوئى چيز جاہے ہوتو بلا بعمل بدوينا يا تم بهارا اپنا گھر ہے۔' زرينه بيكم نے مبت بہت نبت ساست ديكھا۔

"ارے شبود بیٹاتم انچھ گئے۔ ارسلان تمہارا پوچید میا تما۔ اہمی وہ باہر نکل حمیا ہے۔" سکینہ بیگم لاؤٹ میں داخل ہوکر اولیس۔

ازی مانی جان! میری بات ہوگئ ہے اور بھا آپ اور کھے کے اور بھا آپ اور کھے کہ اور کھے کہ اور کھے کہ اور کھے کہ اور اور کھے کہ اور اور کھے کہ اور اور کھے کہ اور کھے کہ اور کھے کہ اور کھا ایک سوٹ کر مائی کر رہی ہوں اور فا گفتہ اے خراب کرنے میں لی ہے۔ کمی کی شرارت سے فالیقہ کو دیکھا فا افتہ کو دیکھا فا افتہ کو دیکھا کہ ور کھی کمر بولی ہو بوری کوشش کر رہی تھی مگر بولی ہو بھی سے کا ڈھی بیار اور اور سے بچھے ساری مدور کر رہی ہوں اور اور اور سے بچھے ساری مدور کر رہی ہوں اور اور سے بچھے ساری ہو ۔ فا لکھ کے لیچ میں معنوی فقی تھی ۔

''مدد؟ تم اے مدد کہتی ہو۔ تم غلط بناتی ہواور پھر مجھے دو بارہ ہے ادھیز کر ٹھیک کرتا پڑتا ہے۔''سلمٰی بھانی سر کو ملاتے ہوئے بولیس۔

"کیا" ؟اس کا مطلب میں نے جواتی محنت سے پھول کا ڑھے تم نے ادمیر دیے۔" وہ جیرت سے چینیں۔

تو اور کیا کرتی بھی! میرے سوٹ کا سوال ہے۔''سلمٰی بھانی ترکی بہتر کی بولیں۔

" ہائے میری محنت۔" فاکقہ بھالی نے سر پر ہاتھ ماراتوسب ہننے لگے۔

ان دونوں کی نوک جمونک چلتی رہتی تھی۔ اس لیے تو گھر میں مسکرا ہٹوں کاراج تھا۔

" میمکی داد!! بہت ایجے ٹائم پر چائے لائی ہو شیری ۔اللہ تمہیں اچھا سا دولہا دے۔ " سلمی بھالی شرے ہے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولیں۔ شرے بولیں۔ سے دولہا

است المی را بولیں۔ انجیں آپ سلے اشہود نامہ الحتم کرلیں و اس مام لبول اس تک چڑے کے بارے میں۔ اوائی سے جمری اٹھاتے ہوئے بولی۔

'' لیوں بمنی اس نے تمہارے بارے ہیں کیا ہے۔ ایا 'جوتم اتنی آگ بگولہ ہور ہی اس کے بارے میں ۔' فا اُمتہ بھائی نے بوجھا۔

اواور سنو کل اس نے جومیری انسلٹ کی وہ کی کہ اس کے جومیری انسلٹ کی وہ کی کہ اس کے جومیری انسلٹ کی وہ کی کہ یاد بی نبیس نے کماٹر کا نبیج ہوئے شیر بے خفلی سے ان کو ویکما۔

"ارے بھی اس نے تو نداق کیا اور دیکھو'اس نے کہا تھا کہ دومرف تمہیں پہچانتا ہے' یہ تو تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جان!" سلمی بھالی اسے بیار کرتے ہوئے بولیں۔

ہار کرتے ہوئے ہولیں۔
''جو بھی ہے بھالی۔ جمعے دہ شخص بالکل پسند نہیں اور آپ میرے سامنے اس کی تعریف تاں ہی کریں تو اچھا ہے۔''وہ غمصے ہے بولی۔

" بمالی ایک گلاس پانی ملے گا۔ "شہود کی آ واز پر و تینوں جونگیں۔

"اسلام علیم ممانی جان! کیسی بیں آپ؟کل ے آپ کود یکھائی نہیں۔"شہودلاد نج میں داخل ہو کر بولا۔

کر بولا۔ "میں ٹھیک ہوں ہنے! تم بناؤ کیا کرر ہے ہتے؟

دوسيزه 187

وولبا والی دعائیں ندویا کریں۔''شیری مسکرانے ہوئے بولی۔''لواور دیکھو'یہ واحد لڑکی ہے۔ جو کہہ رہی ہے کہ اچھے دوابا کی دعائمیں نددیں۔ورندلڑ کیاں تو پرنس جارمنگ کی دعائمیں گیتیں ہیں۔'' فالقدنے کے ہوئے اسے جھیڑا۔

شیری نے اجمی چائے کا کپ لیابی تھا کہ ذرینہ
بیکم ٹھکا۔ ''شیری بیٹاتم شہود کے لیے چائے نہیں
لائیں۔'' اس کا منہ اس کا نام سنتے ہی کڑوا ہوگیا۔
''تہہیں کب عقل آئے گی شیری؟'' سکینہ بیٹم نے
اسے گھور کر دیکھا۔ مما جھے نہیں بتا تھا کہ یہ موصوف
بھی یہاں موجود ہیں۔ ورنہ ان کے لیے بھی لے
آئی۔'' وہ رو کھے لیچے ہیں کہتے ہوئے گھڑی ہو
گئی۔'' میراخیال ہے کہ آپ نے جھے سیر حیوں ہے
اتر تے دیکھ لیا تھا۔'' وہ اسے نگا ہوں کے حصار میں
لیٹے ہوئے تھا۔

''اونہہ!''شیری کے منہ سے نکلا۔ سکینہ بیگم نے
ا سے گھورا اس سے پہلے کہ وہ بولتیں ٰ وہ جائے لینے
کے لیے اُٹھ گئی۔'' پہلیں۔'' وہ اس کے سامنے کپ
رکھتے ہوئے بولی۔ شہود نے شیری کو دیکھا۔ بلیک
جیز کے او پر ڈھیلی ی شرف میں دو ہے ہے بیاز
وہ ا ہے اپنی کئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ
پکڑا تو شیری کے نفوش اور تن گئے۔

" آب ای طلبے میں رہتیں ہیں کیا؟" اُس نے اے مخاطب کیا۔

'' کیوں آپ کو کیا اعتراض ہے۔'' وہ ترکی ہہ ترکی بولی۔

" انهیں اعتراض تو نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بھابیوں جیسے کپڑے نہیں پہنتیں۔ " اس نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ دونوں اپنا کام جیموڑ کر ان دونوں کی باتیں من رہیں تعیں۔ " بجھے ایسے ہی پہند ہے۔ " شیری نے مختصر سا جواب دیا۔ ایسے ہی پہند ہے۔ " شیری نے مختصر سا جواب دیا۔

''وہ بچھ بولنے بولنے رکا۔ شیری نے اے گھورا۔ شایدوہ الفاظر تیب دے رہا تھا۔

"میرا مطلب ہے۔ کھیک ہے۔ آپ جیز پہنی ہیں گر ضروری تو نہیں کہ آپ میہ مردانہ شرنس پہنیں آپ کچھاور بھی تو جیز کے ساتھ پہن سکتیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب سے میں آیا ہوں میں نے آپ کوالیے یے ڈھنگے کیڑوں میں ہی دیکھا ہوں میں نے آپ کو بھی شاوار میض میں نہیں دیکھا اور نہ آپ نے بھی دو پٹا اوڑھا ہے۔ بجھے لگتا ہے کہ آپ اتی بڑی تو ہیں کہ آپ کو گھر میں دو پٹالینا جا ہے۔ گھر میں آپ کے بھائی ادر فادر ہوتے ہیں۔"

''ہارے ملک میں اور بورپ میں اتنا تو فرق
ہونا چاہے' آخر ہم مشرقی لوگ ہیں اور سب ہونا چاہے' آخر ہم مشرقی لوگ ہیں اور سب ہوں تواس نے عورت کو پردہ کرنے کا کہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آج کل بیسب کرنا مشکل ہے کیونکہ ہاری جزیش بہت تیزی ہے مغربی رنگ میں ڈھل رہی ہے گراس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا آپ بھول مانکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالکل ہی الگ دنیا کے بای گلیس۔ تو جھے یہ بیند بالک دنیا ہے۔ اٹھا اور گلاس ڈور کے اٹھا اور گلاس ڈور کے باہرنگل گیا۔ شیری ہیں اتنی ہمت نہیں ہورہی تھی کہ دہاں ہے اُٹھ جائے۔

#### ☆.....☆.....☆

''ہائے اللہ کہاں رکھ دیا' میں نے وہ سوٹ؟' وہ اپنی الماری کے سارے کپڑے نکال کر بولی۔ ''ارے کیاڈھونڈرئی ہوشری!' فاکقہ بھائی کمرے کا حلیہ دکمی کر جیران رہ گئیں۔اور تم نے کیا کباڑ خانہ بنار کھا ہے اپنے کمرے کو؟'' ان کے صاف کوئی ہے کہے جملے جیسے پھر بن ان کے صاف کوئی ہے کہے جملے جیسے پھر بن کر شیری کو اپنے منہ پر پڑتے ہوئے محسوی

روشزه 188

ہوئے۔ خفت ہے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا فالقہ اور سکی ہی جیرانی ہے اس کو د کھے رہی تھیں جبکہ ذریہ بنداور سکینہ بھی جیرانی ہے اس کو د کھے رہی تھیں جبکہ ذریہ بنداور سکینہ بھی میں است ہی جیمالی ، وہ جو آب لوگوں نے مجھے بچھلے سال زبردستی کا ایک سوٹ دلوایا تھا ناں! دہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ 'وہ الماری میں منہ دیتے ہوئے بولی۔ '' بھی تمہیں وہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے '' بھی تمہیں وہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے کیڑے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں وہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے کیڑے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے کیڑے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہے۔' وہ اس کے سمینتے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں جا ہوگیں۔ '' بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے بولیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے ہوگیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے ہوئے ہوگیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے ہوئے ہوئیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے ہوگیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئے ہوئیں۔ '' بھی تمہیں دہ کیوں ہے ہوئی ہوئیں۔ '' بھی تمہیں ہے کہ کیوں ہے ہوئیں۔ '' بھی تمہیں ہوئیں۔ '' بھی تمہیں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہوئیں ہے کیوں ہو کیوں ہے ک

''ارے وہ نہیں جاہے اس کا دویٹا جاہے۔ اچھا تو تم پرشہود کی باتوں کا اثر ہوگیا ہے۔' وہ ساری بات مجھ کر بولیں۔

''ارے بس کریں بھالی۔ اس الو کا تو نام بھی میرے سامنے مت لیس۔ مجھے وہ بالکل پسندنہیں۔ اور جس طرح اُس نے مجھے کل کہا دل کرتا ہے کہ اس کا منہ تو ژدوں۔''وہ غصے سے الماری کا دروازہ بیٹنے ہوئے ان کی طرف بیٹی۔

" تو جان! پھر کیوں دو پٹا ڈھونڈ رہی ہوتم۔"

فا نقتہ بھائی کی آ بھیں شرارت ہے جگھ گاری تھیں۔

"ارے بھائی! میں نے سوچا ہے جب تک تو وہ کپڑے پہنوں

ہیاں ہے میں کم ہے کم جب تک تو وہ کپڑے پہنوں

ورنہ پانہیں وہ کیا کرے گا۔وہ تو شکر کریں کوئی بھائی

نہیں تھاورنہ پانہیں وہ پھرکون سالیکچر سننے کو سلےگا۔"

"ارے تم دونوں بہاں ہو؟ میں کب ہے تہمیں

ڈھونڈ رہی ہوں۔" سلمی بھائی اندرداخل ہوتے بولیں۔

"بھی ہم دونوں شہود کی باتوں کو ڈسکس کر

رہے تھے۔" فا نقتہ بھائی کے جواب پر سلمی نے

رہے تھے۔" فا نقتہ بھائی کے جواب پر سلمی نے

دیکھا۔" ہوں مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہدر ہا ہے۔ ہم میں

اور مغرب میں کچھ تو فرق ہونا چاہے ہے تاں!"

دیکھا۔" ہوں مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہدر ہا ہے۔ ہم میں

اور مغرب میں کچھ تو فرق ہونا چاہے ہے تاں!"

شہودگی ہا تیں ای جگھ ٹھیک ہیں۔ تم جس ماحول میں

شہودگی ہا تیں ای جگھ ٹھیک ہیں۔ تم جس ماحول میں

یلی بری ہو۔ تم اس کے مطابق وصل جاؤگی گر جان
تم نے اگلے گھر بھی تو جانا ہے ناں۔ تہمارا بھی پڑن
چارمنگ آئے گا اور تہمیں اینے ساتھ لے کر جائے
گا۔ تو میری جان لڑکیوں میں تھوٹری بہت نسواینت
کا ہونا لازی ہے وہ تیری کے بھولے ہوئے منہ کو
اوپر اٹھاتے ہوئے بوکیں۔ '' بھی دیکھنا ہماری
پرنس کے لیے پرنس جارمنگ سے بھی زیادہ ہینڈ سم
پرنس کے لیے پرنس جارمنگ سے بھی زیادہ ہینڈ سم
نزیادہ ڈیشنگ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ۔'
'زیادہ ڈیشنگ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ۔'
بریک رگا کر بولی۔'' جمیں پتا جل گیا محترمہ بس
بریک رگا کر بولی۔'' جمیں پتا جل گیا محترمہ بس

شیری کوہنسی آئی تو دونوں نے سکون کا سائس لیا۔

ارے دیکھو میں بھول گئی۔ باہر بارش ہونے
والی ہے تو میں تہہیں بلانے آئی تھی اور یہاں باتوں
میں لگ گئی۔ چلو بھئی چلیں انجوائے کریں اس
خوبصورت موسم کو۔' سلمی بھالی ان دونوں کو تھسیلتے
ہوئے بولیں۔'' بھالی کہاں جا رہیں ہیں آپ؟'
فرہاد کی آواز پروہ رک گئیں۔

رہوں مرہ رہ رہا ہے۔ ''ارے بھی بارش شروع ہو گئ ہے تو سوجا بارش میں نہائیں۔''فا کقہ نے جواب دیا۔

'' تو شیری کہاں ہے۔''اس سے یو چھا۔'' وہ بھی آرہی ہے۔ کیوں کوئی کا م تھا۔'' درنیں کہ مدارے کے ادارتہ ان ایتاں ہی

'' '' '' بیں بیں اس کے لیے پچھلایا تھا وہ ہی سنتہ''

. ''تم نے غور کیا سکینہ کہ شیری اب بدل رہی ہے'' بارش میں تنیوں کونہا تا دیکھ کرزرینہ بیکم نے سرموشی کی۔

''جی بھانی! خدا کالا کھ لاکھ شکر ہے کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔گھر کے کاموں میں دلجی لینے کی ہے۔ میلے جیسی نہیں رہی۔گھر کے کاموں میں دلجی لینے کی ہے۔ بس میہ کپڑے بھی انسانوں والے بہننا شروع کر دے تو بس ۔۔۔' وہ جائے کا سپ لیتے شروع کر دے تو بس ۔۔۔' وہ جائے کا سپ لیتے

ہوئے پوشں۔

" ہوں بہر اس لیے ہوا ہے کہ اس گھریل فا کھہ اور سلمی آسکیں ہیں۔اسے بچھ مپنی مل کئی ہے۔
اب وہ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہے۔ میں
نے انھیں سمجھایا تھا کہ وہ شیری کو سمجھا ہیں۔ ہم دیکھا
بید دونوں مل کرکوشش کرر ہیں ہیں۔ ہماری شیری بھی
ایک دن مکمل طور پر گھر داری سیکھ لے گی۔ا بھی تواس
میں بچینا ہے۔ا ہے ابا کے گھر لا ڈنہیں انھوائے گاتو
اور کہاں انھوائے گی۔ 'زرینہ بیگم نے محبت سے ان
تینوں کو ویکھا جو دنیا ہے ہے جز بارش کو انجوائے کر
رہیں تھیں۔ '' ہوں۔ اللہ کرے اسے اگلا گھر بھی
نیک ملے اور میری بچی خوشی وخرم رہے۔آ مین۔'
سکینہ بیگم نے کہا۔

''آمین!''زرینه بیگم کے لبول سے بھی اس بھی کی خوشیوں کے لیے دعانگی۔کوئی اوپر سے شیری کو د مکھ رہا تھا۔ جس کا بچینا اسے بہت بسند تھا اور وہ اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔زندگی بھر۔

☆.....☆

" بھی آج کھر میں بڑی فاموی ہے۔ جریت تو ہے۔ " جلیل نے پچھ جرانی سے نعمان سے پوچھا۔ "ہاں کھر کی خواتین باہر گئیں اور لڑے اپناپ اپنے کاموں میں معروف ہیں۔ " نعمان نے جواب دیا۔ " بھی کیا ہور ہاہے۔ آپ یہاں ایسے کیوں بیٹے ہیں۔ " وہ دو پٹا سنجا لتے ہوئے نیچا تر ربی تھی۔ " ارے شیری! آج کوئی تہوار وغیرہ تو نہیں ہے جوتم شلوار میفی میں نظر آربی ہو۔ " نعمان اس کو میں اپنی جوتم شلوار مین میں نظر آربی ہو۔ " نعمان اس کو وکھ میں اپنی مرضی ہے کھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت تھی ہے مرضی ہے کھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت تھی ہے ہوئے اس میں اپنی مرضی ہے کھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت تھی ہے ہوئے اس میں اپنی مرضی ہے کھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت تھی ہے ہیں اپنی مرضی ہے کھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت تھی ہے ہیں اپنی مرضی ہوگی ہوگی ہوں کو سے اپنی بڑے ہیں گم تھا۔ " ارے! ہیں بہت انجان بنا میگر بین پڑھے ہیں گم تھا۔ " ارے! ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے ہماری پڑسس کو کس نے بچھ کہہ دیا۔" مبلیل اے

اپٹے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔
''کسی کی اتن ہمت جو مجھے کچھ کہے اُس کا حلیہ
نال بگاڑ دول۔' وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی۔اچھا
چلو غصہ جھوڑ و' بتاؤ تمہاری بھالی کب آ ' تیس گی۔' فلیل نے جلدی سے موضوع بدلا۔'' پتانہیں۔' وہ کند ھے اچکا کر بولی۔

'' ارہے واہ جی واہ ! سے میری آئکھیں کیا دیکھے رہیں ہیں۔شہود بھائی ذرا مجھے چنگی کا ٹیس۔'' فرہاد کمرے میں داخل ہو کر جیسے حیران رہ گیا۔'' کیوں خیریت؟''شہودا ہے دیکھ کر بولا۔

"آج ہمارے گھر کی رانی اینے روایق طبے میں نہیں ہے۔" وہ شرارت آمیز جیرانی سے اسے د کھے رہاتھا۔

''رُک فرہادتو ہے گا میرے ہاتھوں۔' وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔''چل چھوڑشیری چل' آئے ہے اپنی نئی می ڈی دکھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔''نہیں' جھے نہیں دیکھنی تمہاری می ڈی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔' تیری فیورٹ کیم ہے اس میں ۔''فرہانے سرگوشی کی۔شیری نیورٹ کیم ہے اس میں ''چل آئے تیم تیری فیورٹ جاکلیٹ بھی دول گا۔'' وہ اسے کندھے سے تھام کر کے جاتے ہوئے بولا۔

'' بیددونوں ایسے ہی ہیں۔''شہور نے انھیں جاتا دیکھا تو نعمان سے پوچھنے لگا۔

'یوتو کی نباہ۔' تم نے کہی انھیں اور نے نہیں دریکھا۔ خدا کی بناہ۔' وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔
'' سے بوجھوتو ہمارے گھر کی رونق انہی کی وجہ سے ہے۔ شیری اور فرہاد بجین ہی سے بہت کلوز رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ان کی لڑائی ان کا پیار بہت منفرد ہے۔شیری تو ایسا جگری ووست کہتی ہے۔ جب تک لڑائی نہ اسے اپنا جگری ووست کہتی ہے۔ جب تک لڑائی نہ کریں ان کا کھانا ہمنم نہیں ہوتا۔' جلیل ہنتے ہوئے

بتار ها تعاله جبکه شبود کسی گهری سوی میس تعار شرک سین شرک شیری شرک

''بی ای ..... سب نھیک ہے۔''
''بی ماموں وغیرہ سب ٹھیک ہیں۔ آپ کا بہت پوچھتے ہیں۔ ہوں۔ ہوں، جتنا آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا' دہ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت جو کسر ہے ناں وہ بیس بوری کر دون گا۔''

شہود بڑے مزے سے اپنی والدہ سے باتیں کر رہاتھا جب شیری آئی۔اسے دیکھ کر وہ مسکرادیا۔ ''جی ای آپ بالکل فکر نہ کریں۔ پہند ہے، بس آپ شیاری رہیں۔ باقل فکر نہ کریں۔ پہند ہیں بتاؤں گا۔'' میری انتظار میں تکی کہوہ کب فون بند کرے اور کب دہ اس سے آنے کو کے ۔ مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح مسلسل بات بڑھائے جار ہاتھا۔ پتانہیں کیوں اسے میری کو تک کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ کوئی میری کو تک کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ کوئی میرخ چرہ بہت پہند تھا۔ 'اچھا ای گھر میں سلام کہے میراخ چرہ بہت پہند تھا۔ 'اچھا ای گھر میں سلام کہے میراخ چرہ بہت پہند تھا۔ 'اچھا ای گھر میں سلام کہے کا۔اللہ حافظ۔''

وہ فون بند کر کے شیری کی طرف مڑا۔'' کوئی کام تھا آپ کو۔''

'' مجھے آپ ہے کوئی کام نہ تھااور نہ ہوگا۔ پنچے آپ کوسب کھانے پر بلارے ہیں۔''

وه که کررگی نبیش اور چل دی مشهود بهی مشکرا کر ایک پیروی کر زرگا۔

اس کی پیروی کرنے لگا۔

"ارے بیٹا! کتنی دیر لگا دی تم نے کیا کررئ مخیں۔" منعور صاحب نے شیری سے پوچھا۔
"بڑے ابو بیصاحب نون پر بزی تھے۔" اس نے شیری انداز بیس شہود کی جانب دیکھا۔
"جہوئے انداز بیس شہود کی جانب دیکھا۔
"Sorry" ماموں! دہ بیس مما سے بات کررہا تھا۔" شہود نے مقائی دی۔" ارے کیسی ہیں وہ۔"

سکینہ بیٹم نے پوچھا۔ 'اچھی ہیں آپ سب کو سلام کہہ رہی تھیں۔' آئیں گی وہ بھی چند دنوں ہیں۔' شہود سلاد پلیٹ ہیں ڈال کر بولا۔'' آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں تمہارے؟'' جلیل اس کی طرف متوجہ ہوا۔''ابھی تو پاکستان آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ۔ سوجا نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ذراد کھے لوں اچھی طرح ، پھرسوچوں گا کہ بھائی کے ساتھ برنس کرنا ہے کہ خود بھے کے رنام بھر کرنا ہے۔' وہ مسکرا کر بولا۔

''' ہوں اچھی بات ہے۔تم یہاں کا سٹم سجھ لو پھر پچھ کرنا۔'' منان نے بھی ہای بھری ۔

"اچھابس۔ کیا ہم سکون سے کھانا کھالیں۔" شیری جواتن دریہ سے باتیں من رہی تھی چڑ کر بولی۔ "جوڑ کر بولا۔ جبکہ شہود کواس کالہجہ نا گوارگز را۔ گراس نے نظر انداز کر دیااور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔

" آج مجھے کوئی کام وام کرنے کے لیے ہیں

کے گا۔ آئے کے بعد میری چائے کی ڈیوٹی بھی حتم۔

'شیری سب خواتین کو پاکراو نجی آواز میں بولی ۔'

کیوں ؟ کیا آئے ہے بائیوں بیٹے رہی ہو۔' فاکقہ

المانی نے شرارت ہے کہ بھی بھائی کوآ کھی اری۔

'ایک تو اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور

موضوع ہوتا ہی نہیں ۔' وہ چ' کر فلورکشن پر بیٹھ کر

بولی۔'' دنیا شادی پرختم نہیں ہوئی کی کو پتا ہے کہ

نہیں کہ مہینے کے بعد میرے فائل بیپرز ہیں۔اس

نہیں ۔' وہ سب کی طرف د کھے کر بولی۔'' ہوں کھیک ہے کہ

شیر بیٹم نے اسے پیارے کہا۔'' ٹھیک ہے تو میری

شام کی چائے کی ڈیوٹی ختم۔' وہ ایک بار پھردل کی

شام کی چائے کی ڈیوٹی ختم۔' وہ ایک بار پھردل کی

شیل کر لینا چاہتی تھی۔ سودوبارہ بولی۔

"ہوں ٹھیک ہے۔' زرینہ بیٹم نے کہا۔ اس

الديث والعالم

نے خدا کاشکر ادا کیا پیرز کے بہانے ہی ہی اس کی جان تو حيموني \_

''بھالی اس کے لیے کوئی اجھا سارشتہ ڈھونڈ نا شروع کریں ماشا اللہ ہے گریجو یشن کرنے والی ے۔''سکینہ بیٹم نے اسے جاتا دیکھ کرزرینہ بیٹم ہے کہا۔ہوں ماشاءاللہ۔ بیاورفر ہاد دونوں کریجویش کر لیں گے۔اللہ بہتر کرے گائم فکرنہ کرو۔''

وه كتابيل بره يره كر بور موكئ تكي تولا وَ بح مين آ گئی کہ جائے لی لے اور ساتھ تھوڑا ساT.V دیکھ لے تاکہ فرکیش ہوجائے۔

مجھی وہاں پر شہود آ گیا۔ طریقے سے بال بنائے ہوئے بڑی تہذیب سے بینٹ شرف سے ہوئے۔اس نے دل میں سوچا کہ ہیں ہے ہیں لکتا کہ یہ بندہ لندن میں پلابڑھا ہے۔خالفتاً دیہالی لگتا ہے۔ وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ دہ بولا۔ ''آپ نے نعمان کو دیکھا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایک فنکشن میں جانا ہے۔' وہ خودہی تفصیل بتانے لگا۔'' کہیں میں نے کہیں دیکھا انھیں۔ویسے کیا آپ ہمیشہ مین ہے رہتے ہیں۔'' وہ پتانہیں کیوں ایسا بول کئی بعد میں خور بی پچھتاتی ۔'' جی؟ کیا مطلب'' وہ جیران ہو کر اپنا جائز ہ لینے لگا۔''میرا مطلب ہے آ یہ بھانی کے ساتھ منکشن میں جارہے ہیں۔ وہاں پرلڑ کیاں بھی ہوں گی۔ وہ ایسے لڑ کے یند نہیں کرتیں Mama's boy جیسے ۔ اکھیں تو Rough اینز Tough لاکے پیند ہوتے ہیں۔'' وہ بتانہیں کیوں اس سے اتنی بات کر رہی می ۔ وہ اس کا مطلب جان کرمسکرا دیا۔'' تعنی میں آپ کوایے اجمانہیں لگتا۔ ہیں ناں؟''شہود نے ال كى آئكموں ميں جمانكا۔" مجھے آپ ویسے بھی اچھے نہیں لگتے۔" ترکی برتر کی جواب آیا۔آپ ایے رہی یا

ویے dam care اوہ غصے ہول کرا تھنے لی۔

" کیا آب ہمیشدا نگارے چبائے رکھتیں ہیں یا صرف جھے ہے بات کرتے ہوئے الی ہو ماتی ہیں۔'' وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور شیری کو زہر لگ رہا تھا۔وہ جانے لگی تو شہود نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔شیری کے بورے بدن میں سنی دوڑ گئی ۔ وہ ایک بے اختیار جھنگے ہے مڑی۔

" ہم ہے بھی مسکرا کر بات کر لیا کریں۔ہمیں اچھا لگے گا۔'' وہ اس کے کان میں سر گوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے ویکھتے ہی رہ کئی جبکہ وہ آ گے بڑھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر نہ جانے کیوں اسے غصه جبیں آیا بلکہ پہلی بار دل عجیب طرح دھڑ کا تھا۔رات کو ٹیرس پروہ گھڑی جا ندکود مکھے رہی تھی جب فرہادآیا۔

' ' کیا کررہی ہوتم یہاں؟ سب کولگ رہا ہے کہ تم یر هربی ہواور وہ سارے بچھے باتیں سنارے ہیں کے تم بھی پڑھو۔ ویلھوشیری کتنی محنت کر رہی ہے۔ اکھیں کیا تیا کہ بیرصاحبہ یہاں جاندرات سے لطف اندوز ہورہی ہیں ۔'' اُس نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے تشولین ہوئی۔''تم ٹھیک ہو۔'' وہ اس کی طرف مڑی۔'' لگ تو مہیں رہا کہ یکھ ہوا ہے۔'' فرہاد فکر مند ہو گیا۔ وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا اس کی چھولی جھولی باتوں کا خاص خیال رکھنے والا۔ اے یہ بتا نہیں کیوں معصوم سی لڑکی اینے دل کے بہت قریب لکتی تھی۔ ''اچھا چلوسو جاؤ۔ کالی رات ہو کی ہے۔'' دہ اے دہلمتے ہوئے بولا۔

" بول الجھی جاتی ہوں تم جاؤ' جا کرتھوڑ ایڑھو ورنه دافعی کم نمبرآ نیں گے۔'' وہ جبراً مسکرائی۔''ہول ٹھک کہتی ہو۔' وہ عجیب ی شکل بنا کر بولا۔' Take care goodnight" وہ کہہ کر چلا گیا۔

شیری کوشام والی بات یاوآ گئی۔شہود کا اس کا ہاتھ بیٹرنا اور اس کے بدن جس سنسی کا دوڑ جانا۔ فرہاد نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس کا ہاتھ تھاما تھا تکر

شیری کو ایسی فیلنگر بھی نہ ہو نیس شیس۔ بیا کون سا احساس تھا جو اے بے کل کر رہا تھا ایک بہت خوبصورت ساجذ بہ جیسے بہت خامونتی ہے ،اس کے دل میں اتر رہا تھا جسے شایدوہ

☆....☆.....☆

الله الله الله كرك ائ كے بيپرختم ہوئے۔ اسے لگا جيسے ايك اور زندگی ملی ہو جيے وہ كھل كر انجوائے كر سكتی ہو۔ اس نے اور فرہاد نے مل كرشا پنگ كا فيصله كيا۔ "ہم دونوں شا پنگ پر جارہے ہیں كسی نے چلنا ہو تو بتائے۔ " فرہاد نے لا و نج بیس آ كر كہا۔ چلنا ہو تو بتائے۔ " فرہاد نے لا و نج بیس آ كر كہا۔ "ہم ؟ ہم ہے مراد۔ " فا كھہ بھالی نے پوچھا۔

''ہم یعنی میں اور شیری۔ پیپرزخم ہوئے تو سوجا کہ کیوں نیل کر چند جیز اور شرکس ہی لے لیں۔'' ''اجھا short ہم لوگ کتوں کے پیے لینے جارہے ہو۔'' خلیل نے لقمہ دیا۔'' خبر دار جو کسی نے ہمارے بینڈ زکو کچھے کہا۔'' فرہاد نے پرز وراحتجائ کیااور سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔

استیاق ہے ہو تھا۔ ''لوا ہے بھی بتاؤ کہ کوں کے ہے استیاق ہے ہو تھا۔ ''لوا ہے بھی بتاؤ کہ کوں کے ہے استیاق ہے ہیں۔''رمیز آئی رہ کتے ہوئے ہوا۔

مے کہتے ہیں۔''رمیز آئی رہ کتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں' ''ارے وہ جو جینڈ زنہیں ملتے' وہ کیا کہتے ہیں' 'الم Short اسمی ہم Friendship Bands کتوں کے ہے کہتے ہیں۔''نعمان نے تفصیل کتوں کے ہے کہتے ہیں۔''نعمان نے تفصیل بتائی۔ اور ایک وفعہ بھر سب پر انسی کا دورہ پڑ گیا۔ بیائی۔ اور ایک وفعہ بھر سب پر انسی کا دورہ پڑ گیا۔ ''وہ اس کو گھسیٹنا ہوا لے گیا' ورنہ شیری کا ارادہ تھا سب سے دودو ہاتھ میں۔ ''

☆.....☆

" بھی رمضان کی آ مد آ مدے کی انظامات ہی کے انظامات ہی کرلیں۔ " فا کفتہ نے سلمی سے کہا جو کہ حسب معمول این میں تقی ۔ این سوٹ کی کڑھا کی ختم کرنے کے فراق میں تقی ۔

''ارے من رہی ہیں مسز سنان میں آپ ہے بات کررہی ہوں۔''وہاس کے کان میں جیمیٰی ۔ ''ارے باباس لیا۔ بتاؤ کرنا کیا ہے۔' وہ اسے چھے بٹاتے ہوئے بولی۔

" ' مجھئی کرنا کیا ہے۔ ذرا صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ گیر کی مای تو ہے ہی اب شیری بھی ہاتھ بٹا دے گی۔ وہ بھی فارغ ہے۔ ' انھوں نے کہا۔ ' ہوں شمیک ہے تو کل صفائی کا دن ہے۔ ' سلمی نے کہا اور دوبارہ مصروف ہوگی۔

''واہ بھئی۔آج ہمارے گھر میں دواور ماسیوں کا اضافہ ہو گیا۔''شیری سٹرھیاں اترتے ہوئے بولی۔نہیں،تمہاری غلط نہی ہے دونہیں تین ماسیوں کا۔''فا کقہ جھاڑوسنھالتے ہوئے بولی۔

"سلمی ذراشیری کے ہاتھ میں Dusting والا کپڑاتھانا۔"فائقہ نے او نجی آ واز میں کائی کوآ واز دی۔
"ارے سنبیں تہیں! میں کوئی ڈسٹنگ وسٹنگ نہیں کروں گی میری اسکن خراب ہو جائے گی۔"شیری سٹرھیوں پر ہی رک آ

"بان اور ہم این ندکو خود ہے زیادہ سلم بنانے والے ہیں۔ "سلمی الا وُریج ہیں وافل ہوتے ہوتے ہولی۔
"اب آ جاؤیتے۔ تم کیا سیرھیوں پر قبضہ جماکر بیٹھی ہو۔ دیکھو بیچارہ شہود کب سے تہمارے بیچھے کھڑا ہے۔ میڈم! کیا سیرھیوں پر براجمان رہنا ہے۔ "فالقہ بھالی نے کہا تو اُسے بھیے کرنٹ لگا۔ اس نے مڑکر دیکھا تو وہ اس کی بیھی سیرھی براس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری کی سائیس اتھل کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری کی سائیس اتھل بیھیل ہوگئیں۔ اس نے جلدی ہے اسے جگہ دے بیھیل ہوگئیں۔ اس نے جلدی سے اسے جگہ دے میں۔ وہ آگے بڑھا تو اس کی بیھیل ہوگئیں۔ اس نے جلدی سے اسے جگہ دے بیھیل ہوگئیں۔ اس نے جلدی سے اسے جگہ دے میں۔ وہ آگے بڑھا تو اس کی باتھ شیری ہے میں ہوا۔

اس کی سانسوں کی رفنار میں تیزی آگئی۔ شیری نے خود کو ناریل کیااور نیچے آگئی۔'' چلیں بھا بھیز! کیا یاد رکھیں گی؟ کیسی اچھی نند ملی۔ چلیس خوش ہوجا نمیں۔ مابدولت آپ کی help کرنے کو

'''''ئی مہریانی ملکہ صاحبہ!اب اچھی ماسیوں کی طرح ڈسٹنگ کر وکہ تمہاری شکل نظر آئے''

ارے واہ واہ ، شیری مقصود شہرادی نے اپنے کے جاب ڈھونڈلی۔ ویسے کتنی Pay ہے تمہاری۔ ' فرہادسوکرا ٹھا تھا اوراپنے روم سے باہر نکلا تھا تو ویکھا شیری بردی ول جمعی سے صفائی میں معروف تھی۔

" کاش آئی محنت کا بچھے کھل ملتا مگر افسوں صد افسوں - ہم خالی ہاتھ رہ گئے ۔ "شیری فلمی ہیروئیوں کی طرح ایک باز و ماستھ تک لے جاکر بولی۔" اچھا ہے تم فٹ رہوگی ۔ ویسے بھی تم پچھ موٹی ہوگئی ہو۔" فرہادیانی کی بوتل منہ کونگاتے ہوئے بولا۔

اور چل دی۔ ''اس لڑکی کم لڑ کے کا پچھ نہیں ہوسکتا۔ جو بھی ہے جھے بہت پسند ہے۔وہ سب سے ہٹ کر ہے۔'' فرہاد نے محبت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور جیسے خود سے مخاطب ہوکر بڑبڑایا تھا۔

"'ہوں چوری چوری کیا باتیں ہورہی ہیں۔ دیور جی! فا لُقتہ بھائی نے فرہاد کے کان بکڑ لیے۔ ارے بھائی جھوڑیں بھی میں نے کیا کہا ہے جوآپ بھے اس طرح بکڑ رہی ہیں۔" فرہاد جان بوجھ کر انجان بنا۔

''لواورسنوتم جوشیری کے لیے کہہ رہے تھے۔ کہیں معاملہ سیرلیں تو نہیں؟'' وہ بولیں۔''نہیں بھائی بس وہ ایسے ہی۔'' فرہاد نے جھوٹ بولا۔'' چلو بنومت مجھے سب معلوم ہے۔''

"بین کیامعلوم ہے۔" فرہادگھبرا گیا۔ "بیہ ہی کہتم شیری کو بحثیبت دوست سے کچھ زیادہ پندکرتے ہو۔"

''ہال وہ میری کزن بھی تو ہے۔' وہ پھرانجان بنا۔''چلو بنومت تم مجھے اپنا راز دار بنا سکتے ہو۔'' وہ ہاتھ آ مے بڑھا کر بولیں۔

" پہا۔" وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولا۔
" بالکل پہاا کے دم صد بونڈ جبیا۔" وہ ہنس کر بولیں۔
" ٹھیک ہے پارٹنز صرف سے بات آپ کے اور
میرے نے وئی جائے۔"

''کوئی بات ؟''فاکقہ ایک دم انجان بن گئی۔ ''جمالی Not fair بال ۔'' وہ ہنس کر بولا۔''ہوں میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہیں تمہارا بیار جلدی مل جائے۔'' '' آمین ۔'' فر ہاد کے منہ سے بےاختیار لکلا۔

ورين 194

"پيکاح ميرے بس کائيس ہے۔"وہ کہہ کرانکی

ظلم کیا جوسارے گھرئی ذسننگ کروا ذائی۔ 'شیری فے معوفے پرزهمینے ہوئے دہائی دی۔ ''داہ جی داہ ' آج ہم ری تند نے تعوذا کام کیا کر لیا ساتھ ہی جہ ہم تا شروع۔' فا کتہ بھی اس کے ساتھ صوفے پرتقریر' کرتے ہوئے ہوئے۔ ''بھائی دائعی ''ج ہم بہت تھک کے ہیں گر گھر مان ہوگیا۔' و داہیے یا دُس کو د ہے ہوئے ہوئی و ''بال جنہوں نے صدیوں میں کوئی کام کرتا ہو وہ تو تھکیں گے ہیں۔''

قرباد نے انٹری ماری۔
" ثم تو دفع بی بوجاؤ۔ بجھے تم سے یہ بی امید تھی۔
ذراج تم بی میراخیال ہو۔ بس شردع بوجایا کرو۔'
" اچھا بھی! بہت تھک گئی میڈم۔ بولیس میں
آپ کی کیا خدمت کروں۔' وہ اس کے سامنے جھکتے
ہوئے بولا۔

"دھپ۔" ساتھ ی سمی بھابی نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔" اس نے انوکھ کام کیا ہے دیور جی ۔ زرابھا بھیوں ہے بھی ہوچھ لیتے کہ بھابی میں آپ کی کیا خدمت کروں۔" وہ اس کے انداز میں جھکتے ہوئے بولی۔ توسب ہافتیارہش دیے۔ "اچھا اچھا چلیں۔ کیا یاد کریں گی۔ آج کی چائے میری طرف سے خوش ۔" وہ کچن میں گھتے ہوئے بولا۔

"جوفر ہاد۔" فا کقہ نے نعرہ لگایا۔
" ہاں بھی آج کھر صاف لگ رہا ہے۔" سکینہ بیٹم اپنے کمرے ہے ہا ہر کلیس۔
بیٹم اپنے کمرے ہے ہا ہر کلیس۔
" جی می ۔ آج سارے کھر کی مغائی ہوگئی۔ آپ بس کی د کھے لیس کہ دمضان کی مناسبت ہے۔ اسامان آ جائے۔"

''ہاں میں اور بھائی وہ دیکھ لیں ہے۔تم لوگ رہنے دینا۔''

المرادے ہو جھاجو پہائیں میں گئی دیر ہے۔' جلیل نے فرہادے پو چھاجو پہائیں فلا میں کیا ڈھونڈرہاتھا۔
'' ہوں ، بیانہیں۔' وہ اس اندازے بولا۔
'' اوے ،کہاں کھوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہولا۔
شہوداس کے ساتھ جیھتے ہوئے بولا۔
'' ارے کہیں نہیں شہود بھائی۔ آپ بتا کم سارا دن کہاں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔'
دن کہاں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔'
'' ارے یار یہیں ہوتا ہوں۔ وہ آج ذرااین پھو ہوگی طرف گراتھا۔'

''نیں آپ کی پھو ہو بھی ہیں ؟'' شیری نے حیرت ہے ہو چھا جوابھی ابھی نیچے آگی تھی۔
''ہاں ،میری آیک بھو ہو ہیں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ سبیں اس شہر میں ہوتیں ہیں۔ بس ان کی طرف سیا تھا۔''

ت '' جمعی ذکر ہی نہیں سنا۔'' جلیل بھی حیرت ہے ''

''ہاں ہم ان سے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ پھویا کو

زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ بس وہ ذرا گرم مزاج کے

بندے تھے۔ جب سے آیا ہوں میں بس یہ دوسری بار

گیا ہوں۔ حالا نکہ بھے آئے مہینہ ہونے کو آیا ہے۔'

''شکر ہے اسے یاد تو آیا کہ کب سے ڈیرہ

جمائے بیٹھا ہے۔' شیری نے دل ہی دل میں سوچا۔

حمائے بیٹھا ہے۔' شیری نے دل ہی دل میں سوچا۔

مرمضان کا مہینہ شروع ہوچکا تھا۔ کھر میں ہر

مرضان کا مہینہ شروع ہوچکا تھا۔ کھر میں ہر

فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔شیری کے بھی

ونگ ڈسٹک بدل کئے تھاب وہ با قاعدہ سر پردو پٹا

اوڑ ھے رہتی تھی۔' واہ بھی واہ بی بی حاجن آگئیں۔'

اوڑ ھے رہتی تھی۔' واہ بھی واہ بی بی حاجن آگئیں۔'

فرہاد نے ہا تک لگائی۔

لاؤنج میں بیٹھے سب ہی گھر والے مسکرانے لیے۔ چونکہ آج سنڈے تھالہذا سجی موجود تھے۔

رونتين 195

شری نے فر ہاد کوآئیکھیں دکھا تیں۔ تو وہ شرارت بھرے انداز میں سکینہ بیٹم کے بیچھے حصب گیا۔ ''رمضان ہے۔اس لیے بخش دیا، جاؤ۔ کیا یاد کرو ہے۔''شیری شاہانداز میں بولی۔''ہاں فرہاد والعی ورند آج تیری ساری رات مائے مائے کرتے

'' بھٹی کوئی شاینگ واینگ کرنی ہے کہ ہیں؟'' ارسلان نے بوجھا۔ ''ہاں ابھی ہے شائیگ شروع کر د بعد میں ٹیلر کیڑے نہیں سینے گے۔''خلیل نے

گزرتی۔ 'رمیزنعمان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا ،

"ال دفعه ہم کچھ نیا کرتے ہیں۔" فرہاد نے

'' کیا نیا؟ اس دفعه تم کیا نیکراور بنیان میں نماز عید پڑھنے جاؤ گے؟'' منان نے بھی حصہ لیا۔سب نے قبقہ مارا جبکہ فرباد کا موڈ آف ہو گیا۔

مشہودان سب باتوں ہے بہت لطف اندوز ہو ر با تھا اس کے لیے یہ باتیں بہت منفرد اور بہت مزے دار میں۔

''اجھا جلو' موڈ ٹھک کرو۔ یا بدولت تمہارے ساتھ شاینگ پرچلیں گے۔'' شیری فریاد کو کھسکا کر اس کے ساتھ صوبے پر کھس گئی۔

'' ہاںتم جاؤ۔اس کو بھی کتے کے بیٹے دلوانا اور خود بھی لے لینا۔'' خلیل نے کہا اور اس بار دونوں نے ہی اس کوآ تکھیں دکھا تمیں۔

'' ما مِي جانِ! اي چند دنوں ميں آئيں گي۔'' شہودنے سکینہ بیکم سے مخاطب ہوکر کہا۔ جب طامیں آئیں۔'' انھوں نے خوش ہو کر اے ویکھ کرکہا۔

" سیں بھے آپ ہے بات کرلی ہے۔" سکینہ بیم نے مقصود شیرازی کو ہلاتے ہوئے

کہا۔ ''کیابات ہے بیٹم! آج پھرے شیزی نے کچھ كرديائے كيا؟''انھوں نے فائلوں ہے سرنكالا۔ ''ارے بیں۔ کیا ہجھ بیں ہے۔ مگر بات اس کی

''وہ کیا؟''انھوں نے جیرانی سے بوجھا۔ '' آپ نے دیکھانہیں وہ کتنی بڑی ہوگئی ہے۔ باشاءاللہ ہے کر بجویش بھی کرلیا ہے۔اس کی شادی

وادی کرنی ہے کہ ہیں۔'' ''ہوں! کہتی تو ٹھیک ہو۔'' انھوں نے اپنی عینک اتاری ۔''میری نظریس ایک کڑ کا ہے۔ وہ اپنا شہود ہے ناں۔ آیا بھی آرہی ہیں تو کیوں نال بات

" ہوں .... ٹھیک ہے۔ زرا بھالی ہے مشورہ

☆.....☆.....☆

''بڑی ای آپ نے فرہاد کو دیکھا ہے۔وہ مجھے ال مہیں رہا۔ میں نے اسے اسے ساتھ لے کر جانا

. ''نہیں بیٹا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شاید رمیزاورارسلان کے ساتھ نکلا ہے۔''

'' احیما ٹھیک ہے آنے دیں ذرا ۔اہے بتاؤں کی۔'' وہ غصے ہےاہیے روم میں واپس جلی گئی۔ زرینہ بیلم مسکرا دیں۔انھیں یہ بیکی بہت عزیز تھی۔''ای کیا خیال ہے؟ شیری کو ہمیشہ کے لیے ای '' ہاں' ہاں کیوں نہیں' یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ مسمر میں رکھ لیں۔'' فا نُقدنے اٹھیں مسراتے ہوئے

" ہوں! کیا بات کررہی ہو؟ اللہ کرے کہ یکی جس کھر جائے خوش رہے۔ بھلا ہم اس کواس کھر میں

اس كى سائس مزيدتيز ہولئيں -'' بجھے فیروز ہے کی طرف جانا تھا۔'' دہ جاہ کر بھی اے انکارٹیس کر عی۔

'' ٹھیک ہے۔ آب ذرا درست حلیے میں باہر آ تیں۔ میں آ ہے کا انظار کرتا ہوں۔'' وہ اس کے علیے برطنز کرتا جلا گیا۔

اس نے اپنے اویرنگاہ دوڑائی تو کیجھ شرمندہ ہو کئی۔ وہ واقعی بہت برے صلیعے میں تھی، مگر جلدی میں اس نے وصیان ہیں دیا۔

جب تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اس کا بائیک کے ياس انظاركرر باتھا۔ ' اف ....! كيا كاربيس ہے۔'' ''نہیں ہساری گاڑیاں تو چلی گئیں۔ بس یہ بالك ب- 'وه اسارك كرتي موع بولا-'' فليك ہے۔ جليل '' وہ جھ جي تے ہوئے اس کے بیجھے بیٹھ گئی کیکن ول کی دھڑ کن کو سنجالنا مشکل لگ رہا رتھالیکن شبود کے کیٹر وں سے اٹھتی خوشبواے اسے حواسول برسوار ہونی محسوس ہور ہی

مجھے بتا کیں اس کا کھر کہاں ہے۔ " ہوں کیا کہا؟" وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ "شور کی وجہ سے آواز سے مہیں سائی دے رہی ہے۔ 'وہ جلالی۔

شہودنے بیچے مڑ کراہے دیکھاتو اس کا ہلکا سا کمس شیری کے جسم میں ایک ارتعاش سا بھیر گیا۔ ''میں نے کہا کہ راستہ بتا دیں ۔ من رہی ہیں؟'' اس کی آواز جھےاہےاہے حواسوں میں واپس لے آئی۔" ہوں! ہاں بہاں سےرائث لے لیں۔"اس <u>نے خود برقابویایا ۔</u>

نہ جانے کیوں وہ اسے کے رائے سے لے کر تحٹی اور واپسی برجھی اس نے ایسا ہی کیا۔ "شری شری کدهر مویار؟" فربادتو نقریا چین

''ارےای! ذرااین نظرے مال کی عینک اتار کراورساس کی عینک لگا کردیجهیں۔'' ''بین کیا؟ میں جی جمینے'' ''ممی میں کہدرہی ہوں کہ کیوں ناں اے آ پ میری د بورانی کا درجہ دے دیں۔ زرينه بيم كي آنكھيں چيك انھيں \_ ''ہاں بیٹا'تم ٹھیک کہر رہی ہو۔ جھھے تو خود ریہ

بی بہت عزیز ہے اور بورے کھر میں رولت بھی تو اس کی اور فرہاد کی وجہ ہے۔ میں اے اپنی بہو بنانے کے لیے منصورصاحب سے بات کروں گی۔ باشاءالله ميرے إلهي تين منے ہيں۔' ''ای صرف دو حکیل نے این ڈھونڈ لی ہے۔'' " بين! كيا كهدرى بو-"

"جی ای وہ فیروزے مہیں ہے شیری کی '' ہوں! کی تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ آج ہی بات کروں گی۔خلیل کی بھی اور شیری کی بھی۔''

انھوں نے تہیہ کرلیا۔ ی ہے ہمیہ تر کیا۔ '' ارہے کہاں جا رہی ہیں آپ ؟''شہود نے

اسے چھے ہے آواز دی۔

وه بهت جلدی میں سٹرھیاں اتر رہی تھی کے رک کئی۔ عجیب حلیہ تھااس کا۔ نا بٹی سوٹ بہنا ہواا ہے یرانے جو بن میں وہ جارہی تھی۔ بال بھمرے ہوئے تے لگتا تھاجسے سوکراتھی ہو۔

اس نے اس کالممل جائزہ لیا۔ اس کے گھورنے پر وہ بچھ پزل ی ہوگئی۔ "وه....وه مین فر بادکود ت<u>کھنے جاری تھی۔</u>"

"آب ہروفت اس کے بیچے پڑی رہتی ہیں كوئى كام بي تو جھے سے كہدديں۔ بيس كردوں گا۔ وه طلتے علتے اس تک آسکیا۔

ہواا ہے ڈھونڈ نا آیااورا سے گارڈ ن میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک عما۔ دہ کہیں کھوئی ہوئی تھی اور اس اداس ہے کونے بیں اس کا حصہ لگ رہی تھی۔ کے بونٹوں پر جھر گئی۔ "نشیری پهال کیا کررنی هو؟"

اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بلك كرديكها-" وكهيس-"اس في محقرسا جواب د ہاتو وہ اس کے سامنے بیٹھ کیا۔

'' تو یجھے کھ پریشان لگ رہی ہے۔' وہ گھاس ا کھاڑ رہی تھی۔وہ اےغورے دیکھ کر بولا۔ ''محبت کیا ہونی ہے فرہاد؟'' اس کے اچا تک سوال پروہ ملکا بکارہ کیا۔ نا جا ہتے ہوئے وہ تہقیم مار كربس يرا- "تو كول يو جدراى ب-

فرہاد میں نداق ہیں کر رہی \_محبت کیا ہے؟" اس بارده سيريس موا\_

''محبت!''وه رکا۔ مجھے زیادہ پتانہیں، مکر اس میں انسان خود ہے برگانہ ہوجاتا ہے۔اے اس حص کے ساتھ وفت کز ارنا،اس کے قریب رہنااس ہے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنا جا ہتا ہے۔ وہ ہر وفت اس کے بارے میں سوچتار ہتا ہے وہ۔وہ۔وہ۔بس اس سے زياده بجھے بي ميں يا۔" ' ہوں۔ 'اس نے محقرسا

جواب دیا۔ '' مجمعے ہوگئ ہے کیا؟'' اس نے نداق کرتے ہوئے کہا۔ مرشری نے جواب نہ دیا ادر اٹھ کر جل دی۔'' تیراتو ہائبیں مرجمے ہوگئ ہے۔'' دہ مسکرادیا۔ آئيے میں خود کو د سکھتے ہوئے وہ بار بارشہود کو سوچ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس سے محبت کرنے لکی ہے۔اس پنے آئینہ میں اپناعکس دیکھا۔ شلوار تمین ملیقے سے دویٹا لیے بالوں کی یونی کیے وہ ایک ململ مشرقی لؤکی لگ رہی تھی۔ '' تو كياميل لاشعوري طوريرخودكواس كى مرمنى كےمطابق

بدل رہی ہوں؟ کیا میں واقعی شہور کو جائے لگی ہوں؟''اس نے آہتہ ہے آئینے میں ابھرتے اپنے علس ہے سوال کیا اور ایک دلفریب مسکراہٹ اس

"ارے می آپ نے شہود کو دیکھا ہے؟" ارسلان نے یو چھا۔'' تہیں بیٹا! وہ تو اپنی پھو یو کے کھر گیا ہے۔ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو کھانے پر ہیں ہوں گا۔ادھرے کھا کرآ دُں گا۔''سکینہ بیٹم نے کہا۔ '' بھالی بھے آپ سے ضروری بات کر لی ہے۔'' '' ہاں کہو کیا بات ہے؟'' لان میں جیسی جائے بیتی ہوئی زرینہ بیکم نے سوالیہ نظروں سے سکینہ کو ديکھا آپ کوشہود کيسانگا۔

''اچھا کڑکا ہے۔ ماشاء اللہ فر یا نبردار ہے خوبصورت ہے۔خوب سرت ہے۔ تم کیول پوچھ رای ہو؟ "انہول نے جائے کا کب لے کر کہا۔ '' وہ بھالی میں اور شیری کے پایا شیری کے لیے تہود کا رشتہ مانکنے کے بارے میں سوچ رہے تھے میں نے سوچا آپ کا اور بھائی صاحب کا مشورہ بھی لے لوں۔ تھوڑ ہے دنوں میں آیا آئیں کی تو بات کر لیں کے اگر شیری اپنوں میں جائے کی تو دل مطمئن رہے گا۔''سکینے بیٹم کے پرجوش کہجے پرزرینہ لی ساکت ی انہیں دیکھتی رہ گئی۔

### ☆.....☆

" آج گھریس افطاری پر بہت اہتمام ہور ہا ے خرتو ہے۔ "شری کی میں کھس کر یولی۔". تی بالكل \_ آج محمر ميں پھو يو آر رہی ہيں \_'ملمٰی نے الكل \_ آج محمر ميں پھو يو آر رہی ہيں \_'ملمٰی نے الكل \_ آج ميرہ آجا ئے گا۔' شيری نے مسكرا كركہا۔' ہاں الكہا۔' ہاں مزہ تو داقعی برا آئے گا۔ "سکمی نے پر اسراری ہلی النی تھی۔ جے شیری نے محسوں کیا مرآ کے ہے کھ نہیں کہا۔ وہ یا تیں کر رہی تھی کہ باہرے فرہاد کی آوازآئی\_السلام علیم پھوپوجان-'

''وعلیکم السلام جیتے رہواً بادرہو۔''وہ اسے بیار دے کر بولیں۔''سلام پھو پوشیری ان کے محلے جالگی۔''

''ارے جو تی رہو۔' انھوں نے اسے جو ش سے گئے لگایا اور ماتھا چوم لیا۔''کیسی ہے میری بیٹی۔'
''بالکل فٹ فاٹ۔ آپ کولگ نہیں رہی۔'
اس سے پہلے کہوہ بولتی فرہاد نے لقمہ دیا۔
''چل ہٹ نظر نہ لگانا میری بیٹی کو۔' وہ اسے ساتھ لگا ہے ہوئے بولیں۔

''اول ……'' شیری نے فرہاد کو منہ جڑھایا۔ ''امی آب آرام کرلیں اتنے لیے سفر سے آئی ہیں۔'' شہود نے شیری کوان کے ساتھ لیٹے بیٹھے دیکھ کرکہائے تو وہ شرمندہ ہوگئی۔'' بھو بوآپ آرام کرلیں تھوڑی دریہ ویسے بھی افطاری میں ابھی کانی وفت ہے۔''

ہرکوئی پھوپو کے ساتھ لگارہتا۔ پھوپو آپ میرے
ساتھ عید کی شاپنگ پرچلیں گی۔ "شیری نے کہا۔
"ار بہیں بیٹا میں نہیں جاؤں گی اب جھیں
اتی طافت کہاں۔ ""ارے! آپ کو کیا ہوا ما شاءاللہ
ساتھ ہمیں اور بھی شاپنگ کرنی ہے۔ "زرینہ بیگم
نے بھی حصہ لیا۔ بھی نے ان کو دیکھا سب کو اپنی
طرف متوجہ دیکھ کر وہ پولیں۔ "میں نے سوچا کہ
کیوں تاں اپنے دوسرے بیٹوں کے سر پربھی سہراسجا
دوں۔ ہم نے یعنی میں نے اورسکینہ نے شکیل اور

وونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیران ہوئے ممی پر۔ اس سے پہلے کے خلیل بولتا 'فا کفتہ بھالی نے اسے کہنی ماری۔'' پوری بات تو سن لیس دیور جی۔'

'' ہاں می آپ کہاں تعمیں ذرالز ایوں کے ہارے میں توبتادیں۔''

''ہاں ہاں ہمئے۔ میں کہ رہی تھی کہ یں نے اور سکھند نے طبیل کے لیے فیروز ہاور نعمان نے لیے فا کھند کیا ہے۔ ''' ہرے! کیا ہات ہے۔''' ہرے! کیا ہات ہے۔'' ہرے! کیا ہات ہے۔'' ہرے! کیا ہات ہے۔'' ہرکا۔ ' خلیل کے منہ سے اچا تک اکاا۔ ' میں مند ہ انہوں نے گھور کراہے دیکھا۔ تو وہ پجھ شرمند ہ ہوگیا۔

ہوگیا۔ '' بھی! تہہیں میرااور سلمٰی کا اور سب سے بڑھ کرشیری کاشکر گزار ہونا جا ہے کہ تمہمار نے دل کی کہانی کو Translate کر کے سنایاور نہتم تو ۔۔۔۔'' خلیل نے شیری کو دیکھا جو بہت خوش تھی۔''تم بھی بتا دونعمان تمہیں دعا پسند ہے۔'' سکینہ بیم نے ہو جھا۔

" بی کمی! " نعمان نے ہنس کر کہا۔ ' واہ! واہ لیعنی دونوں ہی مجھنے نکلے۔' رمیز نے ارسلان کو د کھے کر کہا۔' چل ارسلان کو د کھے کر کہا۔' چل ارسلان اب ہماری جوڑی کی باری۔ آج سے اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ ناشروع کیونکہ ان کے بعد تو پکاا پنانمبر ہے۔' رمیز نے ارسلان کے کندھے رہاتھ مارا۔

پرہاتھ مارا۔ ''نہیں تم سے پہلے شیری کی باری۔'' سکین بیٹم نے کھا۔

شیری کا چیرہ جیسے بے اختیار شرم سے کلانی ہو

گیا ' جے بالخصوص شہود اور فرہاد نے محسوں کیا۔

''لوجی ایعنی کم از کم تین سے چار سال انظار۔

ارسلان منہ بنا کر بولا۔ ''نہیں بھی اڑکا بس دیکھ ہی

لیا سمجھ لو۔ ' انھوں نے کہا۔ '' ہیں ؟'' اس بارسب

گے منہ سے نکلا ۔ ''نہوں۔ '' وہ کہہ کراٹھ کئیں جبکہ
شیری کے اندرایک عجیب بے چینی پیدا ہوگی تی ۔

آج سکینہ بیٹم کا ارادہ رضیہ باجی سے شیری اور
شہود کے لیے بات کرنے کا تھا۔ آج وہ سے ہی

نعمان کی شادی کا فیصله کرلیا ہے۔''

بروی خوش د کھائی دے رہی تھیں۔ مراب نوش د کھائی دے رہی تھیں۔

' بھالی آج افطاری کے بعد آپ میرے ساتھ

ابھی ہے بات کریں گی شیری اور شہود کے لیے ۔'
انھوں نے کلام النی پڑھتی ہوئی زرینہ بیگم سے پوچھا۔
ایک منٹ کے لیے وہ رک گئیں پھر ہمت جمع

کر کے بولیں ۔ کیوں نہیں؟' ' ' آخر شیری ہماری

بٹی ہے اور شہود اس کے لیے نہایت مناسب ہے۔'
عالانکہ دہ دل سے شیری کوا ہے فرہاد کے لیے جا ہتی
مشیں ۔انھوں نے قرآن بند کیا اور سیچ دل سے
شری کے لیے دعاکی۔

"انثیری تم جائے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔"
سکینہ بیٹم نے شیری کو جائے بناتے دیکھا تو بولیں۔
"جی مما! میں لے آتی ہوں۔" وہ جائے کی ٹر ہے
لے کرڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔

ڈرائنگ روم ہے آئی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔" باجی آج مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔" سکینہ بیٹم جوش سے بولیں ۔" ہاں کہوکیابات ہے۔"

"بابی! دہ میں آپ ہے ہے کہنا جا ہتی ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیے کہیں۔" باجی میں جا ہتی ہوں کہ کیے کہیں۔" باجی میں جا ہتی ہوں بلکہ ہم سب جا ہتے ہیں کہ شیری اور شہود کارشتہ طے ہوجائے۔آپ توجانی ہیں کہ شیری ہم سب کی جان ہے۔ بڑے تا زوں سے بالا ہے۔ وہ اپنوں میں جائے گی تو ہمیں فکر نہیں ہوگی۔" سکینہ بیگم نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔

شیری کی دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز
ہوگئ۔فرہاد نے بیچھے سے اسے ڈرایا تواس کے ہاتھ
سے ٹرے کرتے گئی۔اگر کوئی اور دفت ہوتا تو
وہ اسے اس کی تانی یاد دلا دین مگر اس نے نظر انداز
کر کے اسے فاموش رہے کا اشارہ کیا۔
اندر ہے آئی آواز وں کی طرف وہ دونوں متوجہ

ہوئے۔ رضیہ بیگم بھیب شش وہ بیٹی میں مبتلاتھیں۔
انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ بات کیسے کہیں۔ 'یقین مانو میری آین بھی ہے، کو اہش تھی۔' سکینہ بیگم کے جہرے پرخوشی جھلک گئی۔ زرینہ بیگم بھی مسکراویں۔' لیکن کیا باجی ؟' اس بار زرینہ بیگم بولیں جبکہ سکینہ بیگم ایک دم پریٹان ہوگئیں۔

اہر کھڑی شیری اور فرہاد کا سائس بھی رک گیا۔

'' بیں شرمندہ ہوں۔' رضیہ بیٹم نے کہا۔'' بیں نے شہود کو ای نییت سے یہاں بھیجا تھا کہ وہ شیری کو دیکھے۔ بیں تو بہت پر اُمیر تھی کہ شیری جیسی بی اسے ضرور بیند آئے گی۔''مگر وہ کہتا ہے کہ اے لا اُبالی می رہی ہے میادی نہیں کرنی۔اسے تھٹر اور گھر کو سنوالنے والی لڑکی جا ہے جواگر چہ خوبصورت نہ ہو لیکن سلیقہ شعار ہو۔''

شیری کے ہاتھ سے ٹر سے چھلک گئی جسے فرہاد
نے سنجالا۔'' میں نے اسے سمجھا یا کہ بجینا ہے وہ
سنجل جائے گی لیکن وہ تیار نہیں ہے۔ اس نے
اسٹے لیے اپنی بھو بوکی بٹی بسند کی ہے۔ میں اس پرزبر
دی نہیں کرسکتی۔ وہ میر سے ہاتھوں کا بلا بڑھا نہیں ہے
ناں۔بس اس بات پر جیپ ہوجاتی ہوں۔'

شیری اس نے زیادہ نہ تن کی اورٹر نے فرہاد کو کیڑا کر تیزی ہے گھر چلی گئی۔ اس سے زیادہ وہ کنٹرول نہیں کر سکی تھی ۔ فرہاد نے اس کوجاتے دیکھا تو ساری بات سمجھ گیا۔ چھن ..... ہے اس کے اندر سمجھ گیا۔ چھن ..... ہے اس کے اندر سمجھ گیا۔ چھن ..... ہے اس کے اندر سمجھ ٹیا۔ پھن ....

سکینداورزریندبیگم دونون ایک دم جیبی ہوگئیں ۔ جبکہ رضیہ بیگم خاموش ی شرمندہ لگ رہی تھیں ۔ وہ اینے کمرے میں آ کرخوب روئی ۔ اسے سکینہ بیگم کی ساری باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اسے سمجھاتی تھیں ۔ سکینہ بیگم مہت افسر دہ تھیں ۔ انھوں نے مقعود صاحب کو بتایا تو انھیں دکھ ضرور ہوا، گر انھوں نے صاحب کو بتایا تو انھیں دکھ ضرور ہوا، گر انھوں نے

سكينه بيكم كوسمجهات بوئ كها."الله جوكرتاب بهتر كرتا ہے۔اللہ نے ہمارى بني كا بورُ ضرورا چھاہى بنايا

ووم مرمقصووصا حب میں کتناسمجھاتی تھی کہ بچھتو لڑکیوں والی حکتیں کر د ، عگر اس وقت بھے سب کہتے تھے بی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں نے اس کے بچینے کے بی طعنے دیے ہیں۔ 'وہ غصے سے منہ موڑ کسیں جبکہ مقصود صاحب نے خاموتی میں عافیت جالی۔ الھیں این بنی ہے کوئی شکایت بہیں تھی۔

آن سکینہ بیکم جب نیج آئیں تو وہ سانے ہی بیتھی تھی۔ وہ ایک دم اے نظرانداز کر کنیں۔ اس د فعہ عید بھی بہت خاموتی ہے کزری۔لڑکوں وتو پتا تہمیں تھاسب مصروف رہے۔البتہ شیری کی خاموثی مجھی نے محسوں کی مگر او جھانسی نے تبیں۔رضیہ بیکم عید کے بعد جلی کی تھیں۔انھوں نے ایکے ہفتے شہود کی منگنی کرنے آنا تھا۔ سیسنہ بیٹم نے اور زرینہ بیٹم نے شہود کی منگیتر کے لیے ٹیزے پسند کرنے کے لیے بازار جانا تھا۔انھوں نے ملمی اور فا گفتہ کو کہا کہ وہ بھی چلیس شیری ہے بھی کہا مگراس نے صاف انکار کردیا۔ فرباد اس کا بدلا ہوا روبید دیکھ ربا تھا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی تر بہت جیس کرسکا۔ شہود ہے رہنتے کی بات صرف وہ حاروں ہی

جانتے تھے اور کھر میں نسی کو یتانہیں تھا۔ آخروہ ہمت کر کے شیری کے کمرے میں کیا۔ وہ کا نوں میں ہیڈنون لگائے گانے سنر ہی تھی۔ وہ دھڑام ہے بیڈیر کرااس طرح وہ ماحول کو ہلکا بنانے کی کوشش کرر ہاتھا تا کہ شیری کے دل کی ساری بات جان سکے۔وواس کے کا توں سے ہیڈنون اتار كربولا-" كہال برہو يار ميں كب سے يہال ہول تو بالت بيل كن داكا -

'' فرباد! میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو پڑگا مت لینا۔'' دہ تنہیہ کرتے ہوئے بولی۔ '' سبٹھیک ہے ناں۔'' وہ سجیدگی ہے بولا۔ '' ہاں کیوں؟'' وہ نظرا نداز کر گئی۔ ''یار کتے تج بتا کہ کہیں تو شہود ہے محبت ..... اس نے بات ادھوری جھوڑ کر شیری کو دیکھا''باں ! ''وہ اس سے زیادہ سنجیدگی سے بولی۔''فرہاد کے چېرے کا رنگ ایک دم ماند پڑگیا۔ تو اس دن محبت کا اس کے یو چھر ہی تھی؟''

''شایدیال یمکر جھے لگتا ہے کہ شایدوہ میہ ایجینا تھا۔' وہ اس کی باتیں بہت غور ہے س رہا تھا۔ وہ عا ہتا تھا کہ وہ اینے دل کا خبار زکال دے۔ وہ جانتا تھا کہ شیری اینے دل کی بات اس کے سوالسی ہے اتنا کیل کرنبیں کر ہے گی۔

''تونے سنانہیں کے شہودصاحب (اس نے زور دیا) کولا اُبالی لڑ کیاں بسند ہیں۔اٹھیں لگتا ہے کہ مجھ میں بھینا بہت ہےتو تھیک ہی تو ہے۔

وہ اٹھے کر نیزن میں چکی گئی۔ وہ جھی سر جھٹک کر

لیکھیے جلاآیا۔ رات کے تقریبا 9 بجے تھے اور ہوا میں حنکی بہت تھی۔جاتے دعمبر کے دن تھے۔'' مگر فرہاد وہ رک کر بولی۔ بچیناہی مہی محبت تو محبت ہی ہوئی ہے ناں۔' '' ہال محبت ہمحبت ہی ہونی ہے۔'' وہ پیاتہبیں کسے بولا ، مرضر وری ہیں جسے ہم جا ہیں وہ بھی ہمیں

''' ہاںضرِ دری نہیں گھر ....'' وہ خاموش ہوگی ۔ ''تم نے بھی اظہار کیا تھا؟'' وہ بولا ''نبیس''

''تو پھرا تنايقين کيوں؟''

'' پتانہیں۔'' '' جھے محبت کا زیادہ نہیں پتا پھر ، میں نے کہیں

پڑھاتھا''زندگی اس کے ساتھ کز ارد جوآپ کوجا ہے جبیا کہ آپ ہو۔ وہ آپ کو نہ بدلے بلکہ ویسے ہی جاہے۔آپ کی تمام خوبیوں اور برائیوں کے ساتھ۔ وہ حص آپ ہے زیادہ محبت کرے گا۔''جو آپ کو آپ کے اصل کے ساتھ اپنائے گا۔" تم نے شاید جا تا ہیں کہ کوئی تمہیں تمھارے امل کے ساتھ اپنانا عاہتا ہے۔'' وہ خلامیں تھور کر بولا جبکہ شیری کو ہزار وولث كاجھنكالگا۔

'''، مین'' وہ کچھ بولنا حابتی تھی۔ وہ کیے نہ جان یالی کہ فرہاد کیا کہدر ہا ہے کیونکہ وہ بھی تو اس منزل کی راہی تھی۔ ''تم .....' وہ پچھ بولتی اس سے

پہلے فرہاد بول پڑا۔ ''تمھاری شاید قریب کی نظر کمز در ہے میڈم! جو مهمیں یہ ہینڈسم ہمیں دکھا۔'' وہ ہلکا سامسکرا کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' جونہ جانے کب ے معیں اپنا نا حامتا ہے۔ تمہارے اصل اور بجینے کے ساتھ۔ مرتم نے دھیان ہی ہیں دیا۔ "شیری کی آئلھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہیں جانتی تھی کہ وہ آنسو خوتی کے ہیں کم کے ہیں یا شرمند کی گے۔ '' ذراغوركر تا .....' وه كهدكر چلاكيا۔ جبكيه ومتحجدار من اليلي رونتي \_

نہ جانے وہ شہود کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ کیسے پیدا کر یائی۔اس نے فرہاد کو بھی اس نظر ہے ہیں ویکھا تھا۔ یا شاید محسوس ہیں کیا تھا۔ یا

☆.....☆

آج کل کمر میں بہت چہل پہل تھی۔سب ہی شہور کی منکنی کی تیاریوں میں لکے تھے۔شیری اس ون سے فرہاد ہے کتر اربی محی۔ آج فرہاد نے اسے بكرى ليا\_" بائه.... "اس كى چىخ نكل كئ\_ "فرباد کے بیج عمل بتاتی ہوں۔"" ہاے

يرى قسمت '' ده سر كے قريب ہاتھ لا كر بولا۔ ''میرے بیچ جو پتانہیں کہاں ہیں۔لوگ اٹھیں یا د كرتے ہيں اور زندہ سالم ايك فر ہادنظر تہيں آتا۔ 'وہ ایک دم شیثا کئی۔

" یارتم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو۔ ' وہ سنجیدگی

ہے بولا۔ ''میں شمصیں اگنور کیوں کروں گی۔'' وہ نظریں يراكرره ي-

''شری بارتم ہے معانی مانگئی تھی۔'' درکمہ آمین "کس لیے؟''

''اُس دن کے لیے شاید میں جذباتی ہو ذا''

وہ خاموشی سے اُسے دیکھتی رہی۔ "l am sorry" وواتصح ہو ئے بولا۔ جبکہ وہ حیب حاب اے جاتا ہوادیسی رہی۔ ☆.....☆

وہ ٹیرس پر کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں کم تھی کہ فایقہ بھامجھی اس کے یاس چلی آ میں۔''شیری ادھرآ ؤ۔'' وہ کیڑوں کا بیک بیڈیر ره کر بولیں۔

"جي بھالي-" وہ ٹيرس سے ان کے پاس آ كر

بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ''تم بتاؤ کہ کون ساڈلیں شہود کی مثلنی پر پہنوں۔ كب سے ملكى سے كہدراى مول مكر وہ بے جارى ا ہے میاں کے ساتھ معروف ہے۔ تم بتاؤ۔'' وہ اس کی طرف دیکھے کر بولیس تو ٹھٹک تئیں۔'' پیچھے ہوا ہے شیری ؟" انعول نے اس سے یو جھا۔ "دنہیں بھائی مستجمع خاص نبیں ۔ وہ ٹال کئی ۔''

" آج کل میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہارے اور فریاد کے نیج مجموع کر ہاہے۔ وہ بھی جب جب ہے اور تم بھی۔ کہیں۔تمہارا کوئی جھڑا وگڑا تو نہیں ا او مسكرا دى - شايد دل سے كوئى بوجھ

ہٹ گیا تھا۔ شہود کے لیے اے ابن فیلنگز بے جان می محسوں ہونے لگیس۔ بھائی نہ جانے کب کی چلی گئی تھیں اور

وه مسلسل سوچ رهی تقی به دری تقی این بی پُر سکون هوتی جا ده جتنا سوچ رهی تقی اتن هی پُر سکون هوتی جا

☆.....☆

آج سب بہت دنوں کے بعد لاؤ کج میں موجود تے۔ ٹیری جائے لے کرآئی۔

"واه واه! ہماری مہاراتی جائے لائیں ہیں۔لوکو جكددو "ارسلان في الكالى -

اس نے جائے کی رے ارسلان کوتھادی۔ '' چلو ذرا جگه عنایت کرو به' وه فر باد کو کهنی مار کر بولی اوراس کے ساتھ بیٹھ کی۔

فا تقد بمانی نے انگوشااشما کرشاباش دی۔ وہ والیس اے جوبن پرآئی می جیسے سب ہی نے محسوں کیا۔

" یارشری! تیری طبیعت تو تھک ہے تال؟ تو اتنے دن جیب جیب رہی اور عید بھی بھیکی گزری۔'' رمیز نے لقمہ دیا وہ منان کے ساتھ بیٹھا کسی میکزین ے ڈریس چوز کررہاتھا۔

" الها ، بال! بس تعورْ اسوبر بننے كامودْ تھا۔اس کے تعور ہے دن جیپ رہی۔ مراللہ تو بہ کتنا مشکل کام ہے جیپ رہنا۔' وہ کا نوں کو ہاتھ لگا کر ہولی۔ 'واه! آج ماري بني نے بري مزے كي جائے بنائی ہے۔" مقصود صاحب بولے ۔"ہاں جمئی ماری پر نی expertہ کی ہے۔'' ماری پر نی تو بینے کی زرینہ بیکم نے بھی تعریف کی جكيشرى نے جمك كردادومول كى۔ " تم لوگوں کی تیاری ممل ہے۔ کل شہود کی

ہوا۔ وہ چپ ربی۔ ''تم چاہو تو شیئر کر سکتی ہو جسیا کے فرہاد کرتا ہے۔''

'' ہیں ؟'' اس نے متحکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔

''مِن سے کہہ ربی ہوں۔ میں سب جانی ہوں۔' انہوں نے معنی خیز نظروں ہے اے

ریکھا۔ ''کیا شیئر کیا ہے فر ہاد نے ؟''اے ڈرتھا کہ كبيل شبود والى مات توشيئر تبيس كى!

" بیری کداس نے تم سے شایدائے دل کی بات کیددی ہو ردن بو ''بول اور؟''

"'اس ہے بڑی بھی کوئی بات ہے؟'' وہ دوبارہ اس سے سوال کر کے بولیں۔

" تيس بعاني - من مجهيس ياراي - من نے بھی فر ہاد کو اس نظر ہے ہیں دیکھا۔ وہ میرا سب ے بہترین دوست ہے۔

" تو و کم لو جان !اس من کون ی بری بات ہے۔اس نے تم کواس نظرے ویکے لیا ہے تال ہے محی کوشش کر کے دیکھ لو۔اس سے بڑی کیابات ہولی كرتم اينے سب ہے بہترین دوست میں اپنا ہم سنر یا ؤ۔وہ دوست جوتمہاری جیمونی ہے جیمونی بات جانتا ہے۔ م دونوں کے نیج کھے چھیا ہوا ہیں ہے۔وہ لا كيال بهت خوش قسمت مولى بس جوايي شو بريس ا پنا بہترین دوست یا تیں۔ اورتم تو اور بھی کی ہوکہ تم ائے بہترین دوست میں اپنا شوہریاؤ کی۔ بچ تم رونوں ساتھ میں کتے کمل لگتے ہو۔''

"Made for each other" خوبصورت انداز میں وہ اے سمجماری گیا۔

EOR PAKISTAN

وہ دونوں ہال میں ادھراُدھر پھرر ہے تھے۔ '' بجھ کھالیں جمھے بھوک لگی ہے۔ دو تھنے ہے کیڑے لینے آئے جیں اور پچھ لیا بھی نہیں ابھی تک فرہادشیری ہے بولا۔

فر ہادجس کا منہ ابھی تک کھلا تھا اس نے صرف الله

سرہوں ہیں۔ ''اور تو کسی کو پچھے مت کہنا۔ میں اس بارسب کو سرپرائز دوں کی ٹیمیک ہے۔''

" '' ہوں بالکل!' اوہ ضرف اتنا ہی بول پایا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا ادر تصور کر رہا تھا کہ شیری مشرتی جلیے میں کیسی ملکے گی۔ فرہاد نے اس کی شابینگ کرنے میں مدد کی اور شیری نے اس کے کیٹر ہے سلیکٹ کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ وہ صبح سے تیاری میں گئی تھی۔

\$ ..... \$

''یارکوئی میری مدد کردے مجھے میرا جوتانہیں ال رہا۔''ارسلان لا دُنج میں زورہے چلار ہاتھا۔ ''فرہاد کے کیڑے اس کے ساتھ اجھے لگ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہی لے گیا تیرے جوتے۔ رمیزنے کہا۔

رمیز نے کہا۔ ''یاراس فرباد کی تومیں ابھی خبر لیتا ہوں۔'' آج سکینہ بیٹم کچھ خاموش تھیں۔انھیں اپنی بیٹی کی زیادہ فکر ہور ہے گئی تھی۔ابھی تو اپنوں نے ٹھکر ا انگجنٹ ہے۔''خلیل بولا۔ ''ہاں میری تو تکمل ہے ۔'' رمیز نے کہا۔'' میں نے س سے یو چھا ہے۔ تجھ اکیلے سے نہیں پوچھا۔''خلیل نے لقمہ دیا۔ پوچھا۔''کلیل نے لقمہ دیا۔ ''ہاں تقریبا سجی کی ممل ہے سوائے شیری

ی بیری اسلامی بھائی بولیں۔ 'ارے! فرہادنے شیری کے ۔''سلامی بھائی بولیں۔' ارے! فرہادنے بھی تو کئی کے ۔'' نعمان بھی بولا۔ کیٹر نعمان بھی بولا۔ ''واہ جی واہ! آخر کسی کو ہماری یاد آئی گئی۔''

فرہادا پے اورشیری کی طرف اشارہ کرے بولا ۔ ''لو بھلاءتم دونوں وہ بلا میں ہوجنمیں فراموش کرنا ناممکن ہے۔''جلیل نے لقمہ دیا۔

''ہم بلائیں تکتے ہیں۔'' شیری بولی۔''یوچھو ذرابڑیائی۔سے۔جان!جان ہیںہم دونوںاس گھر کی۔''

زرینہ بیٹم نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر یا۔

" ' خبر دار جو کسی نے اس ہنسوں کی جوڑی کو پکھیر کہا تو مقصو د صاحب نے بھی پیار سے ان دونوں کو دیکھا۔' '

''واہ جھوٹے پاپا مجی دل جیت لیا آپ نے ''فرہاد بولا۔

''کیا خطاب دیاہے ہنسوں کی جوڑی۔''منصور صاحب بھی مسکرائے جبکہ سکینہ بیگم کچھ خاموش خاموش تھیں۔

"چل یارشیری! ہم دونوں شاپٹک کر کے آتے ہیں۔ "فر ہادا شخصے ہوئے بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جے شیری نے فوراً تھام لیا۔ فا لَقد بھائی اور زرینہ بیگم کے چیرے پرمسکرا ہے بھر گئی جبکہ باقی سب نے نوٹس نہیں کیا۔

"لو جا رہے ہیں دونوں۔" ارسلان نے کہا "کول کے بے لینے۔"رمیز نے ساتھ ہا تک لگائی۔

دوشيزه 204

دیا تھا۔کل غیروں نے بھی اس کے بچپ کو لے لہ اسے تھکرا دیا تو کیا کریں گے۔ بس یہ بی فلر انمیں کھائے جارہی تھی۔

مقصور صاحب نے ان کا اتر اہوا چہرہ دیکما او بولے۔ ' بیگم اس طرح مندمت بناؤ۔ رہنیہ بن آیا سوچیں گی کہ ہم ان کی خوش میں خوش نہیں ہیں۔ ہم دیکھنا ہماری شہرادی کے لیے کوئی شہرادہ ضرور آئے گائے مالندگی ذات پر بھروسار کھواور موڈ ٹھیک کرو۔' کا جم اللّٰدگی ذات پر بھروسار کھواور موڈ ٹھیک کرو۔' تب بی دستک کے ساتھ زرینہ بیگم اندر آئیں۔ '' ہاں تب بی دستک کے ساتھ زرینہ بیگم اندر آئیں۔ '' ہاں ضرور ہم ذرا جاؤ تمہارے بھائی بلا رہے ہیں ضرور ہم ذرا جاؤ تمہارے بھائی بلا رہے ہیں شہریں۔''' جی بھائی آپ ذرا اسے سمجھا تمیں یہ کیوں نہیں شمجھ رہے۔ ماشاء الله شیری بائیس کی ہونے والی شمجھ رہے۔ ماشاء الله شیری بائیس کی ہونے والی شمجھ رہے۔ ماشاء الله شیری بائیس کی ہونے والی شمجھ رہے۔ اب وہ بی نہیں رہی۔'

"ارے میں آج تم ہے ای بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ ہماری شیری کے لیے دشتہ آیا ہے۔" "میں ہمانی ۔" اُن کے چبرے کارٹک کھل گیا۔ "کون ہے بھانی ؟ کہال رہتا ہے؟" انہوں نے بے تانی ہے یو چھا۔

''بتاتی ہوں بھی نتاتی ہوں۔''

''بتاتی ہوں بھی نتاتی ہوں۔''

''لاکا بہت ہی ایجھے کھرانے کا ہے۔ چار بھائی کی شادی ہوئی۔ بھی نیروز ہے ہی ہوں۔ وہ سب سے چھوٹا ہے۔ بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھی نیروز ہے ہی ہوگئی ہے۔ ووسرے کی مثلنی وغیرہ کی تیاری ہاور ''السلام علیم اابعہ تیسرے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا۔ ''دعلیم السلام بیٹا المجھا بھائی! کہال رہے تیے اوپولی ارادہ نہیں رہتے ہیں۔ وہ لوگ؟'' ہم بس نکل رہے تھے اس وہ لوگ؟'' ہم بس نکل رہے تھے اس وہ لوگ اوراژ کے بیاردیتے ہوئے کہا۔ ''دبھی کا س گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ اوراژ کے بیاردیتے ہوئے کہا۔

کی ماں ہی تمعارے آئے بیٹھی ہے۔'' ''ہیں!'بھالی ہے کیا کہدرہی ہیں؟''وہ سششدر کی انہیں دیکھتی رہ کئیں۔ ''ہاں سکینہ جمعے شروع ہی ہے شیری بہت عزیز

المجمعی سب آتی جی نتر چلیس الم مقصور ساحب بویل المجال المحک بیس کافی دریر : وگئی سے المشہودی برگ بہن بولی۔

الرے بھنی ایشیری کہاں ہے؟ اسلمی بھالی نے کہا۔ فرہاد جونہ پائی فی رہا تھا بولا۔ آئ لگتا ہے وہ الر یوں کی الرت تیار : ور بن ہے۔ کا فی مالم المار بی المار کی المار کی المار کی المار کی المار کی المار کی کہاں ہے ۔ اسلم المار کی کہاں ہے ہے؟ اسلم کی جستجو ہوئی۔ میں فیروز ہے بھی داخل : وئی۔

''السلام علیم الیوری بڈی۔' ''وعلیکم السلام بیٹا آ ؤ بھٹی بڑے ٹائم پرآئی ہو۔ ہم بس نکل رہے ہتھے۔'' منصور صاحب نے اے سارد ہے ہوئے کہا۔

''مبارک ہوآپ کوشہود بھائی۔'' وہشہود کو بھول دیتے ہوئے بولی۔'Thank you'فیروزے۔'' شہود نے مسکرا کر تھنے قبول کیا۔ ''آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو فیروز ہے۔''

دوسيزه 205

کی۔ میری بنی لڑکی ، لڑکی می لگ رہی ہے۔' وہ اے چھیڑتے ہوئے بولیں۔ "مما بھی اب بس کریں۔میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کو کریڈٹ جاتا ہے۔' وہ بولی۔ ''کون ہے بھئ وہ ۔''سلٹی نے جیرائلی سے کو چھا۔ '' بھئی ایک ہی ہوگا اور کون ہوسکتا ہے۔' فا کقتہ بھائی نے دخل دیا۔ ''فرہاد۔''اس بارجلیل بولا۔ "جی بالکل نھیک اندازہ لگایا اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔'' Thanks buddy'' وہ فر ہادکود کیمیے ہوئے بولی۔ وہ تومسکرا دیا۔'' آپ کو بہت بہت مبارک ہو

شہود۔'' شیری شہود کو اکیلا کھڑے دیکھ کر اس کے ياس چلي آئي۔

"Thanks" وه صرف اتنا ہی بول یا یا۔ وہ جانے کی تو شہود نے اے روک لیا۔ '' رکیس مجھے آپے بات کرنی ہے۔' وه مُو كراسے ديكھنے كى يا جي ؟ " جي ؟ " "I am sorry" '''کس بات کے لیے ۔'' وہ جیرا تکی سے بولی \_ ""آب جانتی ہیں کس بات کے لیے۔" ''اوہ اجھا! اُس بات کے لیے۔'' وہ ایسے بولی جے اس کھیادآ کیا ہو۔

"O its OK بلكه بجهے آپ و Thanks کرنا جاہے آپ کی وجہ سے جھے میرے بہترین دوست میں ایک اچھاہم سفر ملاہے۔ اگر آپ جھے نہ مُعكرات توشايد مين نه جان يالي-کیامطلب؟ "وہ جیراعی سے بولا۔ مطلب پر جمی بتاؤں کی۔انجمی آپ کی مثلنی

سكينه بيكم اسے پيار كرتے ہوئے على كود يكھا۔ تو وہ جمینپ گیا۔ ''ارے بیلڑ کی کون ہے ہمارے گھر میں جواو پر

ہے آرہی ہے۔' ارسلان جبرت ہے دیکھ کر بولا تو سارے متوجہ

ہوگئے۔ ''ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہومیری بگی۔'' زرینہ بیکم نے بڑھ کراہے تکلے لگالیا۔

فیروزی اور گولڈن کنٹراسٹ کی لونگ شرٹ اور چوڑی داریا جاہے میں برواسا دویشہ اوڑ ھے میجنگ جیولری، یرا نده اور کھے میں وہ دافعی بہت انجی لگ رہی تھی۔ مستجھی نے اس کی تعریف کی۔اس نے فر ہاد کو فخریہ انداز میں دیکھا اور فرباد نے آگے

ے Victory کا نشان بنایا۔ جے صرف شہود نے دیکھا۔

فروزے سے ملتے ہوئے ای نے جمانے والے انداز میں۔

"لود كھ لو! ميں نے تمہارے دئے ہوئے ائير رنگزی خاطر بیہوٹ بنایا ہے۔'' ''ہائے میری ائیررنگر کی قسست! دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں۔ان کی خاطر شرمین شیرازی نے جوڑا

بنایا۔' دونوں مسکراتے ہوئے ملے ملیس۔ " تم واقعی بہت انجی لگ رای ہو۔" اس نے مدق دل ہے تعریف کی۔

'' سلام پھو ہو جانی آپ کیسی ہیں اور آبی آپ لوگ نیسی ہیں؟'' وہ فردا فردا سب ہے ملی اور گول مٹول بچوں کو پہار کرنے لگی۔

'' بھی میری بچی کی نظرا تار دسکینہ۔'' رضیہ بیٹم نے اے نثار ہوئی آئٹھوں ہے دیکھا۔

'' جی بالکل با جی!'' '' آج تو میں واقعی شکرانے کے نفل ادا کروں

کی تقریب کے لیے دیرہ درہ ہے۔''

دو اسے جرائی میں جیموڑ کر چلی گئے۔ جہاں ہے۔' ارسلان جرانی سے بولا۔''یارا شیری لڑکے سارے جانے کی تیاری میں ہے۔

سارے جانے کی تیاری میں ہے۔

سارے جانے کی تیاری میں ہے۔

سادی کیسے کرسکتی ہے اس کے لیے تو ہم نے سادی کیسے کرسکتی ہے اس کے لیے تو ہم نے سادی کیسے کرسکتی ہے اس کے لیے تو ہم نے سادی جانے سے پہلے کیوں نہ پچھ تصویریں انجی لڑکی ڈھونڈنی ہے۔''

لے لی جا کیں۔''نعمان نے رائے دی۔ '' ہاں موقعہ بھی ہے اور دستور بھی۔'' منان نے بڑھنے ہی والی تھی کہ فرہاد و نے اس کا ہاتھ بکڑلیا۔ ہا تک لگائی ۔''لو بھئی میں کیمرا لے آیا۔ چلوسارے '' ٹھنڈر کھکڑ یے ٹھنڈر کھ!'' اجھے اجھے یوز دو۔''ارسلان بولا۔ '' کیا واقعی بیانسوں کی جوڑی ایک ہونے والی

" ہے دونوں تو چھپے رستم نکلے۔ دیکھو ذرا ہمیں کھنک بھی نہیں لگنے دی۔ "ارسلان بولا۔" اور کیا ہم سمجھے کہ ابھی ان کی عمر کتوں کے پٹوں سے کھیلنے دالی ہے اور ہے ہم سے بھی پہلے بینڈ باجا بجوانے کی تیاری کررہے ہیں۔" نعمان بولا۔

مسجعی ہنس پڑے۔ منابع کی سرد م

رضیہ بیکم نے بڑھ کر اس جوڑے کی نظر اتاری۔''جیتے رہد۔ میرے بچوسدا آبادر ہو۔'' ''ملو بھئی۔اب سارے ذرا جوڑوں میں آؤ تصویر سے لیے۔''

ارسلان کیمرہ دوبارہ سنجائتے ہوئے بولا۔
"سب سے پہلے دولہاا دراس کی ای کی جوڑی،
پھر بہنوں کے ساتھ اور پھر .....، "نعمان مزید بولاً
اس سے پہلے ہی رمیز نے ٹا نگ اڑائی۔ "ہمیں پا
ہےاورڈ را جلدی کریں دہمن والوں کا کھانا کہیں شھنڈا
نہ ہوجائے۔"

''اچھاہے بھی ہموقع پھرنہیں آئے گا۔ ہمیں ان کمحوں کو یادگار بنالینا جاہے۔''شہود نے نعمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکھا۔ "كون نه سب ہے ہملے ایک گروپ فوٹو ہو جائے سارے اکھے ہوجا ہیں۔" جلیل نے کہا سارے جلدی جلدی اکھے ہوگئے۔

"ای خدا، آئی بڑی فیملی ہے کہ ایک فریم ہیں پوری نہیں آرہی۔" ارسلان فریم سیٹ کرتے ہوئے بولا۔

"لو بھلا! ابھی کہاں بڑی ہے۔ ابھی تو ہم یا نچوں کی دہنوں نے بھر بڑی ہوگی یہ یا نچوں کی دہنوں نے بھی آ نا ہے پھر بڑی ہوگی یہ الیمی نہیں۔" خلیل بولا۔" غلط، غلط، بات۔ پانچوں کی نیمیں مرف تینوں کی۔ دوکی تو اسی فریم میں ہیں۔" فیمان بولا۔" فیمان بولا۔ فیمان بو

الوسيزة 207

سب اینے این پارٹنر کے ساتھ تھور ہوائے لکے۔''شیری یار! آج تم واقعی ہی مسین لگ رہی ہو۔'' فرہاد نے شیری کوا کیلا کھڑے دیکھا تو موقع غنيمت جان كر بولا \_

" اپاں پتا ہے۔ابیا ہوسکتا ہے کہ شیری کوئی کام دل ہے کرے اور وہ خراب ہو۔

'' ہاں بھئ ! مگریتا ہے جب تم نے اس آئیڈیا کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے لگا تھا کہتم کارٹو ن لکو کی۔'' میں دل ہی دل میں ہم پر ہیس رہا تھا۔

'' فرہاد کے بیجاتو رک ذرا تو مجھے کارٹون تصور

وه كارنون والى بات من كراس يريي هدورى -ا بھی دوئین ہی کھونسے مارے ہوں کے کہ شہور

"اومول ..... وه ان كا دهيان اين طرف کرنے کی خاطر کھنکھارا۔

"اوه بھائی آپ! جھوڑ شیری!" فرہاد اینے آپ کوچیز اگر بولا ۔ شیری بھی ایک دم معجل کی ۔ "Congratulations بٹی تم دونوں کے کیے بہت خوش ہوں۔تم دونوں واقعی ایک دوسر ہے کے کیے ہے ہو۔ اور شاید سے بات تم بھی مہیں جانتے۔ میں نے شیری کے لیے انکار بھی ای لیے کیا تھا کہ وہ تمہاری ہو جائے ۔شیری am really ا sorry مکر میں جب بھی تم دونوں کودیکھتا تھا تو لکتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہو۔اور اگر کوئی تیسرا بندہ تم دونوں کے در میان آجاتا تو شایدتم دونوں ایڈ جسٹ تہیں نہان یایا تھا۔

ان سیراری ولا ۔ ''مگرشہود آپ نے تو .....' شیری حیرانگی ہے بار پھرڈیرہ ڈال لیا تھا۔ '' بس بہای بول یائی۔ ''تم لا أبالى مى جو - سەبى ئال؟ اى سے يس

ئے ہی لہا تھا۔ میں نے کہا تھا کو لی تو مضبوط ریزن ہونا جا ہے ناں انکار کے لیے اور یہ بالکل بج ہے۔'' '' تکرآج تم بالکل لاابالی ی ہیں لگ رہی اور پچ کہوں تو آج مجھے افسوس ہور ہا ہے کہ شاید علطی ہو منی ''وہ ہنتے ہوئے بولا۔

''احپماجی!انجی بنا تا ہوانیلہ بھائی کو کہ شہور بھائی کوافسوس ہور ہاہے۔'

فرہاد بات کو سنجالتے ہوئے اور ماحول کو ہلکا بنانے کے لیے بولا۔

ا am sure المين بهت المين بها المين میں اس کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزاروں گا۔ انشاءالله ـ''

شہود کے جانے کے بعد فرہاد نے شیری کی طرف کمری نظروں ہے دیکھا۔ " د مہیں تو کوئی افسوس ہیں ہے نال شیری۔"

" ہوں! نہیں بالکل نہیں میں اپنے خدا کے اس ن<u>صلے</u> ہے بہت خوش اور مطمئن ہوں ۔ بمجھے امید ہے کہ کم جننے اچھے دوست ہواس ہے کہیں زیادہ اچھے جیون ساھی ثابت ہو گے۔''

" میں دعویٰ ہیں کر تا مگر کوشش پوری کروں گا۔ چلو ہم بھی چل کرتصور بنوالیں کہیں ہمیں چھوڑ کر نہ علے جاتھی ہولوگ۔ کوئی بھروسا بھی تونہیں ہے۔' فرہاد نے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔

جے شیری نے بہت گرم جوٹی سے تھام لیا۔ د دنوں کے خوتی ہے جیکتے جہروں کوشہود نے مسکرا کر دیکھا تھالیکن اس مسکراہٹ میں جھے درد کو کو کی بھی

آج شیرازی ولا میں محبت اور خوشیوں نے ایک ہرطرف محبت کی پُرسکون ہوا چل رہی تھی۔ **公公.....公公** 



## مشق کی راہدار ہوں ، طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوگوں کی حکاسی کرتے سلسلے وار ناول کی اشمار ویس کڑی

كزشته اقساط كا خلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تنے۔ان کاشار شلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک ممارعلی اور ملک مصطفیٰ تنے۔ عمارعلی ریاست کے اسور میں دلچیسی لیتے تتے جبکہ ملک مصطفیٰ علی جیمونی بہن اس کے ساتھ تعلیم کےسلسلے میں لا ہور رہائش یذریہ تھے، ملک ممارعلی کی شادی ان کی کزن ما ہین ہے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود ے میر میں کئی سال بڑے ملک ممار علی کو ذہنی طور پر قبول نہ کرسکی میں۔ وہ کا نوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات ر کھتی تھی، جو لائف بھر بور طریقے ہے انجوائے کرنا جاہتی تھی۔ آنم فروا اُنم زارااورا ساعیل بخش سولوی ابراہیم کی اولا دیں میں۔ آج فروا کی شادی بال حمید ہے ہوئی ہے جومیڈم فیری کے لیے کام کررہا ہے۔میڈم فیری کالعلق اس جگہ ہے تھا جہاں دن سوتے اور راتمی جاگتی ہیں۔ بلال حیدائم فرواکوہ بلی بارسکے لے کرآیا تما کدمیڈم فیری کی کال آگئی ..... میدم بیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال جمید کے لیے بینامکن ساہو کیا تھا کیونکہ وہ أح فروا ہے واقع محبت كرنے لگا تھا۔ مامين اپنے ديور مصطفيٰ على ميں دلچيتى لينے كلى تھی۔ ال كى تعليم كمل ہوتے ہى أس كى شادی اُس کے کزن محمل کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تعین لیکن الل کے خیالات کی اور طرف بعظنے لگے تھے۔ ما ہیں! ہے بچین کے دوست کا شان احمہ ہے تق ہے تو ہا چاتا ہے کاشان بچین ہی ہے اُس میں دلچیسی لیتنا تما مگر بھی محبت کا اظہار ندكريايا \_ ماين اين آئيديل كاس مرح بحرا مان يردمى ب - كاشان احد ملك ب بابرمان ي يمل ماين عرب كا اظهار كرويتا ہے۔ ماہين ملك عمار على سے ويسے بى تاخوش ہاس پر كاشان احم كااظهار محبت أس كى زغر كى ميں المجل مجاديتا ہے۔ ما ہین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ میکڑ رہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خا کف ہونے لگی ہے۔ ال کی شادی اس کے کزن محمطی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔محمطی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور بیوں فوجی افسر کی بیوی بن کر دواننی پہلی محبت کی یادوں ہے پیچیا چیزالتی ہے۔ ماہین اور ممارعلی کے چی میں تکرار ہونے لگی ہے۔ میڈم نیری بلال کوائع فر دایر کری نظرر تھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملا قات ہوجاتی ہے اوروہ البیں اعماد میں لے کراپی اور اُم فرواکی رام کھائما دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مرادولا میں لے جاتا ہے اورانیسی میں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔ اما تک ملک قاسم علی کی وفات ہو جاتی ہے۔ ساراجہان آباد سوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک ممار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ

من لے کریڑے ملک کے فرائفن انجام دیے لگتے ہیں۔

میں کے کریڈے ملک کے فرانص انجام دینے لگتے ہیں۔ ماہین کی ذرائی فغلت اُسے نہ ماہے ہوئے تھی ماں بنادی ہے۔ ماہین کے دل میں کسی مارح بھی بیچے کی محبت بیدائییں





ہویاتی۔ وہ ہاں کے سنگھاس پر بینو کر بھی کا شان کی محبت کی بنوک۔ اپنے ول میں محسول کرتی ہے۔ اٹل ووسر کی بار مال بنے والی ہے۔ محمد علی مہرالنسا وبیگم ہے اٹل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اوھر مہرالنساء بیگم دادی بننے کے بعد حیاستی میں کہ ما بین ریاست کی بروی ایکائن کی ڈے واریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ما بین اِس صورت حال سے تخت متنفر ہے۔ وہ جلدا زجلد جہان آباد ہے واپس لا بور جانا جیاستی ہے۔ لیکن ملک عمار علی اُس کی باتیں س کر۔۔۔۔۔

(ابآكريش)

رہب ہے۔ '' ہر شخض دوسرے کے بارے میں کتنی مہولت ہے تیاس آ را ئیاں لگالبتا ہے۔'' خاموشی کی زبان اُم ِفروا کے اندر دادیلا ہریا کر گئی۔زیست کے این گنت کھوں کا حساب وہ کس ہے مانگتی۔

" كيچينس' والانكهاس كاندرايك الاؤتھاد مك رہاتھا ..

'' اُمِ فروا آپ کے دل میں کوئی بھی اندیشہ، فکر مندی کھٹک رہی ہے تو آپ بلا بھجک بھے سے شیئر کر سکتی بیں۔' اس وقت وہ کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔آ خر کس برتے پراس کی آئیسیں شکوے ٹرکا تیں۔اس وقت ملک مصطفیٰ علی کا دل جاہ رہا تھا اس کے چہرے کی مقدس اُداسی ہمیشہ کے لیے چن کیں، جو پھر بھی نہ اس شاداب چہرے پر چھلکے ، دونوں ہی خاموش تھے،بس خاموشی گفتگو کر رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

''اے اللہ! ہمیشہ کی طرح میری مد وفر ماتے رہنا۔ میں بندہ بشر ہوں بس میرے لیے وہ کردے جومیرے لیے بہتر ہمجھتا ہے۔ بھی ہے ہمتر جانے والی کوئی ہستی نہیں۔ اے رب کل رب وو جہاں سبح لعلیم میرے لیے آسانیاں فر ماتے ہوئے بحجے قوی ہمیت عطا کر ۔'' مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کی ہے جاء نماز پر بیٹی انہوں اپنے رب سے باتیں کر رای تھی ۔ بھی گڑ گڑ اتے ہوئے رفت آمیزی سے سربسجو وہوجاتی ، بھی ووزانو بیٹی ہاتھوں کی گلائی ہھیلیاں جوڑے انہیں پیشانی سے شکے رب ہے ہمکلام ہوجاتی تھی۔ اچا تک سے اس کے بےقرار دل کو گہراسکون میسرآ گیا۔

اس کی زندگی کے بے شار لمحات بلال حمید نے ایک انمٹ ساہی سے رقم کیے تھے، جنہوں نے اُم فردا کی میں نیست کی بیت

زندكى كورنجيده كرويا تفايه

'اُم فردا گزشتہ کھوں کا مت جواب در ، اُن کی بار بار کی پکار کو اُن سنا سمجھ کر بھول جاؤ۔ رب نے تم پر کرم کیا بس اُس کی عنایت کو یا در کھو۔ دہی تو تہارے اس در دکوتمہاری روح سے تھینج نکالینے والی ہستی ہے۔ 'مہم احساس بار بار اُسے سنجال رہا تھا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ کپ کی جاء نماز پر بیٹھی تھی۔ نم پلکوں کو اُس نے ملائم پوردل پر نکایا تو گداز تھیلی کے بیچوں نے تمام نمی جذب ہوگئی۔ وہ کھل کھلا کرمسکرائی اور کھڑے ہوئے ہوئے عشاء کی نماز پڑھے گئی۔

نمازے فارغ ہوکروہ اپنے لیے ایک کپ جائے بتانے کئی میں آگئی۔ آج اس نے پوراون پچونہیں کھایا تھا۔ اس وقت اُسے بھوک محسوں ہور ہی تھی۔ اُس کے نے تلے قد موں میں ہلکی سی کرزش آگئی تھی۔ فرت کھولاتو فرن کھانے پینے کی چیزوں سے بھراپڑا تھا۔ اس نے وودھ کا پیکٹ نکالاا ور چائے بتانے لگی۔ اچا تک دروازے پر دستک ہوئی ۔وہ دو پشد درست کرتی بتا آ ہٹ نرم نرم پاؤں ماریل فرش پر جماتی۔وروازے تک آئی۔

ووشيزة 212

"كون؟" دروازه كھولے بغيراس نے يو تسا۔

" مصطفیٰ علی ہوں۔" دوسری جانب تے جواب آیا۔ درواز ہے ہے ای پارچہ نی من سے سے بیجیب کی ہوں۔ کو مصطفیٰ علی ہوں۔ " دوسری جانب ہے جواب آیا۔ درواز ہے ہے ای بیجیب کی ہوں جو تیزی ہے اس کے اطراف کنڈلی ڈالیا ہے اند بیٹ نی پنی نی ہے ہے ہی جہ بیت اس میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔ اپنی اس یفیت ہے : اس ساعتوں میں سیٹیاں بیجی جلی گئیں۔

''میرے رب بیسب کیا ہور ہا ہے میرے ساتھ۔ بس تو ہن جی جرانت دینے اسٹ ہے۔ ' نے سے 'زر گئے اُس نے دروازہ کھول دیا۔ اب بھی ایک لرزش تھی جواس ، جو، پر طاری تیں۔ وجیجے نئے : وی در سے استورتی تا تا ہے۔ کے ساتھ جاگی ۔ دل کی دھر کنیس اب قدر ہے احتدال پر آپنی تعیس کیا ہے تھی۔ ''اندرا سکتا ہوں۔''ملک مصطفیٰ علی انجی تک دہلیز ک اُس یار تھے۔

"ضرورتشريف لايئے-" دەاندرآ كئے۔

'' وہ میں اپنے لیے جائے بنا رہی تھی۔'' گردن پر مخر وطی الکلیوں کی پوریں سرسراتے :وۓ وہ بہلا کر ویا ہوگی۔

> '' پلیز دوکپ بنا نیجے، مجھے بھی جائے کی شدید طلب محسوں ہور بی ہے۔'' ''جی احما ''

''جی اچھا۔'' '' پیگر ماگر م<sup>نکلس</sup> اور پیز اے بینجی لے آئیں بھوک گلی ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے نری ہے اپنے بائیں گال پر انگشت شہادت سرسرائی اور ٹانگ پرٹانگ رکھ کرایزی ہوکر جیٹھ گئے۔اُم فر وا بلاوجہ بار بار دو پے کو درست سررت کمی۔

(دوشيزه 213)

''اس تکلف کی کیاضرورت تھی ، پہلے ہی فرتج بھراپڑا ہے۔'' ''ام فروایہ کیسا تکلف ہے ۔'' ملک مصطفیٰ علی مسکرا ہے ۔اس وقت وہ گھبرائی ہوئی لڑکی ووپٹہ درست کرتی تو '''ا مجمی این انگلیاں مسلق خطرناک حد تک الحیمی لگ رہی تھی۔ تب اُم فروانے اثبات میں آنکھوں کوجنبش دی اور ر ہے۔ پین کی طرف بڑھ تی۔ انہوں نے دیوار کیرایل ی ڈی آن کیا ،اسکرین کی بجائے اُن کا دھیان پین میں موجود أمِ فروا كاطرف اى تقارِ خداوند قدوس نے ملك مصطفيٰ على كے سينے بيس أم فروا كے انس كے كيے مشكبار شهر بسا دیے تھے، جن ہے رہائی جاہتے ہوئے بھی اب ناممکن تھی۔ وہ کیا تام دیتے اس اجساس کوجس نے ملک مصطفیٰ علی کے دل کی ہرریش کو بارہ پارہ کرویا تھا۔ دویے کے ہالے میں قیداً س کا نورانی چہرہ دور سے جھلملایا۔ تب ا جا تک ہے ملک مصطفیٰ علی نے آئی تکھوں کومضبوط انگلیوں کی بوروں ہے دبایا۔وہ سر کوشی میں بروبروائے ''اے انھی لڑکی! تیرے چیرے کے یہ پاکیزہ رنگ ایب تو ہمیشہ کے لیے میر کی زیست کے موسم بن گئے

ہیں۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے اینے رب سے التجا کی تھی۔

"میرے پیدا کرنے والے! اسے میرا کردے یا مجھے اسے سونی دے۔" غیر ارادی میں اُن کے یا قوتی ہونٹ ہل رہے تھے۔ تب آ نکھوں کی کوروں میں کہیں دور ہلکی ہی اُرزی تھی۔اُن مختصر بلوں میں ملک مصطفیٰ علی کے دل میں گہری شدتیں وجذبا تبیت عود آئی تھی۔اُن کا وحیان اب بھی کچن کی طرف تھا، جہاں اُم فروا موجود تھی۔ دبیز طلقتگی وتازگی میں مقیدتھا اُس کا جارمنگ سرایا۔اس وقت انوکھی طمانیت ملک مصطفیٰ علی کے چہرے پر عیاں تھی۔وہ اس کے متعلق سوچ رہے تھے۔وہ تو صرف اور صرف اُم فروا کوہی سو جنا میا ہے تھے۔جس نے اِس کڑیل معنبوط ملک مصطفیٰ علی کوا یک دم ہے نکما کر دیا تھا۔وہ چو نکے کیونگہ اُم فرواٹرالی تھنیٹتی اُن کے قریب آ چکی تھی۔ دوعالم بےخودی سے عالم ہوٹی میں لوٹ آئے۔ جیب اُم فروانے عَلیے کا کیب اُن کے سامنے رکھا تو وہ دل ہے مسکرائے ۔اب وہ بلیٹ اُن کے ہاتھ میں بکڑار ہی تھی۔اُم فروا کی کیکیاتی انگلیاں دیکھ کروہ مسکرائے اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ بکڑل۔

"أُم فرواه آب نے دو پہر کو کھانا کھایا تھا؟" وہ ش بیں اٹھاتے ہوئے بولے۔

· 'نہیں۔''اس نے نظریں کترا نیں۔

'' بھوک نہیں تھی۔''

''اُمِ فروا مجمعے بھی پچھابیائی محسوں ہور ہاتھا کہ آپ نے لیخ نہیں کیا۔''لہجہ ذومعنی تھامتحیری وہ خاموش تھی۔ اُم ِفروا چائے کامک سائیڈنیبل پررکھتی بلیث میں پیزا کا چیں رکھ کر۔سامنے کا وُچ پر بیٹھ گئی۔ ملک مصطفیٰ رغبت ے کی کھارے تھے۔

سے کہ کھارہے تھے۔
'' میں دو پیرکوسائٹ پر چلا گیا تھا، اس چکر میں میرالیج بھی رہ گیا۔'' وہ بلاوجہ نفنول نے تکی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ ان چار دنوں میں وہ جس فیصلہ پر پہنچ پائی تھی، آج ہر صورت اُسے ملک مصطفیٰ علی کو آج گاہ کرنا تھا۔ اُم فروا کے پاس کیسی طلسمانی جاووئی چھڑی تھی کہ جب بھی ملک مصطفیٰ علی اس حسن بانو کے سامنے آتے غیر محسوس انداز میں اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھتے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح اصلی اطلس وریقم کی فرل والی تا تھے ایس کی مجلس کرنا تھا۔ اُس کی مختلیں گداز میں رہے ہی مرکب جاتا تا کہ ایس کی مختلیں گداز میں رہے ہی جس طرح کے ایوانوں میں رہے ہی جاتا تا کی محتلیں گداز میں رہے ہی جس مرح کے دلشین لطف کا حساس روح کے ایوانوں میں رہے ہی جاتا

ہے۔ کھیڑ کی ہے آئی تاز کی بھری خوشبو کی مہک سانسوں ہے نگراتی ، گزرتے کھوں کی دبیزی میں خاصا اضافہ کررہی تھی۔سفیدمہین نائیگون کے پردوں کی شوخ سرسراہٹ کے ساتھ مغرب کی جانب سنرکر تے سورج کی بھٹی ویارنجی کرنیں چھن چھناتی اس نشست گاہ کوانو تھی دلکتی بخش رہی تھیں ۔ان دونوں کے چہرے پر، پر تعیش روشی منعکس ہو ہواتھتی ، تب زندگی ہے کشید کیے گئے یہ چند سے ان نفوس کو خاصا متبرک بنا گئے تھے۔ وجاہت آ میزی کے تنمیرے گندھا کسرتی سرایے والا مر دا درحوروں جیسا تقدس رکھتی بحر کارلڑ کی ..... ساکن ساعتوں کے محور میں اسر ہو چکے تھے۔

دونوں کے درمیان احلی تکہری خاموثی آ تھہری تھی۔اُم فروامقیم ارادہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ ہرصورت ملک مصطفیٰ علی سے بات کرے کی لیکن مکلے کی گھٹن سانسوں کو اعتدال پر نہ آنے دیے رہی تھی۔ یورش کرتے کلے کی چیچ چیچ پروہ قابو پانے کی کوشش کررہی تھی۔اُس کی نگاہیں مشمحل تھیں۔آ واز تھی کہ کہیں اندرہی سوگئ تھی۔ لبوں پر چھ کہنے کی آمیزش کیل رہی تھی۔اس نے بچھ کہنے کے لیےاب واکیے۔اس کے ہاتھ زورے کا نیے، اُس نے جائے کا مگر جلدی ہے واپس رکھ دیا۔غیرارادی طور پراُم فرواکی نگاہیں ملک مصطفیٰ علی کی جانب اٹھیں، ہونٹوں کے درمیان ملکی م سکان د بائے انہوں نے سوالیہ نظروں سے اُم فروا کی طرف دیکھیا۔ ملک مصطفیٰ علی کی پُرشوق نگاہیں، جن میں اُم فروا کے لیے احر ام تھا، اُم فروا کے نازک اُندام سرایے کو بچھلاکئیں، جواس کے بوند بوندلہو میں سرایت کرتی جائے گئیں۔ بیاُ سخف کی ایسی ٹھر پورتوجہ کا کمال تھا۔اُم فر دا کی روح کیوں اس غیر محرم بخص کے اطراف ہلکور ہے کھیار ہی تھی۔وہ ایک رئیس زادہ تھا۔لیکن اُن کے روبروالی بزدیکی میں بیٹھنا اُم فروا کے وجود کے دشت میں آشفتلی کی آمیزش کی مرحرخوشبوبساجا تا۔اُم فروانے اپے رب کوخلوص دل سے مرد کے لیے بکارا۔ مجھے ہمت دے!میرے لیے بہترین فیصلہ فر ما 'اجا نک اُس نے ملک مصطفیٰ علی کو کاطب کیا۔ " ملك صاحب بحصة بي بي بلي بات كرنى -

''فرمائے!''اُن کی روش چیکتی آئیمیں اُم فروا کے شہالی چہرے پرلمحہ بھرتھریں۔اُم فروا کے ہونوں کی ارش برحی اُس نے ڈپٹ کرخودکوزچ ہونے سے بچایا۔اس سے پہلے کہ چائے چھلک کراس کے ہاتھ پرقہر ، اُس میں اُس کے ہاتھ پرقہر ، اُس کے ہاتھ کر اُس کے ہاتھ پرقہر ، اُس کے ہاتھ کر اُس کے ہوئے کہ کہ کر اُس کے ہاتھ کر اُس کے ہاتھ کر اُس کر اُس کے ہوئے کر اُس کر کر اُس کر اُس کر اُس کے ہاتھ کر اُس کے ہوئے کر اُس کر کر اُس کر

برساجالی أس فی نیبل پرد کادیا۔

جانی اس کے گئی پر دھویا۔ '' ملک مهاحب آپ نے مجھے افتیار دیا ہے نال میرے نفیلے کو آپ مقدم جانیں گے۔ میں سوچ کرا ہے

فضلے ہے آپ کوآ گاہ کردوں۔" ے، پور ماہ رورال ۔ "جی فروا میں نے کہا تھا، فرما ہے؟" ملک مصطفیٰ علی کے لہجے کی پور پور میں زی مجری شیرین معل رہی تھی ''آپ جمھے میرے پیزشس کے پاس بجوادیں۔''سراسیمگی کیفیات سے دوجاروہ سانسیں روکے ملک مصطفیٰ علی کڑھنگی باند ھے دیکھتی رہی۔ جانے اُسے کیا جواب ملے۔وہ ملک مصطفیٰ علی کے جواب کی منتظر تھی۔

'' اُم فروا آپ نے فیملہ کرلیا۔' چند ٹانیے بعدوہ گویا ہوئے۔ '' جی! میں کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیج پر پہنچی ہوں۔'' عرق ریز ببیثانی پر اُس نے سپید انگلیاں

''' نمک ہے جیسے آپ کی خوش ۔'' کیک گئت ملک مصطفیٰ علی کی شہد آ گیس براؤنش آ تکھوں میں اُدای کی لہر پیملی تھی لیکن ہونٹوں پر بدستورز ج س سکان تملی تھی ۔

'' ملک صاحب آیے بھے آج ہی جھے ویں۔' ملک مصطفیٰ علی نے سرعت سے گہری سیاہی ہے مزین اُم فروا کی لا نبی آنکھوں کی طرف بغور دیکھا۔ شاید وہ ایک بل جھی یہاں نہیں رکنا جا ہتی تھی۔ جاں کنی کی حالت ہوتو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ چاہتی تھی جس قدر جلدممکن ہو وہ اس قیامت خیز گھڑی ہے گز رجائے جواس کے گھر والوں پر ٹوٹے والی تھی۔الیسی ساعتوں کواب مزید جھیلنا سوہان روح تھا۔اُ م فروا کے لیے، ملک مصطفیٰ علی نے دوبارہ اُس ک طرف دیجھا۔اُم فرداکے یہاں ہے جانے کے تذکرے نے الہیں ہولا دیا تھا۔اُم فروا کی قربت کے چند لمح ملک مصطفیٰ علی کی دسترس میں آجاتے جہاں اُن کے لیے عجیب می سرشاری کا عالم تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کے لیے بیا حساس ہی باعث راحت نھا کہ وہ ملک مصطفیٰ علی کے روبر د ہے۔ ایسے ارفع کمحات ہی انہیں مسرور کردیتے اکرتمام عمربس اتن می نز دیلی ہی انہیں میسر آجائے تو دہ اس پر ہمیشہ خوش رہیں گے۔وہ اس مقدس لڑکی کوروح سے جاہنے لگے ہتھے۔روح جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔

' کیااب وہ اُم فروا کوجھی نہیں دیکھیلیں ھے؟'

'وہ اس کی دید ہے محروم ہوجا نمیں گے؟' بیرخیال کس قدرسفا ک اور کٹیلا تھا جواُن کی روح میں چھید کررہا تھا۔ '' اُم فروا میں ایک دم تو آپ کومولوی صاحب کے پاس تہیں لے جاسکتا۔ایک دودن تک میں خودانشاءاللہ آ پ کو دہاں لے کر جا دُل گا۔اجا تک وہاں آ پ کو چھوڑ دینے کی وجہ کیا بیان کر دِں گا۔ ڈائر یکٹ تو اُن پرایسی قیامت ہیں توڑی جاسکتی نال کہ آ ہے کی شادی کی بنیاد ہی فریب ادر دھو کے پررٹھی کئے تھی۔ بلال حمید جود کھائی دیااصل میں وہ بیس تھیااور پھر انہیں یہ جی تو یقین ولا نا ہے کہ آ ہے آج بھی ولی ہی اُ جلی ہیں جیسی مولوی ابراہیم کے کھر ہے رخصت ہوئی تھیں۔ سمج نور کے اولین مبنی قطرے اب بھی آپ کی روٹن بیٹالی پر بجدے کرتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی اُس نظریں کتر ارہے تھے۔اُم فروا خاموش تھی ،خوفز د کی بدستور اُس کے چیرے پر کھنٹری تھی۔وسوے اس کے کر داینا حصار تنگ کر رہے تھے۔'یہ دومر دمل کرجانے میری ذات کا کیسا تماشابنانے والے ہیں۔'

اُم فروانے یک بارگ کانپ کر ملک مصطفیٰ علی کی مقناطیسی کشش کی حامل براؤنش آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں آئکھوں کے نیچے سیاہ کھنی تر اشیدہ مو چھوں تلے گلا بی بھرے بھرے ہونٹ شدید تی کے عالم میں بھیجے جارہے تھے۔ ' ملک مصطفیٰ علی مجھے آج کیوں نہیں چھوڑ کر آتے۔ آخر انہوں نے کیوں ٹال دیا ہے مجھے؟ کیا یہ بھھاور سوچ رہے ہیں۔ان کی نیت میں کھوٹ ہے، وسوے تھے کہ اس کے اطراف کنڈلی ڈال کر بیٹھے تھے۔اجا تک أس كا بورا وجود لرز اٹھا۔ أم فروا ابيا مت سوچوخدا ناراض ہوگا۔ أس كى رحمت كو كيوں نہيں يا در كھتيں۔ كفران بھری سوچوں میں خود کومت الجھاؤ ، خدانے اب تک تمہیں بیجا کر رکھا،تمہاری عزیت محفوظ ہے، بیائس مالک کا كرشمه ہے۔اليے بمجز ے خدااس ليےا ہے كمزور بندوں پرعمال كرتا ہے تا كه بنده مكمل أس كى ذات ير جروسه کرنا سیکھے،اُس پرتو کل رکھے۔اُس کی اعلیٰ قدرت کو مانے ۔

'' أم ِفروا كياسوچ ربي ٻين؟ شايدميري بات ہے آپ پريشان ہوگئ ٻيں۔ پليز آپ پريشان نہ ہوں، تيار ہوجا نیں ۔ میں ابھی آپ کوچھوڑ آتا ہوں۔''

وہ ہول اٹھی۔اُسے لگاوہ اباجی کے سامنے مجرم بن کھڑی ہے۔ میں اُن سے کیا کہوں گی کہ میں طلاق لے کر آپ کے پاس آگئی۔ملک مصطفیٰ علی ٹھیک بی تو کہہ رہے ہیں۔وہ پہلے اباجی کوطریقے سے تمام حالات بتا کیں

مے۔ منت ہے تب میں ابابی اور ہے ہے جی کا سامنا کرنے کی ہمت کر پاؤں۔' ''اُم فروا کیا سوچ رہی ہیں؟'' '' پچھ ہیں۔''

''اپناضروری سامان لے لیں اور چلیں <u>'</u>''

" ملک صاحب پہلے آب اباجی ہے بات کرلیں۔"

یبی تو میں آپ کوشمجھا رہا تھا۔ پہلے میں مولوی صاحب سے بات کرلوں ، انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے تمام حقیقت سے آگاہ کردں گا۔بس آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے اس نیک مقصد میں کا میاب کرے۔'' ''آس میں۔'' اُموف مان اللہ کی

"" مین -" أم فروانے ول میں کہا۔

''اس وقت تو تبہت دریہ وچکی ہے۔کل میں فیکٹری ہے واپسی پرمولوی صاحب ہے جاکر ملوں گا۔ آپ بالکل بےفکر ہوجا کیں۔ہماری نیک نیتی کوآ سانوں میں براجمان مالک دیکھ رہا ہے۔ بھروہ کیے ہماری مدذبیں کرے گا؟ چائے تو ٹھنڈی ہو چکی۔'انہوں نے مسکرا کراُم فروا کو دیکھا۔وہ اس کے لیےفکر مند تھے۔اُم فروا اب انہیں قدرے مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔

'' میں تازہ چائے بنا کر لاتی ہوں۔''اُمِ فروانے اُن سے نگاہیں کترا میں اور کب اٹھائے بگن کی جانب بڑھ گئی۔صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے آئکھیں بند کرلیں ۔ توقف بعد دوکش کہنیوں کے نیچر کھے اور بچن کی جانب دیکھا جہاں اُم فرواانہیں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔

سکوت بھری گھمبیر خاموخی ظلسماتی سحر کی بازگشت ان کے گروجا لے بُن رہی تھی۔مہین بردوں ہے چھن کر آتی کرنوں کی دانے دارجھلملا ہٹ اطراف میں ناچتی منعکس ہوتی رہی لیکن ملک مصطفیٰ علی کی تمام توجہ بچن کی طرف میذول تھی ۔

公....公....公

بلال حمید سانسیں تو لے رہا تھالیکن الیم سانسیں اُسے خود پر ہو جھ لگ رہی تھیں۔ دہ لحہ لمحہ موت کا ذا کقہ جیتے جا گئے چکھ رہا تھا۔ اُسے خود سے گھن محسوں جا گئے چکھ رہا تھا۔ اُسے خود سے گھن محسوں ہور ہی تھی۔ ہور ہی تھی۔ جس نے چسے کی خاطر کمس قد رغلط کا م سرانجام دیے تھے۔ "میں نے ایسا کیوں کیا۔' وہ بالوں کو مضیوں میں مضبوطی ہے جکڑ لیتا۔

" کیاایک باربھی میرے دل میں خوف خدانہ آیا۔ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہواتھا، جس کی پیدائش کے وقت ہی کان میں اذان دی جاتی ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر جھےاس مفہوم کی آگہی کیونکر نہ ہوئی۔اے رب اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے تہیں بنائے گئے تھے تو ہمیں اسے مقدس بندھن میں کیوں با ندھ دیا گیا۔ اچا تک اس کا موبائل بحاتو وہ چونک گیااور خیالوں کی ڈوریاں گم ہوتی چلی گئیں۔اس نے خشک ہاتھ پید سے تر بیشانی پر پھیرا۔ موبائل مسلسل نج رہاتھا۔ بلال حمید نے اٹھنا چاہاتو وہ اُٹھ نہ یایااس کی ٹائلیں شل تھیں۔ بسیر بیشانی پر پھیرا۔ موبائل مسلسل نج رہاتھا۔ بلال حمید نے اٹھنا چاہاتو وہ اُٹھ نہ یایااس کی ٹائلیں شل تھیں۔ بینچا۔ موبائل اسکرین پرکوئی اُن نون نمبرتھا۔ جھےکون یا دکرسکتا ہے؟" گلاتر کرتے ہوئے اُس نے سوچا۔ موباً۔

دوشيزه 217

'' بلال صاحب؟''لہجہ سوالیہ تھا۔ تھنگتی نسوائی آواز اُس کی ساعت سے تکرائی تھی۔ '' جی بلال بات کررہا ہوں ،فریا ہے''

'' پہلے مابدولت کا نعارف حاصل نہیں کریں ہے؟''

"فون كرنے كى زمت كى ہے تو كية حت بھى كر ليجے \_"وہ اكتائے ہوئے لہجے ميں بولا \_

"میں ٹرین بات کررہی ہوں۔"

"سوری کمی تمنی تمرین کونہیں جانتا۔" بلال حمید نے بیل آف کر دیا۔ اُس نے سامنے لگے وال کلاک پرنگاہ ووڑائی رات کا ایک نج رہا تھا۔ نبینداُس سے کوسوں دورتھی۔ وہ عشاء کی نماز معجد میں بڑھ کر آیا تھا۔ تب سے اس صوفے پر جمیٹھا ہوا تھا۔ اُم فروا کے خیال نے گزرتے وقت کے احساس سے اسے عافل کر دیا تھا۔ بلال حمید کوام فروا کو طلاق دیے دو ہفتے تھے۔ بیدو ہفتے جیسے کسی دار پر لٹکتے ہوئے جیتے تھے۔ کسی بل اسے قر ارنہیں آتا تھا، دل جین کرتا تھا۔

اس کی آئیسی نیند کے لیے ترس گئی تھیں۔ تمام رات اس پر غنودگی کا غلبہ طاری رہتا۔ وہ پُرسکون نیندگئی دنوں سے سونہ سکا تھا، نزع جیسی کیفیات میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اُمِ فروا کے نازک بخرودلی انگلیوں والے ہاتھوں کو بغور دیکھتا تھا۔ اُم فروا کا اس بلال جید انگلیوں والے ہاتھوں کو بسینے سے بھگو جاتا اور وہ سسک پڑتا۔ آئی تھوں میں کب سے زُکے آنسو کیجے بھوڑے کی طرح شیسیں پیدا کرجاتے۔ دل پر تیر بر سے لگتے۔ کیا میں تمام عربے آب جھکی کی طرح تربیارہوں گا۔
میسیں پیدا کرجاتے۔ دل پر تیر بر سے لگتے۔ کیا میں تمام عربے آب جھکی کی طرح تربیارہوں گا۔
مونا ہوگا۔ اب تو تمہاری تمام زندگی رہ سے سکون کی بھیک مائٹتے ہوئے گزرے گی۔ تمہاری مزاکی تو ابھی شروعات ہیں۔ یہ مزاتو عمر بھر کے لیے تمہاری انگلیوں میں شروعات ہیں۔ یہ مزاتو عمر بھر کے لیے تمہاری سے میں لکھوڈی گئی ہے۔ ' تب اُس کی سسکیاں بچکیوں میں تبدیل ہوگئیں۔ وہ کئی دریتک اندھیرے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتارہا۔ اُسے کسی بل سکون نہ ماتا۔ تہدیل ہو تا ہوا تا۔ اس وقت وہ تبدیل ہوگئیں۔ وہ کئی دریتک اندھیرے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتارہا۔ اُسے کہ اسکون کی جسکون کی جسلے وہ بارگا والی میں مجدہ ریز ہوتا تو اُسے گر براٹھالاتا۔ اس دوران ایک دو باراس ایے خدا کا شکرا دا کرتا۔ رات کو اُسے میندتو آئی نہیں تھی بہت کہ لینے جارہا ہوتا تو دہ اُسے خدا کا شکرا دا کرتا۔ اس دوران ایک دو باراس انے خدا کا شکر اوا کرتا۔ رات کو اُسے میندتو آئی بین تھی جھے لینے جارہا ہوتا تو دہ اُسے دوران ایک دو باراس

ا م فروا کی رشتوں سے بھری زندگی س قدرا جاڑ ہو چگی تھی۔ا کٹر گھر سے فون آتے رہتے ،ام زارا شور مجاتی کے آپڑ گھر سے فون آتے رہتے ،ام زارا شور مجاتی کے آپڑ گھر نے صلحت کی جا در میں ہی رہنا تھا۔ ایک چگر لگا جائیں۔'لیکن اُسے صلحت کی جا در میں ہی رہنا تھا۔ او جہتی کے زارا تنہار ہے ہمتا گفت ہے۔ آن کا شیڈ دل ان دنوں بہت گفت ہے۔ آنا مشکل ہے ہم آجا دُون ایک دو مرتبہا م زارا اور اساعیل آئے بھی ہتھ۔ اُس وفت بلال حمید دفتر میں ہوتا تھا، عزت کا مجرم رہ جاتا تھا۔ کیونکہ وہ ایک دو تھے بعد واپس جلے جاتے تھے۔

''آئی بھائی بھی آئی کل بہت معروف ہیں۔ان کا کام بہت اچھا جل رہا ہے۔خطاطی کے زیادہ سے زیادہ آرڈرز آر ہے ہیں۔انہیں کافی بڑی رقم ایڈوانس ملی ہے۔وہ پیسے اباجی کے مشورے سے انہوں نے بیک میں جمع کرادیے ہیں۔''



اساعیل بخش نے ماسرز مکمل کرلیا تھا۔ بیہ ہنر محض شوق کی بنا پر اُس نے شروع کیا تھا۔اُس کی آ رٹسائک انگلیوں میں اتنی مہارت بھی کہ اکثر وہ خود دیک رہ جاتا۔

" بھائی نے اباجی سے مشورہ لیا ہے کہ کوئی دوکان کمرشل اریا میں کرائے پر لے کراس کام کومزید آ کے بر حالیں ۔موچی کیٹ والے کھر کوکرائے سے اٹھالیا ہے۔اسے بھائی ٹھیک کرار ہے ہیں۔ہم مب وہیں شفٹ ہوجا نمیں گے کیونکہ وہاں بھائی کی دکان نز دیک ہے۔اباجی کہدرہے ہیں فی الحال اس کھر کورینٹ پر دے دیں

کے اور جو ہماری دوکان کرائے پرھی ، تین ماہ تک بھانی اُس میں اپنا کام شفٹ کر دیں گے۔'

'' اُم ِ زارا آن توتم بجھے بہت اچھی اچھی خبریں سنار ہی ہو۔میرا دل خوش کردیا تم نے ۔شہر میں آجا دُ تو انجھی بات ہے نال مرمو چی گیٹ والا ہمارا کھر بہت بڑا ہے اوراحچھا بھی بناہوا ہے ۔ گلیاں بھی اب تو تھلی ہوکر پکی ہوگئی ہیں۔' '' ہاں آیی میں اُسے اپنی مرضی سے سیٹ کروں کی ۔ بھائی نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر سارا نیافر پیچر میں تے۔ آ کی بہت مزہ آئے گا۔اب ابا جی بھی بھانی پرزیادہ روک ٹوک ہیں کرتے۔ بے بے جی اہیں سمجھالی رہتی ہیں دیکھا آیل سیانے ہو گئے ہیں ناں ہمارےا باجی۔''اُم زاراا پنی بات کےاختیام پرزورے می گئی۔

بہت عرصہ بعد آج أم فروا كے بيونٹ مسكائے تھے۔ '' بھائی کی خطاطی کی تمام حروف بھی میں ایگزیبیشن بھی عنقریب ہوگی ، پھرتوانہیں خوب شہرت ملے گی۔'

''اُم زاراتم دعا کرلی ہو بھائی کے لیے؟''

"آپیمری دعا میں تو ہوتی ہی آپ سب کے لیے ہیں۔"

'' أم زاراميرے ليے خاص طور پردِعا کيا کرو۔'' په کہتے کہتے اُس کا گلارندھ کيا تھا۔وہ آبديدہ ہور ہی گئی۔ 'ا چھا بہت دیر ہوگئی ہے میں فون رکھتی ہوں۔سنوسب کومیرا بہت بہت سلام دینااور دیکھوا ساعیل کے ساتھایک چکرلگاجاؤ۔''

"میں بھائی ہے آ ہے کا کہوں گی، پھرتو جھے ضرور لے آئیں گے۔"

''آئے ہے ہلے فون ضرور کرنا۔''

" ما ن صرور کروں گی۔"

آج وہ پورادن خوش رہی تھی۔اس کا بھائی اب اچھا کمانے لگا تھا۔' اللہ یاک ہمیشہ رزق طال عظا کرنااور میرے بھائی کو بل میں اپنے حفظ وامان میں رکھنا۔اباجی ہے کہوں گی،اب اچھی ی لڑکی دیکھ کراساعیل کی شادی کر دیں۔ لیکن بیس کب ملوگی اُن ہے؟ اتناسب کچھ جاننے کے بعد کیاوہ بچھ ہے بات کریں گے؟ مالک تُو نے ای اس آزمائش سے بھے نکالناہے۔

☆ . ☆ . ☆

اس رات بلال حمیدا ہے سامنے ہیپرز پھیلائے بیٹھاتھا۔شام دفتر سے آتے ہوئے وہ چند فائلیں ساتھ لیتا آیا تھا۔ صرف وقت گزار نے کے لیے چندروز سے وہ ایسا کررہاتھا۔ جائے پینے کوائس کا دل جاہاتوہال کی طرف کھلنے دالے دروازے سے وہ کچن میں آگیا اورائے لیے جائے بنانے لگا۔ آہٹ یا کراُم فروانے اپنے کمرے ے کچن کی طرف جھانکا تو اُسے بلال جمید نظر آیا۔ اُم فروائے پیچھے ہمنا جا ہاتو بلال جمیدنے اُسے پکارا۔ "ا ہے کیے جائے بنار ہاہوں آ بیٹیں کی جائے۔

21900

" شکرید" وہ جلدی ہے بیتھے ہٹ گئی، شایدائے بھی نیند ہیں آر بی تھی۔ جہتی اُس کے کمرے ہے گئی، پلیئر پر تلاوت کلام یاک کی آ واز آ رای تھی۔اس وقت بے سکونی کی کیفیت میں وہ تلاوت سُن رای تھی۔ بلال حميد جانے كاكب ليے اپنے كمرے ميں چلا گيا تھا۔ وه صونے پر بيٹے كر چھوٹے جھوٹے گھونٹ جمرنے لگا۔ گرم گرم چائے نے اُس کے تھے جسم کو خاصی حرارت اور جستی سونپ دی تھی۔وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ا جا نک اُس کا مو باکل بجا۔ بلال حمید نے ٹائم دیکھا ہارہ نج رہے تھے۔''اس وفت کون ہوسکتا ہے۔'' اُس نے کا ہل ہے پیل فون اٹھایا۔ وہی اُن نون نمبرتھا۔ان محتر مہ کو بھی نیندنہیں آ رہی ہوگی۔ بلال حمید نے گہرا سانس لینے ہوئے نمبر ڈس کنکٹ کر دیا۔ تھوڑی در بعد پھر بیل جی۔ ''ارے بھئی کیا ہے۔تم رات کوسوتی کیوں نہیں ہو؟ یا جیگا دڑوں کی طرح رات بھرجا گنے کی عادت ہے۔'' وہ بغیرفل اسٹاپ' کومہ بولٹا جلا گیا ، دوسر کی طرف ہے بھرآج تھنگتی ہنسی کی جل تر نگ جہار سو بھر کی۔ ''این ہی سانے کے لیے اس وقت تم نے بچھے تون کیا ہے۔'' "آپكانان اساب ليلجرينے كے ليے۔" "لکتا ہے تے رات بھر کا پیلیج کرایا ہوا ہے اور کتوں کی نیندخراب کرتی ہو؟" " صرف آپ کے لیے بیلیج کرایا ہے اور صرف آپ کی نیندیں ہی حرام کرنے کی کوشش ہے۔ آز مائش شرط ہے۔ تمام رات بلاتو تف آپ ہے گفت وشنیہ جاری رکھ عنی ہوں۔ 'خوبصورت آواز نے بلال حمید کے سرے فائلوں کا بوجھ قدرے کم کردیا تھا۔ ہاتھ میں پیڑا مارکر تیبل پررکھتے ہوئے اُس نے ہاتھ بیچھے کرتے ایک جی انکرانی لی اورصوفے پر نیم دراز ہوکر بیٹے گیا۔ ٹائلیں اُس نے کاریٹ پر پھیلا دی تھیں۔اس وفت بلال حمید کے اعضا کالی تھک چکے تھے۔اس لڑکی کی آواز تازہ جھو نکے کی طرح اے غنیمت کی۔ "آب نے اپنانام ہیں بتایا؟" "آ ب بحول رہے ہیں بلال صاحب! میں نے آپ کواپنانام بتایا ہے۔" '' بتایا ہوگالیکن مجھے یا آئیں ہے۔ دوبارہ زحمت کریں گی۔'' '' الكل زحمت كرول كى \_ ججھے تمرين كہتے ہيں -"اجھافر مائے تمرین صاحبہ!" "آپکی یادداشت لگتا ہے بہت کمزور ہے۔آپ اجنبیوں کی طرح بات کررہے ہیں؟ '' تو ہم اجبی ہی تو ہیں۔'' بلال حمید نے بالوں میں انگلیاں بھنسا نیں۔ "اكك مرتبه بهلي جي ميري آب ب باب موني كي-"اجما موكى موكى من ليج مين لا پروائي چي راي هي -'' کہہ تو رہی ہوں آ پ کا حافظہ بہت کمزور ہے۔' '' ہاں وہ تو ہے کیونکہ عمر کا نقاضا ہے تاں۔' وہ مسکر ''کیاعمرہے آپ کی؟'' ''ساٹھ سے او پر ہوں۔'' وہ کھی کھی کر کے لئی۔ ONLINE LIBRARY

"آ وازے تو ایساسیں لکتا۔" '' کیسالگناہے آواز ہے؟' 'بلال تمید کا ٹائم اچھا پاس :و نے اگا تھا اس لیے اس نے بات جاری رقی می '' بی چیس پھیس سال کے ہوں گے۔' '' چلوتم جو قیاس کرلوو ہی ٹھیک ہے۔' ''مسٹر بلال ہم اتنے بھی ابھی ہے تکلف نہیں ہوئے کہ آپ جھے تم کہ کر تفاطب کریں۔اہتم کاعبواان نہ بناد یجےگا۔' دہ خاصی تیز طرارلز کی تھی۔ ''یقیناً میں تم ہے بڑا ہوں اس کے تم کبہ دیا۔'' "آپکوکیے معلوم آپ جھے سے بڑے ہیں؟" '' کیونکہ کی کی تمہاری آ وازلژ کیوں جیسی ہے۔'' ''لز کی ہوں تو آ وازلز کیوں جیسی بی ہوگی۔''اُس کی پیمرخوبصورت بنسی کی آ واز بلال حمید کی سامتوں ہے نگرانی۔ وہ مردوں کو شعشے میں اُتاریے کا گر بخو بی جانتی تھی۔مرد ہوتا ہی احت ہے،جواتی جلدی شعشے میں اُتر جاتا ہے۔ " پیر بتاؤیم بھے کیے جانی ہو؟ ''وہ دوسرے ہاتھ ہے بیپرز فائل میں لگانے لگا تھا۔ '' جِائِی کیا میں نے تو آ ب کود یکھا ہوبھی ا ہے واس لیے تو میں آ ب پر فدا ہوگئی ہوں۔ کیا ذیشنگ پر سالتی ے آپی کے " ''تم فیکٹری میں کا سر تی ہو؟' '' کون ی فیکٹری بابا۔' 'وہ جان بوجھ َرجیرا نکی ہے بول۔ "جہاں تم نے مجھے دیکھا ہے۔" بلال حمید نے اب تمام بیپرز فائل میں لگالیے تھے اور و دوو بارہ معوفے کی '' بھتی میں نے تو آپ کوایک کمبی می زیرومیٹر گاڑی میں دیکھا تھا کی خوبر د جوان کے ساتھے۔'' ''تو پھراُس خوبروجوان کے ہارے میں کیا سوجا؟''بلال حمیدنے لفظ جباجبا کربات ممل کی۔ '' وہ مجھےلفٹ ہیں کرائے گا۔''شاید دوانی بات پر پھر ہسی تی۔ " كيول؟ ثم ائى برصورت ہو؟" أن كى دنول بعد بلال دل ہے بنس رہاتھا۔ أس نے دل ميں سوچا خود كوخوش ركھنے کے لیے پیجی اچھامشغلہ ہے۔ کیابات ہے موبائل فون کی۔اے موبائل بنانے والے زندہ باد۔وہ ول میں ہسا۔ " ہاں میرے چرے پر چیک کے داغ ہیں۔ سارا چبرہ بھرا ہوا ہے۔ 'وہ پھر اسی اس کی اسی ہے صاف لگ ر ہاتھاوہ مذاق کررہی ہے۔ '' تو تم کیا جمعتی ہوا یک چھیک ز دو چہرے والی لڑکی ہے میں دوئی کرلوں گا۔'' " میں نے سُناہے آپ بہت کی داتا ہیں ، سو جاشاید. " اُس نے بات ادھوری جموزی ۔ پلیز میرادل نه توژین ی<sup>ا '</sup>وه نمنک کربولی ' 'سنو.....' رین ... تمرین -''وہ جلدی ہے ہولی \_ المرين .... كل دائة ما بناية يحتيج كى اور يرفزي كرنا \_ أميد بي تبهارى مراوبرآئ

" کسی اور ہے کیوں آ ہے ہی ہے کیوں ہیں۔" ''میری دوبیویاں پہلے بھی ہیں۔وہ مہیں کیا چباجا میں گیا۔'' "كوئى بات نہيں، ميں بھى آئے ہے شيرنی ہوں ۔ايک ہى دھاڑ ہے دبک جائيں گی۔ ''اور پیرتههیں رونی بھی بیکا کر کھلا نیس کی؟'' '' ہاں کیوں نہیں جہاں وہ دوروٹیاں بنا ئیں گی تیسری بھی بنالیں گی۔چیوڑ و بیسب باتیں ہتم مجھے یہ بتاؤ ''ابتم بمی تم پرآ گئیں ناں۔'' '' خلاہر ہے ہمیں اتنا تو فرینک ہوہی جانا جاہے۔ ہاں بولو کب ہم مل رہے ہیں۔' ''میں اپنی دونوں ہیو یوں ہیے یو چھ کرمہیں بتا دُں گا۔'' "اگروه بھی تمہارے ساتھ آگئیں تو؟" ، روہ ن ہمارے ما ھا۔ یں و ؛ '' پھراور مزہ آئے گا۔ میں بیدد مکھ کرانجوائے کروں گا کہ تین آلواریں کیسے ایک میان میں رہ سکتی ہیں۔' ''مسٹر بلال حمیداس طرح تو پراہلم ہوجائے گی؟'' " توتم سيرابورانام جانتي هو؟" "آ ف کوری ،تمهارا آ دها نام جان کرکیا کرنا تھا بھے۔ ''تم بھی کمال ہو۔'' ''بم بولیں بم ہوں میں۔'' " بجرتوتم بهت خطرناك بو؟" سب سے سلے تہاری دونوں بیویوں پر چھوڑ وں گی۔ 'اُس کی با توں ہے وہ سلسل مسکرار ہاتھا۔ آج بہت عرصہ بعدنسوانی آ داز اُس نے اتن دیر تک تن تھی۔ پچھے در پہلے تک جوجتم میں در داورا کڑا وُمحسوں ہور ہاتھا دہ اچا تک غائب ہو گیا تھا۔ میتھی عورت طمانیت بخش مرہم کی ما نند ہوتی ہے۔ عورت کی تھوڑی می توجہ بمار ذہن مرد کے دل کے زخم پراپی شیریں گفتاری سے تریات کا کام کرتی ہے۔ غیرارادی طور پراب بلال حمید کو منیز آنے لگی تھی۔ چلو آج رات توسکون سے سوؤں گا۔ آوهی سے زیادہ رات گزرچکی ہے کا کی جا کرسوجاڈ۔'' ''اب نیند کس کوآئے گی؟''اس کے لیج میں بے قراری عود آئی۔ ''بی بی جمعے نیندآ رہی ہے۔' بلال حمید کی پیشانی پر تیور یوں کا جال بُن گیا۔آ تھوں کا کساؤ بڑھا، کہے میں تلخی برمی ۔ بلال حمید کے بوتپ جانے پر، وہ لمحہ بھر کے لیےسٹ پٹائی تھی ۔ بلال جمید کوخور سمجونہیں آ رہی تھی وہ كس طرح اس ما تونى لا كى ہے جان بخشى كرائے۔ وہ گلا كھنكار كرہنى۔اس كى ھنگتى ہنى بلال حميد كى ساعتوں ہے ككرائي \_اس دنشيل بنسي يرواقعي أس كى نيندعا ئب مونے لكي تمي '' دیکمیں مسر افی الحال سونے کا ہر گز ارادہ نہیں ہے۔اس لیے مجبورا ہی ہی بات تو آپ کو جھے سے کرنی ہی موگ ۔ جب تک جمعے نیز نہیں آتی ، آپ کو جھے ہے باتیں کرنی ہوں گی۔' وہ کمل کھلا کرمسکرائی تھی۔ بلال حمید کا دل تو جا با كهدد مد بعار من جاء تم من ون بندكرر با بول كين نه دونون بندكر سكانه بي محمدايدا كهد سكا-اب ده WWW PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نے تلفظوں میں کو یا تھا۔
''ایو یں ہی تم جیسی نضول لڑکی کے لیے میں اپنی ٹیند خراب کروں ۔''
''آپ بجھے نضول کہدر ہے ہیں ۔' وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی ۔
''اور کیا کہوں ۔اے لڑکی ٹہجد کا ٹائم ہونے والا ہے ۔اس وقت لوگ تہجد پڑھتے ہیں یتم کن نمنوایا ہے ہیں پڑکی ہوئی ہو۔''
''تو آپ اب تہجد پڑھیں گے ۔''اکس نے پھر سے نداق اڑایا ۔
''تو آپ اب اب تہجد پڑھیں گے ۔''اکس نے پھر سے نداق اڑایا ۔
''مان جا کمیں تورت ہی نے آدم کو جنت سے نظوایا تھا۔''
''نان جا کمیں پھر آدم زادی کی کارستانیاں ۔''
''نان جا کمیں پھر آدم زادی کی کارستانیاں ۔''

'' واہ جی کیا کہنے آپ جیسے مسالے بندوں کے ۔''اس بار بلال حمید مسکرایا۔ ''اب میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ مجھے زوروں کی نیند آرہی ہے۔''

'' دیکھامیری باتوں نے نیندگی کولی جسیا کام دیا۔'' واقعی اب بلال حمید کوسوجانا جاہے تھے۔ مبح اُسے نجر گ نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ بلال نے نون بندکر دیا تھا۔

فجر کی نماز پڑھ کروہ مسجد میں بیٹھ کرقر آن یاک پڑھتا۔ صبح کی سپیدی بچوٹ تھی آ و دوا ہیں تہ ہی ہیں ہیں۔ ناشتا کرتااورا بی بائیک پرآفس جلا جاتا۔ ملک مصطفیٰ علی نے کی بار بال ہے کہ تیں کیتم سے ہے۔ تہ ہو زی میں آفس جایا کرونیکن اُس نے منع کر دیا تھا۔

''ملک صاحب مجھے آٹھ ہجے آئس پہنچنا ہوتا ہے۔خواہ تخواہ کی آپ کو تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں گلما۔' آج مجی بائیک چلاتے ہوئے اُس کی دیمک ہے کھو کھلی پڑتی سوچیں اُم فردائے گردسسکیاں بھر رہی تھیں۔ ''اس دفت تو دہ سورہی ہوگی؟ رات کواُسے تیجے نیند کیسے آتی ہوگی۔اتنا پچھائس کے ساتھ ہوگیا۔ نجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد شاید دہ سوجاتی ہو۔' اچا تک سے بلال حمید کی نگا ہوں میں وہ ارفع واعلیٰ ٹھات سرکے تھے۔ جب اُم فردا نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھتی پھر وہ لاؤن میں آ کرتمام پردے دونوں اطراف سمیٹ دیتی۔اس دفت ایک نی مجے خوشبودار کا منظر کس قدر دبیز ہوتا۔

اُمِ فرواتھوڑی دریک کھڑگی کے پاس کھڑی پرندوں کی بولیاں سنتی۔اُن کی چپجہاہٹ پرزیرلب مسکراتی۔
تب آہتہ روی ہے چلتی پکن میں آجانی۔اتی دریمی بلال جمید بھی نماز پڑھ کر مسجد ہے آجا تا۔ووہال میں آکر
بیٹھ جاتا۔اُمِ فرواٹر ہے میں وو کپ جائے رکھے بلال جمید کے نزد یک آجاتی۔ تب وہ پجھ عرصہ بلال جمید کے
ساتھ فیعمل ٹاؤن والے فلیٹ میں رہی تھی۔ بیوو ہیں کی تویادی تھیں جواکٹر و بیشتر اس کے خیالوں میں امرت
آمیزی لیے میٹھاز ہر چپڑکتی رہتی تھیں۔

عیائے کے دوران دونوں ڈھیرساری باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ بلال حمید کے ساتھ صوفے پر جیٹے جاتی۔ اُس کی باتیں سنتی کچھا پی کہتی۔ پھر چائے کے برتن اُٹھا کر پکن جی جلی جاتی ۔ آٹھ بجے وہ تا شتا بتانی تھی۔ بلال حمید کواس کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے۔وہ رغبت سے ناشتا کرتے کہتا۔ '' فروتم جیسے پراٹھے دُنیا کی کوئی لڑکی بھی نہیں بناسکتی۔'' وہ بنتی ،اس کے موتیوں جیسے دانت اس کی دکشی



يس اوراضافه كرجائة - ده مبتى -''ا تنابر اجھوٹ بھی نہ بولیں کہ جھے شرمندگی ہونے لگے۔' "ایک توتم میری بات کا یقین نہیں کرتی ہو۔" وہ بھی مسکرایا تھا۔ اجا تک ہے اُس کا بائیک کا ٹائر ہلکی تا چراہٹ کے ساتھ، نٹ یاتھ کے ساتھ رگڑ کھا کرٹکرایا۔ اُس نے غدا کاشکرادا کیا۔ بیچھے ہے کوئی تیز رفتارگاڑی نہیں آ رہی تھی۔وہ اُم فروا کے خیال میں اس قدرمنہمک تھا کہ اُسے پہائی نہ چل سکا جب یا تیک زکی تو اُسے ایک زور دار جھٹکا لگا۔اجیا تک سے اُس کی محویت ٹونی ،سائیل پر ٹرن کیتے ایک بزرگ نے مسکرا کر بلال حمید کود یکھاا ورمسکرایا۔ ''برخور دار دھیان ہے چلایا کر و، زندگی بہت فیمتی ہے۔'' ''شکر میسر!''اس بار بلال حمید مجل ہوکر مسکرایا اور بائیک سیدھی کرتا آ گے بڑھ گیا۔ أم فروا كے ساتھ بتايا ہر ہريل أے شدتوں سے يادآ تا۔ أے أداس كرديتا۔ وہ بار بارذ بن سے أن يادول کے کمس کھر چتالیکن وہ کسی صورت اُس کے دیاغ ہے نکل نہ یا تیں۔ بے بسی اُس کے اطراف اُگ آئی۔ اُس کے دہاغ کی سیس تن جاتیں اور بلڈ پریشر کی گولیاں پھانکنے ہے بھی افاقیہ نہ ہوتا۔ پھر آخری حربہ یہی تھاوہ تمرین کے بون کا منتظر رہتا۔ جو دانعی بلال تمید کواذیت ناک گھڑیوں سے نکال لیتی۔ وہ کروٹیس بدلتے ہوئے سونے کی کوشش کرتا تو تمرین کافون آجا تا۔ ہروفت ہستی اُس لاک کی چنگلے نما اُوٹ پٹا تگ باتوں ہے بلال حمید بہل جا تا اوراس کی طبیعت بہتر ہونے گی۔ جب بلال حمید خدا حافظ کہہ کرفون بند کرتا تو وہ خود ہی مسکرایٹر تا۔وہ سوچتااللہ نے ہی اے وسیلہ بنا کر جمحوا دیا ہے۔ میں ڈسٹر ب ہوں ، فروا کی جدائی کسی طور سکون ہیں لینے دے رہی۔ تمرین سے بات کر کے طبیعت بہتر ہوجاتی ہے۔اُس کی باتیں پچھ دیر کے لیےاُم فروا کے خیالوں ہے دور لے جاتی ہیں،اُن عذاب محول سے فرار پالیتا ہوں۔ پھر جھے اچھی نیندآ جاتی ہے اور میں سوجا تا ہوں۔ أس رات بارہ بجے کے بعد تمرین کا نون آیا تھا تو بلال حمیداً س ہے کہہ رہاتھا۔ ''تم ہررات جھے فون کرتی ہو۔ جس روز میر کا بیو یوں کو بھنگ پڑگئی کہ ہمارا شریف نتم کا شوہر کسی غیرعورت ے باتمی کرتا ہے تو وہ دونوں جھے کولی ماردیں گی۔'' " ٹھیک ہے اپناایڈریس ابھی سے جھے لکھوادیں۔ ہماری اتنے دنوں کی شناسائی ہے۔ جھے آپ کے سوئم پر تولاز مَا ٱنا جاہے۔ کم از کم کھانے کو چنے تو ملیں گے ناں؟'' '' ہاں ملیں گے، محلے والوں کو بھی ساتھ لے آتا۔''

الله المعلی ہے۔ میں کل بی سب کو کہہ دوں گی۔' وہ بمشکل ہنسی روک پائی تھی۔'' سب آپ کے ایصال تواب کے لیے ایک ایک سپارہ بھی پڑھ دیں گے۔'' مھم رمٹم کر طمانیت سے بول رہی تھی، جیسے واقعی یہ سب

ہونے والا ہے۔ دربیقی شکر ہے۔' وہ جل کر بولا۔ سم داہ "ارے شکر میر کوچیوڑی کچھدن آپ کے ساتھ کپ شپ رہی ہے ومغفرت کے لیے اپنا حصہ بھی ڈال دول کی۔"

دیے میری بہت بعددد ہو۔ ''باں اس میں کوئی شکے نہیں۔'' ''کیاتم میری باتی*ں بذ*اق تجھیر ہی ہو؟'' '''لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔میرے پانچ بچے ہیں، چھٹے کی آ مرآ مہ ہے۔ '' نعنی دونوں بیو بول سے تین تین ہیں ہیے۔''اب وہ قبقہہ لگا کرہلسی تھی۔ '' دونوں میں برابرعدل رکھتا ہویں ۔ میں نے ابھی دوشادیاں اور کرنی ہیں۔ ''صرف دویا دو ہے زیادہ؟'' وہ کھی کر کے ہنس رہی تھی۔ ہونٹوں کو بار بارا یک دوسرے بیس دا ہے آئی رو کنے کی کوشش بھی کرتی ۔لیک ایک فلک شگاف قہقہہاُ س کے ہونٹوں سے برآ مد ہوتا۔ وہ ہستی بہت تھی ، بات بات پر قبیقیجالگاتی، ہنتے ہنتے وہ لوٹ یوٹ ہوجاتی۔اُس کی شربی آئٹیس یانی ہے بھرجا تیں۔ بلال حمیداس کی با تیں سُن کرفر کیش ہوجا تا۔ دونوں کے پاس وفت گزاری کا جیماذ ربعہ تھا۔ ''مرف دواور کرولگا۔'' '' ٹھیک ہےاب آپ فافٹ تیسری شادی کرلیس کیونکہ چوتھی اور آخری شادی آپ کو بھھ ہے کرنی ہوگی۔ "مم ہے میں شادی ہیں کرسکتا۔" دو کیول بھی۔ وہ یکی۔ "م بهدالااکا بو" ''پرائس تم ہے نہیں لاوں گی۔''وہ تم پراُتر آ کی تھی۔ ''احِيما سوچوں گا۔ پہلے تیسری تو کر لینے دو۔'' '' تو مجرجلدی کروناں۔'' ''جہیں کا فی انظار کرنایزے گا۔'' '' کرلول کی <u>'</u>' وہ منہ بسور کر بولی۔ '' ہاںسنو!تمہاری بیویوں اور بچوں کی بھی آ وازنہیں آئی۔'' '' و و د ونو ں الگ الگ کمروں میں ہو تی ہیں ۔' ''کسی ایک کے بیڈروم میں سوؤں گا تو دوسری ناراض ہوجائے گی۔'' ''واوتم توبزے کمال کے آ دی ہو۔'' '' یارکہاں کمال کا آ دی ہوں۔وہ دونوں ہر دفت جھے پرشک کرتی ہیں کہ میراکسی تیسری عورت ہے چکر ہے۔'' '' توتم انہیں بتاوو، بات کلیئر کروکہ تیسری ہے نہیں چوتھی ہے چکر ہے۔ تیسری نے توابھی درمیان میں آتا ہے۔'' '' تم مجمعے الیجھے مشور ہے دے رہی ہو۔اُن دونوں نے پہلے ہی میراجینا اجیرِن کررکھا ہے۔ تیسری چوتھی کا بتادوں تو مہیں مرف میرے چیتمو'ے ہی ملیں گے۔'' بلال حمید کے کہنے پروہ پھر ہلی۔ "سنوٹمرین تہاری ہمی بہت خوبصورت ہے۔ یقیناً تم خود بھی اپسرا ہوگی۔" بلال حمید بھی وقتی ول کلی کرنے

ہے بازمیں آرہاتھا '' بلال تمہاری ذرہ نوازی ہے۔ورنہ بندی اتن بھی خوبصورت نہیں ہے۔بس ایویں ہی ہے۔' ''اجھااب مجھے سونے دولتے آفس بھی جانا ہے۔' ''بائے داوےتم کرتے کیا ہو۔'' ''جاب کرتا ہوں۔'' '' وہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ آفس جاتے ہوتو جاب کے لیے ہی جاتے ہو۔ پر کہاں جاب کرتے ہو؟' ''لا ہور ہی ہیں ۔'' '''کس اوارے میں؟'' وہ سوال پرسوال کیے جار ہی تھی۔ ''تم نے ہملے ہی انٹرویوشر دع کر دیا۔'' رور الم من من الموروث المنابع المحصولو ''احِھا میں فون بند کرر ہاہوں۔' '' بلال پلیز پلیز میری بات سنو۔'' ''انجمی فون بندمت کرنا'' '' کیوں بھئ؟'' وہ بیزاری ہے بولا۔واقعی بلال حمیدکو سخت نیندآ رہی تھی۔ '' کیونکہ مجھے ابھی نیندہیں آ رہی۔' وہ ڈھٹائی ہے ہیں۔ '' ثمرینتم اب نسی اور کانمبرٹرائی کرو۔'' وہجھنجلا ہٹ پر قابو یا کر کو یا ہوا۔ '' تو تم دل جلانے والی با تنس بھی کر لیتے ہو'' وہ آ واز میں شکوہ سموئے بولی وہ اچا تک سنجیدہ ہو چکی تھی حالا نكبهوه بھى بھى بلال حميد كى باتوں كابرائہيں منانی تھى۔ ''اجھامیں فون بندکرنے لگاہوں۔'' دافعی اُسے انسوں ہوا تھا تمرین کواس طرح کہنا۔ " کہیں میری دوسری بیوی ا جا تک کمرے میں ندآجائے۔ دراصل ایک ہفتہ سے ہماری ناراضکی چل رہی ہے۔ ہم دونوں ہفتے سے زیادہ ناراض رہ نہیں کتے۔وہ آج کل مجھے منانے کے چکر میں ہے، میٹھی میٹھی محبت یاش نظروں ے جھے آتے جاتے گھورتی رہتی ہے۔ بھی یاس ہے گزرتے ہوئے ٹہو کا بھی مار جاتی ہے۔' ٹمرین مسکرائی۔ ''بلال پھرتم کیا کرتے ہو؟'' ''میں جھینپ کر مجل ہوجا تا ہوں <u>'</u>' "جب سلح ہوجائے گی تو وہ تمہارے روم میں آجائے گی؟" دونہیں۔" '' داہ پھرتو مزے ہیں یعنی مابدولت یونہی رات گئے تم ہے با تیں کرتے رہیں گئے۔'' بلال حمید مسکرایا اور فون بندكرتے ہوئے سونے كى كوشش كرنے ليكا تھا۔ اگروہ تمرين سے كي شب ندلگا تا تو تمام رات أم فروا كے خیالوں ہے نیج نہ یا تا ٹیمرین کی تھنگتی آ واز میں مکمل زندگی اپنی بھر پورروانی کے ساتھ بہتی تھی۔ ( مشق کی رامدار ہوں میں ، زندگی کی پنج میانعوں کی چٹم کشائی کر ہے إى خوبعبورت ناول كى الكي قسط، انشاء الله آئنده ماه مى ميں ملاحظه يجيے ) 2260:00 ONLINE LIBRARY WWW PAKSOCIETY COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM





شرن ع شروع بین نو آیاانی لهمرانی که کام پیموز که بهاشنے کو تیار : وَکَیٰتُنی مُکّر پیمروه رکی!اور تب اس فسوحا -سانه روب مبيني -ساس كركه كاراش آجاع گا- بيج پيد بمركهانا کھا نیں کے ۔اگرہ ہائی کئے کی نوکرنی چیوز دے گی تو پھر ۔

سفید کفن پرآنسوؤں کے پھول ہجاتی ایک یا نگار کھا



بلبلا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے گئی۔
''ہاۓ! سبجادی بیٹی اب اپنا کٹورا لے کے بھات کون مانے گا۔؟'' کھنٹوں سے بانو کی گود میں اس کی ڈھائی برس کی بیٹی شنبرادی مُر دہ پڑی تھی اور بانو کی مرض والی چتکبری ساس اس وقت بھی جلی مائنو کی برض والی چتکبری ساس اس وقت بھی جلی مائنو کی برض والی چتکبری ساس اس وقت بھی جلی مائنو کی برض والی چتکبری ساس اس وقت بھی جلی مائنو کی برش کور سا بھی جولا میں توریب ہی بیٹی تھوڑی توری در پُرسا دینے والی کھی جولا کھی جولا کھی جولا کھی جولا کھی جولا کھی جارای تھی۔

''ارے! اب ایی اللہ کا ماریے ہے نہ کی رات ہمر ہے میت گھر میں پڑی ہے اور! گور پھن کا کوئی ٹھ کا نا۔' ہر بار بانو بیان کر تلملا جاتی اور اس کا جی جاہتا کہ دیوارے اپناسراتی زورے ٹکرائے کہ پھروہ اپنی منحوس زندی کی دو بارہ سانس نہ لے سکے۔ شنرا دی جب زندہ تھی تب بھی اس کو بھی چین

سنرادی جب زندہ سی تب بھی اس لو بھی بھین ہے کھانا نہ ملتا تھا اور اب جب کہ دہ اس دنیا ہے رخصت ہو چکی ہے تو اس کے لیے گر بھر کفن کے پیسے بھی نہیں مل رہے تھے۔ بھی نہیں مل رہے تھے۔

بانوکی تقدریمی رات کی تاریکی میں بی تھی جو کہ میں اس کوسکھ کی سانس نصیب نہ ہوئی۔ شادی ہے ہیں اس کوسکھ کی سانس نصیب نہ ہوئی۔ شادی ہے ہیں اپنی معصوم اسٹھ میں کچھ سپنے ہجائے تھے۔ وہ سوجا کرتی تھی کہ استے ساتھ دکھیارے کہ استے ساتھ دکھیارے ماں باپ کے گھر میں آ رام کہاں سے سلے گا۔ پھر بھی دہ بڑے کے مرسی آ رام کہاں سے سلے گا۔ پھر بھی ماں باپ کے گھر میں آ رام کہاں سے سلے گا۔ پھر بھی ماں باپ کے گھر میں آ رام کہاں سے سلے گا۔ پھر بھی مارے دہ بڑے کے ساتھ دکھیارے دہ بڑے کے گھر میں آ رام کہاں سے سلے گا۔ پھر بھی مارے دھوں اور سکون سے اپنی بھوکوں اور سارے دکھوں کو بانٹ لیا کرتے تھے۔

جس دن کھانا گھر میں نہیں بکتا' ماں کی چڑ چڑا ہمیں بڑھ جاتی تھیں مگر اس کے نمز دہ چہرے پر پیار و محبت کی دنیا بسی نظر آتی تھی۔ چولہا بجھار ہتا مگر وہ بڑے لاڈو بیارے اپنے بچوں کو نہلاتی 'مٹی برگڑ رکڑ کر ان کے بالوں کو دھوتی 'کنگھی کرتی ' بھر تاز ہ پیوند کیڑے اس شوق سے پہناتی جیسے آج گھر میں

کوئی تقریب ہور ہی ہو۔ بڑی ہوکر اس نے سمجھا تھا کہ باں اس طرح ہے اپنے دکھوں کو بھالنے کی کوشش کرتی تھی ۔ پھر بھی مکئی اور بھی چنے کے بھنے ہوئے تھوڑ ہے تھوڑ ہے دانے پاکروہ اپنے سارے بھائی بہنون کے ساتھ کیسی نہال نہال ہوجاتی تھی؟ الل رنگ کی نئی کور دارساڑی کیس کر د

لال رنگ کی ننی کور دار سازی پہن کر جب وہ اہیے نئے کھر کی طرف نی زند کی سنوار نے بیلی تو یرالی زندگی کے دہلیز ہے باہر قدم دھرنے ہوئے چند کھوں کے لیے اُس کے یا دُن تھر تھر ااُسٹے تھے۔ کیا پتا کہاس تو نے ہوئے چوکھٹ سے نکل کر جب وہ دوسرے کھر میں جائے گی تو وہ زندگی کیسی ہوگی؟ رائے میں یک نگاہوں کے ہوتے ہوئے جی جب اس نے اینے جیون ساتھی کو دیکھا تو اس کا جی د ملک ہے رہ گیا۔ به اُس کا شوہر تھا؟ جو تخریلی عورتوں کی طرح کیک کیک کراور ہاتھوں کو جیکا حیکا کر باتیں کررہا تھا؟ اُس کے سارے اندازعورتون جیسے تھے کہیں ہے بھی مدانے بین کی کوئی جھلک اس میں نہ تھی ایک بڑی غمز دہ ی کمی سائس لے کریا نو نے دل ی دل میں کہا۔'' ماں! ایسے کینیاں جیسے مرد ہے بیاہے ہے کہیں بہتر تھا کہتم بچھےاہے گھر کے ایک کونے میں پڑار ہے دیتیں۔ ہائے! اس کےخوابوں کی لیسی گھناؤنی تعبیراس کے سامنے تھی۔''

بانوجس گھریں ہیاہ کرآئی وہ ایک بھج صاحب کے سرونٹ کوارٹر کی ایک جھوٹی می کوففری تھی جس کے سرونٹ کوارٹر کی ایک جھوٹی می کوففری تھی جس کے سامنے بہت ہی جھوٹا سا ایک برآمدہ تھا ای برآمدے میں ایک طرف چولہا تھا اور جب ہے بانو بیاہ کرآئی تو چیتکبری ساس اپنی چٹائی بھی اس جگہ بچھا کرسونے گئی تھی۔ بڑھیا کوفھک ٹھک چال چلنے والے بیٹے کے بیا ہے کا بڑا ار مان تو تھا گمر برآمدے میں جٹائی پر پڑی پڑی بڑھیا کوفھری کے بند دروازے کو چٹائی پر پڑی بڑی ماوا تیں ساتی رہتی۔ اس کی و کیھتے ہی ہزاروں صلوا تیں ساتی رہتی۔ اس کی

ر بان گر بھر بھی ہے۔ احاطے میں سرونٹ کوارٹر کے سارے ملازم چڑیل جیسی ڑھیا کی گندی زبان سے عاجز آچکے ہے۔ احاطے کی عورتوں نے بانو کی صورت کو بہت سراہا تھا۔ کھاتا ہوا صاف سنہرا رنگ شیکھا نقشہ کورائی آئکھیں اور بڑا اچھا نگاتا ہوا قد بھراس پر سے چھر برابدن۔ پہلی بار جب عورتوں نے بھراس پر سے چھر برابدن۔ پہلی بار جب عورتوں نے بہوکا مند کھا تو سب ہی نے بڑھیا ہے کہا تھا۔ بواجی! بہوتو کھوب لائی ہو جسے آئی بڑی کو گھری میں رائی کا بہوتو کھوب لائی ہو جسے آئی بڑی کو گھری میں رائی کا بہوت آگیا ہو۔ ایک ہلکی مسکرا ہٹ بانو کے شرملے لوں پر بھی آئی تھی اس کو یادآ گیا کہ ماں کو جب بھی اس بولیا آگیا کہ ماں کو جب بھی اس بولیا تا تھا تو وہ اسے رائی کہ کہر بیکارا کرتی تھی۔ پر بیارا تا تھا تو وہ اسے رائی کہ کہر بیکارا کرتی تھی۔

سراب ہو یہ چتکیری بڑھیااس کے جنم اور کرم ان گھرائی کا اپنے ملے ان نجل میں مٹی جاتی تھی۔ شادی کے بعد بس تھوڑ ہے ای دنوں تک چولہا جلا تھا۔ گھڑی گھڑی ہانو کا میاں بحج صاحب کے گھر کے کسی نہ کسی ملازم ہے جھڑا کر اس کو کھر کے اپنی کو ٹھڑی والے گھر میں جمٹن رہتا۔ ماں اس کو کھانے کو دوڑتی مجھی جھاڑ واور مجھی بیلن بھینک کر مارتی مگر وہ ہاتھ نیجا کر ہر کسی ہے جھگڑنے لگتا تھا ماں کا غصہ وہ جمیشہ دوسروں پر اتار نے کا عادی بن ماں کا غصہ وہ جمیشہ دوسروں پر اتار نے کا عادی بن مان کا خصہ وہ جمیشہ دوسروں پر اتار نے کا عادی بن انتہا تھا ہے گئا تھا۔ کہا تھا۔ کی جمت نہیں کی تھی۔ ان کھی۔ انتہا تھا۔ کہا تھا۔ کی جمت نہیں کی تھی۔

کو مارتے وقت و وایک جمر پور ظالم مرد بن جاتا تھا۔
مال کے سامنے اس کی زبان بندرہتی۔ بیس روپ مہینے بیس بڑی طاقت تھی جو ہر تین مہینوں کے بعداس کی چنائبری مال کو مرکاری خزانے سے ساہی کی بوہ کی پنشن کہہ کر ملا کرتی تھی اور یہی بڑھیا گی جادو کی چیٹری تھی جس سے اس کا تھٹو بیٹا ہر گھڑی ڈرتارہتا تھا۔ ہر تین مہینے پر گھر میس راش آتا 'بڑے آب و تھا۔ ہر تین مہینے پر گھر میس راش آتا 'بڑے آب و رونق آ جاتی اور بڑھیا چند دنوں تک ذرااکری اکڑی رونق آجاتی اور بڑھیا چند دنوں تک ذرااکری اکڑی کی بھولے اور بر تھیرے وہیرے جیسے بھولے اور بر کھیراتے ہوئے بیا ماری کی کا دھواں بھی مرش میٹر تا چلا جاتا تھا۔

ماں کی گود میں مردہ بی اکڑی ہوئی پڑی گئی۔
بانو کے پھٹے آئیل سے بی کے الجھے ہوئے سہر بے
بال نظر آر ہے ہتے ۔ کھیاں ہر طرف ہے بھنماتی چلی
آئی تھیں مگرا کے برساد ہے والی عورت دیر ہے مردہ
بی پر بنکھا جھلتی چلی جارہی تھی۔ بانو کی آئی جی
روتے روتے سوج گئی تھیں اس کو یاد آرہا تھا کہ بیک
جب بیٹ میں تھی تو کیسی کیسی مار اُس پر پڑتی رہتی
جب بیٹ میں تھی تو کیسی کیسی مار اُس پر پڑتی رہتی
اس وقت بھی اس کی مامتا اپنے ہونے والے بیچ کو

دوشيزه 229

چوٹ ہے بچانے کی ہر مکن کوشش کرتی ربی تھی اور جب سنہرے بالوں والی بچی بیدا ہوئی تو بہت کمزور تھی۔ بڑھیا ساس نے تو ای وقت منہ بنا کر کہا تھا۔ '' ہائے ای جنم جلی تگوڑی کا ہے کوآئی ہے۔'' مگر بانو کے میاں نے جب اپنی خوب صورت می کمزور بنی کو دیکھا تو بہت دریتک اس کوانی کردمیں لیے بیار کرتا ر ہا تھا۔اب اس کھر میں ایک بچی کا تھوڑ ا ساخر جے اور بڑھ گیا تھا۔ حالات کی بے ترقیبی اپنی جگہ برتھی۔ بھوکی ماں بچی کا بیٹ کیا بھر سکتی تھی۔ اس حال میں بانو کی سوٹھی ماری بچی بردھتی گئی۔ بانو کے میاں نے بڑے لاڈے بڑھیا کا نامشہرادی رکھا تھا۔ بڑھیا کی گالیوں کا خرجہ چلتار ہتااوراس کے سٹے کی مار دھاڑ ا بن جگه بررتنی بانو کی سسکیوں' جیکیوں اور کرا ہوں کے درمیان شہرادی لڑ کھڑائی ہوئی حال ہے جلتی ہونی ال کے یاس آ کر کہتی۔

'' ال بھات دے'' ہر گھڑی اس کے ہاتھ میں ایک المونیم کا بیالدر بتا تھا۔ جواس کا کھلونا بھی تھا۔ یالی ہنے کا گلاس بھی وہی تھا اور اُسی پیالے کو مال کے آگے پھیلا کروہ بروی معصومیت ہے کہتی۔''مال بھات دیے' ایب تک بس بھی آئی ی بات اس نے سیمی تھی۔ بھی بھی بانو کی آنکھیں اس دفت بھیگ جاتيں جب اس كا چولها تھنڈ ايڑار ہتا تب وہ سليمان دھونی کی بیوی سے دونو الہ بھات ما نگ کر لے آتی۔ بانو کی آنگھوں ہے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ پھر اں کی نگاہوں میں لیڈی ڈاکٹر مائر کی کوئفی جھلک یڑی۔لیڈی ڈاکٹر کی دوست بائر ہمیشہاس کے ساتھ رئتی تھی چڑچڑی می سوتھی ماری بڑھیا کسی کوکوتھی میں قدم ر کھنے کی بھی اجازت نہ دیت تھی مگر لیڈی ڈاکٹر خانساماں ' مال رشيدا يك فرشته انسان تعاجو بجا كھيا ہوا كھا تا حييب جعیائے چتکبری برمصیا کودے آتا تھا۔

ڈیلرونی کے سو کھ نگڑے سراے گئے آم امردو

اوربهمي بمهار جورشيدكي طبيعت اليمي ندرنتي تو و واينا كها نا بھی آئیں دے جاتا تھا کھروہ دریتک اپنی کوئٹی کا حال سنا تا رہتا۔ بڑھیا یائر ہے اس کی بھی نہیں بنتی تھی اور ڈاکٹر بیاری کو اتن فرصت کہال تھی جو ان سارے بھیٹر دن میں بڑتی 'سارادن ہوسپٹل میں پھرشام ہے باره بجے رایت تک کھریر مریضوں کا میلا سالگار ہتا۔ تکریسونهی ماری براهیا یائر رشید برایک مستقل عذاب می جہاں برھیا کے اینے اتنے کرے تھے۔ دہاں سب سے بری مصیبت یا رکا جہیتا کتا تھا۔ کتے کے لیے کولڈش بکتا' آئرش اسٹوڈ بنتے قسم سم کے وٹائن بھرے ڈیے کے کھانے ویتے جاتے اور ہر ہفتہ اس کا ویث لیا جاتا تھا۔ بڑھیا کا کتا بھی ای کی طرح نخریلاتھا۔ وہ ایک طرح کا کھانا جھی دو وفت مہیں کھایا کرتا۔اس کو ورائن جا ہے تھی اور کئے کی بیرساری مزاج داری بڑھیا یا رکے لاڈ اور بیار کے بجہ ہے تھی۔رشید بحارا یا نچوں وفت کا نماز ی ہر کھڑی سریر ٹولی ہینے رہنے والا پر ہیز گار آ دمی وہ کتے کے گڑے کو کیا جانے۔اس یرے یار نے لاکھ سرٹیکا کہ کی طرح رشیداس کے کتے کو سیح شام ٹہلا کر لے آیا کرے مگر رشید نے ایک نہ مالی اس نے صاف طور پرانکار کر دی کہ اس جس جانور کے قریب جمی وہ بیں جائے گا۔ جائے کو کری رہے یا جائے۔ تب آخر تھک ہار کر یار نے اپنے جہتے کے لیے ساٹھ رویے مہینے پرایک آیار کھ لیا تھا۔ شروع شروع میں کتے کی زبچیرتھامتے ہوئے آیا تھرتھر اٹھتی تھی۔ کتے کے بچے نے غرا کے بھونکا اور وہ تڑ ہے کر آنکن میں بھا گی گررفتہ رفتہ یا رُنے پیار دُولار کر کے کتے كوآيات بلاملاديا تھا۔ كتے كاسارا كام آيا كے برد تھا مرہلانے دُھلانے کے کام یزایک الگ ہے جمعدارتها آیامنع اورشام کتے کی زبیرتھاے اس کو ٹیلانے تھمانے تکاتی تھی اور اوھر محلے کے سارے یے

كيا خدانے آپ کو Can in in وو لئ سے نوازاہے؟ كيا أب كو المياسي بننے کا سلیقہ آتا ہے؟ تو پھرآ پ 0/493 کے سرورق کی زینت کیوں نہ بنیں؟؟ آجى مارے فوٹوگرافرے رابطہ قائم سے۔ 021-35893121-22 II ع-88 خيابان ما ي فيز 7\_ وينس باؤستك اتمار في اكرا يي

اینے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے ٹکڑے لیے ایک دومرے پر مارتے ہوئے ایک ساتھ جلاتے رہے۔ " کے گاآیا کے گاآیا۔" "بيديھوجي! کتے کي آيا کتے کي آيا۔" تنروع شروع میں تو آیا ایس گھبرائی کہ کام چھوڑ کر بھا گئے کو تیار ہوگئی تھی مگر پھروہ رکی!اور تب اس نے سوچا۔ سانگھرویے مینے میں اس کے کھر کاراش آجائے گا۔ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا تیں گے۔اگروہ اس کتے کی نوکری چھوڑ دے گی تو پھر ساٹھ ہیے کمانے کی بھی امید بندر ہے گی۔ بچوں کا کیا ہے شور کرتے کرتے خود ہی جیب ہوجا کیں گے۔' اس بوری کوهی اوراس کے احاطے کے کونے کونے تک یاز کی حکومت بھی اور اس کے ساتھ اس کا کتا دند نا تا بھرتا تھا۔" ہونہہ! سال! کتا کیے بھرتی ہے۔ آوی کا بچہ کھر میں جھانے ہیں مگر سالا ای بھی کتا جاہے جس بچھونے پر ير علے جس كرى ير بلينے جس كدے يركودتا چرے سبكا سبال کے بایا کا ہے۔'' رشید کو یار سے ای دن سے نفرت ہو گئی تھی جس روز اس نے سناتھا کہ ڈاکٹر بے جاری اپنی پسند کی شادی کررہی تھی مگراسی بڑھی کھوڑی نے زُ ودھوکر اس کی شادی رکوادی تی ۔ اوراب اس وریان کھر میں بڑھیا ایک کتے کے یج کی رونق کیے پھررای تھی۔ بانونے کتے کے اس موٹے تازے بیچے کوئی بار دیکھاتھا چکنا پھر تیلاکتا یا رئمبم صاحب کے ساتھ بھی اورآیا کے ساتھ خیلتے ہوئے بھی۔ پھراس کو یادآیا کہ ایک دن رشید نے اس کی بیٹی شنرادی کواینی ڈاکٹر مائز ہے دکھلا دیا تھا۔ بغیرفیس لیے ڈاکٹر نے بہت اچی طرح ہے اس بچی کو دیکھا تھا۔ بڈیوں کی ڈھانچہ اس بچی میں تھا ہی کیا سو کھے سو کھے بارے چڑے کے۔ ڈاکٹر نے بہت می دوائیں لکھیں انجکشن لیئے رہنے کی

بانکزی ہے لگی میتھی آیا زار و قطار آ نسو بہار ہی تھی تم ہے اُس کا چبرہ پہلا پڑ گیا تھا۔ آ بہمیں فکر ہے کھبرائی کھبرائی لگ رہی تھیں اور ایک کنارے افسر دہ چبرے بنائے ایک درزی مشین پرتیز تیز بیر چلاتا ہوا سفید حمکیلے ساش ہے کتے کا گفن ی رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ا یک جھوٹا ساتا ہوت رکھا ہوا تھا۔ کفن کے اُو ہرڈ ھانگنے والی حار ملکے نیلے رنگ کی جایاتی نیاون کی تھی جس کے عاروں طرف ای رنگ کالیس درزی نے اجھی لگادیا تھا۔ بردھیا یار تو مم میں حال سے بے حال ہوتی جار ہی تھی مگر اتنے پُرسا دینے والوں کے سامنے ڈاکٹر مائر نے اینے آپ کو کچھ سنجال رکھا تھا۔ تابوت اور لفن سب تیار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بڑے بیارے مردہ لیے کوایے ہاتھوں پر اُٹھایا بھر اس کو کود میں لے کر ایک کری پر بیٹھ کئی اور آھے جھلملاتا ہوا ساٹن کا گفن بیہنانے لگی۔ ڈاکٹر کی گئی دوستوں نے آئے بڑھ کرائ کی مدو کرنی جاہی تھی مگر ایے بیارے کتے کی بہآخری خدمت وہ اینے ہاتھوں ے انجام دینا جا ہتی تھی۔ آخری آرام گاہ گدے دار تابوت میں جب کتے کے اس مردہ بیجے کوسلا دیا گیا تو نیاون کی خوب صورت حاور ہے ڈھا تک دینے کے بعد بھی اس کا چہرہ جھلک رہا تھا۔ فوٹو کرافر نے کئی تصوری جب اتارلیس تب بره صایا زاور ڈاکٹر مارنے ایے ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مردہ کتے کے بے کو جھک کر بڑی حسرتوں ہے آخری باریار کیا تھا ا در کھر تا بوت میں کا ننیاں ٹھو کی جانے لگی تھیں۔ ڈاکٹر مائر کا ٹرانسفر ہو چکا تھا تگراس کوھی کے ا حالطے میں ایک چھوٹی می قبریرا بھی تک پیکھا ہوارہ گیا ہے۔ '' ہماری محبتوں کا جراغ اس اندھیر ہے ہیں بجھا ہوا ہے۔'' بانو ایک بارگی چیج پڑی۔''ہائے رے میری سبحا دی بنی اتورے ایک مجے پھن بھی نہ ملا۔''

تا کیدگی اور بتایا کہ کھا نامبیں ملنے کی دجہ ہے یہ بڑی اس حال تک پہنچ کئی ہے اس کو آ ہتہ آ ہتہ بہت انجھی غذا دین جاہے دوورہ انڈا اور میلوں کا رس دینا ہے صد ضروری ہے۔'' مائر نے اپنی الماری میں ہے کہل کی یکھ دوا میں بھی رشید کے ہاتھ میں تھا دی تھیں اور رشید کے چبرے پرایک طنزیہ مسکراہٹ چھیل گئی تھی۔ جب تجس کیتے کولڈش اورائرش اسٹو کے ساتھ سیروں دودھ یتے اور میجی کے نکڑ ہے کھانے لگتے ہیں۔ تب انسان کا بچہ بھوک ہے مرنے لگ جاتا ہے۔''عمر چندہی مہینوں میں کھڑی دیکھ کر انگلش کھانا کھانے والا کتے کا بجیہ اجا تک بیار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں اور مزاج بری کرنے والوں کی تنی گازیاں مائر کے گیٹ برنگی رشیں۔ بڑھما یائر کتے کے بیچ کی بیاری کے تم سے نڈھال اور د بوالی ہوئی جاری تھی۔ ڈاکٹر مائر نے بھی ہوسیفل ہے گئی دنوں کی چھنیاں لے رکھی تھیں۔ ڈاکٹر مائر اور بڑھیا یائر یر تو جیسے غموں کی بجلیاں سی کریٹری تھیں۔ روتے روتے ان کی آئیمیں سوج تنیں ۔بس ای دن ان کے گھر کا گیٹ ہرنسی کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مانر اور برصیا یار نے جانے بھیانے ہوئے کھروں میں فون کے ذریعے یہ بغام بھیج دیا تھا کہ اکر'' آپ جا ہیں تو اُن کے مجر کے اس ٹکڑ ہے کا آخری دیدار کرلیں۔'' ملنے ملانے والے اور ضرورت مندلوگ اس دل خراش پیغام کوئن کر کیسے نہ آتے؟ آنے والوں کا ایک تا نتا بندھا ہوا تھا۔ای دن اپنی سائل کے ساتھ بانو بھی حیرت ہے بید کیمنے آئی تھی کہ کتے کا ماتم کیسا ہوتا ہے۔نوار کی جھولی ی بلنکڑی پر ڈنلپ کے گیرے کے اُویر رہیمی جا درے ڈھنگی کتے کی لاش دھری تھی جس کے سریانے سمع دان میں موم بتیاں جل رہی تھیں ۔ کمر کی خاموش اور افسردہ فضامیں ڈاکٹر اور بڑھیا یائر کی پیکیوں اور سسکیوں کی لبری انجرانجر کر ڈوپ رہی تھیں۔انہی آنسوؤل آبول اور کراہوں کے ورمیان کتے کی







#### ا سل اعوان

## ( کایت سعدی )

تو کل سیکھنا ہے تو پر ندوں ہے سیکھو کہ وہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چوچ میں کل کے لیے کوئی دا نامبیں ہوتا۔

حسن انتخاب بمعصومه رضا \_ گلستان جو بر ، کراجی فوری ضرورت ہے

الكريش كالبيس، صرف ايك اليكثريش كي، جو د د ہارہ کرنٹ دوڑا سکے ،ان لوگوں کے درمیان جولوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے بات ہیں کرتے۔ 🖈 ایک (Optician ) مینک سازگی جو لوگوں كا آؤٹ لك تبديل كر سكے۔ ایک آرشٹ کی جو ہر کی کے چرے پر

محرابث بنائيے۔ ایک تعمرانی ورکر ک - جو بل بنا کے، یر وسیول کے درمیان-

الک مالی جوالیمی سوچ کاشت کر سکے الك استادى جودل سے يراها سكے۔ ا ایک ریاضی دان کی جوہم سب کوسکھا سکے كه كم كم طرح بم خوشيول كو بانث سكتے ہيں۔ ايک دوسرے کی زند کیوں میں۔

مرسله: راشده اعجاز - کراچی

## فرمان البي )

اورتم لوگ جہاں ہے نکلو ( نماز کے لیے ) اپنا منه مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ اور بے شک وہ تمہارے پروردگاری طرف ہے تن ہے۔ اورتم لوگ جو پھے کرتے ہواللہ ہے بے خربیں۔ اور تم جہال ہے نگلومبحد حرام کی طرف منہ ( کر کے نمازیرُ ھا) کرواورمسلمانوںتم جہاں ہوا کروای ( مسجد ) کی طرف زخ کیا کرو(به تاکید) اس لیے (کی کئی ہے) کہ لوگ تم لوگوں کولسی طرح کا الزام نہ د ہے عیس عران میں ہے جوظالم ہیں(وہ الزام دیں کے ) سوان ہے مت ڈرنا اور جھی ہے ڈریتے رہنا تا کہ میں تم کو الے تعتیں بخشوں اور یہ بھی کہتم راہ راست پر چلو۔

سورة البقرة: 2 آيات 149 تا 150

## حديث نبوي

حفزت توفل امنى الله عندايك مرتبه ابن عمرصي الله عند کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ میں نے بی کر یم اللہ کو پیر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک نماز الی ہے اگر وہ کسی ہے فوت ہو جائے تو محویا اس کے اہل خانہ اور مال و دولت تباہ ہو گئے حضرت ابن عمر رمنی الله عنه نے فرمایا کہ نی كريم الله كاارشاد بوه نمازعمر ب-

"ميراماته مفنوطي ہے بكزلو' بچە بولا \_ ' ' تېمبىل مال آپ بىر اياتھ بېزلىل \_ ' '

مال نے کہا۔ 'اس میں کیا فرق ہے۔' ا کرمیں نے آپ کا ہاتھ بکڑا تو شاید میں مشکل

میں آپ کا ہاتھ جھوڑ دوں۔

کیکن اگر آپ نے میرا ہاتھ بکڑا تو مجھے یقین ہے،آب میرا ہاتھ کسی بھی حالت میں ہیں چھوڑی کی۔'' بیجے نے ساد کی سے جواب دیا۔

مرسله: فرح عالم -اسلام آباد سخت جان

گدا گرنے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون خانه بابرنکیس فقیر کودیکھ کروہ ذہن پرزور دیے ہوئے بولیں۔ '' میں نے تمہیں پچھلے سال بھی كھانادياتھا-''

فقیرنے مُصندی سانس کی اور بولا۔ آپ نے بالكل فهيك بيجانا بيكم صاحبه! دراصل آب ني مجته الكياكوكها ناتبيل دياتها- ہم تين فقيرا كتھے آئے تھے ۔آپ نے ہم تینوں کو کھانا کھلایا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے صرف میں ہی زندہ بچاہوں۔'

مرسله:عارش عاشر - لا بور

ميرادل بيكتاب

جو فاصلے دلوں میں ہول كرنا رابطول کا کیا كهناء سلسلوں کا کیا جوڙو .

جس میں بھیگ جائیں سب يار سکھ جاڻي سب شاعره: شَكَفته شَنْق \_انتخاب مِسبوى كالمحمى ساد**ی پہتیرے**..... سرداراہے بیٹے کے لیے رشتہ لینے گیا۔

لڑ کی دالے: ابھی تو ہاری بئی پڑھر ہی ہے۔ سر دار: جِلُو کُونَی بات نہیں ہم ایک تھنٹے بعد پھر آ جا میں تھے۔

مرسله: ریجانه مجابد کراچی جيسے کو تيسا

بيوى: جب ميل تم يرغصه كرني مول تم اپنا غمه کہاں نگالتے ہو۔ شوہر: ٹوانکیٹ صاف کر کے۔

بیوی: (ہس کر) کیے صاف کرتے ہو۔ شوہر(اطمینان ہے)تمہار نے توتھ برت ہے۔ مرسله: حیات نور ـ لا بور

ہم جب بھی موت یا قبرستان کا ذکر کرتے ڈاکٹر اشفاق سین ہمیں روک کر کہتے ۔ ''نہیں دوستو! بری بات تم زنده بو صرف زندگی کی بات کرو ۔'' سلین ہم میں ہے کوئی انہیں ٹوک کر کہتا۔'' ڈاکٹر صاحب موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔' ''وہ کہتے پر دوستو! زندگی اس ہے بھی بڑی حقیقت ے۔ وہ لوگ بڑے بے وقو ف ہوتے ہیں جو چملتی دو پہر میں رات کے اندیشے سے کانیے رہے ہیں۔ مرسله: افتال رضا - اسلام آباد

کے نہ وفا کے ہوتے ہیں سارے جھڑے انا کے ہوتے ہیں ات نیت کی ہے صرف ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہی

بحول جات بي حت برا كهنا لوگ پتلے خطا کے ہوتے میں وه جو بظام پتھ تہیں لکتے ان سے رہے الا کے بوتے ہی وہ ہمارا ہے اس طرق سے فیقل جے بندے فدا کے اوتے ہی التخاب به يامسعود به كراچي

#### اے ماں

ایک دات میں این کم ہے میں سور ہا تھا کہ ميري آنکي لحل کني -سائے موت کا فرشتہ کھڑا تھا میں نے کھبرا کر یو تھا کہ یہاں کیے۔

ملک الموت نے کہا۔ تیری مال کو لینے آیا ہوں۔' میں ایک وہ لحبر امنیا۔ آئکینم ہوگئی میں نے کہا سووا کرتے ہیں۔ نتھے کے جاتا میری مال کی زندگی بخش دو یا و به مسارایا اور ولاک کیفے تو تجھے بی آیا تھا پر جھے ہے کیلے تیری ماں کے سووا کرایا۔''

زرین زبیر کوشاری کراچی

گهرگی مرغی

ميكرٹري نے اپنا اے كرے ميں داخل ہوکر کہا۔''سر!ایک خاون آپ ہے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں۔''

'' کیاو دخوبصورت ہے۔۔۔؟''

باس فے اشتیاق مجرے کیجے میں یو تھا۔ '' بی بال انتہائی خواصورت اور دلکش'

سیکرٹری نے جواب دیا۔ ''انچھا۔۔۔۔۔اسے اندر بھیج دو۔'' باس نے کہااور جلدی جلدی این بال سنوار نے لگا۔

جب وہ عورت ملا قات کر کے چکی گئی تو ہاس نے اے میکرٹری کوطلب کیا۔ "تم احمق تو نہیں ہو؟" باس نے غصے سے کہا۔" اس برمورت عورت میں حسن كمال - مهين نظرة ما؟

الميل من المالي الم لجاجت میں کہا ''انہ ہے ۔ ایک نظرے ان کاندازے ٹیل ہما ہوں ہوں یا دائے كها - جا او و شع مو مها . "

المناه المناه

# راه ۱۰ الم

الكربزاء الإلان المالية المالية سيرين كوآس يل إلى المات المات المات المات المات كهالية مين بيبال ب اليما الآمام اليام والسا ای معلوم بیس که کا لب ل ی بینی و ت و می اینکا كرت دوه هوبات ب الذي ه ب عن الأن اله عات آ پانسک براب زران با سال بعدا پی بات سجمائے ں وقیات کے زیار سے میں ا گا مک کهه کیار باخما؟"

المسيلز مين نے مرتبعا الد جواب بات ۔ اوج ہا ر ہاتھاتمہارے میجریت بنا کہ جہاتی نے آئے تک مہیں ریکھا۔''

م سار شیوند نفروآ دم

### اميداورا نتظار

اميد، زندگي کالنگر ت - اس ٥ سبارا تيموز دیے سے انسانی کتنی گرے یائی میں زوب جاتی ہے۔ دنیامیں ہر محف کسی نہ کسی امید میں بی ریاہے۔ ہرآنے والے دن ہے بے شار لو وال کی لا تعداد اميدين وابسة ہوتی ہيں مگر وہ دان تمام او کوں کی امیدی کب بوری کرتاہے؟

لچرا یک نے دن کا نظار تروع جو جا تا ہے اور اس طرح زندگی کا سغر جاری رہتا ہے۔ نسی نے یج بى توكبا ہے كەامىد پردنيا قائم ہے۔ مرسلہ: نورانعين ـ جيك شنراد تم كراييمت ويناه ين في ورويات الرك

مرسله:احسن عرفان براجی كاميابيتك

کا میابیوں کی چوٹی کو تھوٹے والے نا کامی کاسبق سیجھتے ہیں۔'' بھی نہ گرنا کوئی کمال نہیں بلک*ہ کر کر سنب*طنا کمال ہے۔ یقینان سی عقل مند نے نا کای ہے سبق سیھے کریہ بات ہی ہوگی۔نا کا ی کا سامنا حو بسلے اور ہمت ہے کرنے والے لوگ ہی زندگی کے ہر میدان بس کا میابیوں ہے مكنار ہوتے بن اور تاری بناتے بن۔ جو بھی معظی نہ کرے یانا کامی کا سامنا کرے، وہ انسان نبیں بلکہ ایک روبوٹ ہے۔ روبوٹ بھی علطی نہیں کرتا اور نہ ہی نا کام ہوتا ہے۔ جب تک اس کی میعاد حتم نہیں ہوجال نا کا کی کا سامنا برولى ي كرفي والي بھي كامياب بيس ہوتے ای لیے زند کی میں اگر بھی ناکای ہے دو حار ہونا پڑے تو ہمیں اس وقت تک ہمت اور جواں مردی سے کام لینا عاہے، جب تک کہ کامیانی ہمارے قدم نہ جوے۔ نا کائی، کامیالی کے در دازے کی تی ہے۔

مرسله: دُا کٹرسہیلا کاظمی-کراچی مخصو*س ثبوت* 

تیز رفتاری کے جمر میں ایک صاحب کا حالان ہوا اوراہیں مجسٹریٹ کے سامنے بیش کیا حمیا۔انہوں نے صحت جرم ہے انکار کرتے ہوئے کہا۔'' جناب عالی! میں تو صرف تمیں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے جار ہاتھا۔'' '' کیاتم این بات کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو ؟''مجسٹرئٹ نے دریافت کیا۔

'' جناب ثبوت کے طور پرصرف اتنا جان لینا كافى ہے كداس وقت ميں اين بيوى كو لينے سسرال جا ر ہاتھا۔''ان صاحب نے جواب دیا۔

مرسله: ساره ظفر \_ساموال

公公.....公公

اداس لوکوں کے نام

جانے کی دل سے مکراتے ہیں وہ جو اندر ہے ٹوٹ جاتے ہیں شاعره: فصيحه آصف خان ـ ملتان تنين جھوٹ

د نیالمیں میں جموٹ ایسے میں جوسب سے زیادہ

او نے جاتے ہیں۔ انڈا میری بیوی مجھے آج تک نہیں سمجھ کی۔ الله الم عند م كاچيك ذاك كے ذريعے رواند

کردیا ہے۔ پیر حکومت جا ہتی ہے کہ لوگوں کے مسائل طل کرے۔ مرسله: کرن شنرادی ـ راولینڈی

باتول ہے خوشبوآئے

🖈 دوسروں کے مال کی طمع نہ کرتا بھی دراصل سخاوت ہے۔ 🟠 تفیحت اگر چه نا خوشگوار ہوئی ہے سین اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔

الم شراورفساد کوجھوڑ نامجمی صدقہ ہے۔ الم جومحبتوں کی قدر تہیں کرتے ، وہ نفر توں کا نشانہ نے ہیں۔ الله جب بھی دعاکے لیے ہاتھ اٹھا میں تو دوسروں کی خوشی ضرور مانلیں کیوں کہ یمکن ہے کہ آپ کی خوشیاں دوسروں کی دعاؤں کی بدولت آپ کے یاس ہوں۔ مرسله:الشين \_حيدرآ باد

ایک سے بڑھ کرایک

لڑے نے لڑی ہے موبائل نون پر ہو چھا۔

لڑی نے بتایا میں اپنے ڈیڈری کی ٹی ایم ڈبلیوکار میں کلب جا رہی ہوں۔ ابھی ڈرائیور مجھے کلب میموڑے گا ،اس کے بعد شاینگ کے لیے جاؤں کی بمرتهبين كال كرون كي يتم كهان يرجو؟" " ویکن میں تمہاری سیٹ کے بیچھے بیٹھا ہوں۔

# و المالية الما

آج بھی عورت ہے دابستہ رہتے ہیں صرف نام کے جن کے نام پر وہ روز ماری و جلائی جاتی ہے آج بھی عورت سہہ رہی ہے مرد کا ہر حکم اور زہر کا ہر کھونٹ امرت مجھ کے لی جاتی ہے شمينهٔ عرفان \_ کراچی

کوئی ایک ہو د کھ تویاد بھی ہو

اب كون سے دكھ كى بات كروں کوئی ایک ہو دکھ تو یاد جھی ہو . کی جان ہے مر جانے کا دکھ؟ یا ای کے پچڑ نے کا دھ؟ كر لالى بونى كونجول سا دكه ؟ يا كرنى موئى بوندون سا دكه؟ کوئی ایک ہو دکھ تو یاد بھی ہو میں کون سے دکھ کی بات کروں کوئی ایک ہو دکھ تو یاد بھی ہو فرح علی -کراچی

ایک چره جو چشم خواب میں تھا عكس اس كا ہر اك گلاب بيس تھا سکھ کے سینے تھے اس کی آنکھوں میں دکھ تو سارا مرے حیاب میں تھا نفس مجھے ہے بے رخی کے بعد

آج بھی یاد ہے وہ چھوڑ کے جانا تیرا جھ سے منہ پھیر کہ وہ آنسو بہانا تیرا پیڑی جھاؤں میں ندی کے کنارے اکثر ا بانسری پر وہ تحسیس عیت سنانا تیرا جب مجھی برسات کی رم بھم میں محو ہو جاتی آئے کورک میں اجانک وہ ڈرانا تیرا باغ میں جھولتی رہتی تھی میں اکثر جھولا ایک ہے ایک غزل رہ کے سانا تیرا آکے لے جاؤ تم اپنا سے دمکتا ہوا پھول بچه کو لوٹا دو وہی وقت وہ آنا تیرا جانے والا بھی واپس تہیں آتا انزاء اتنا آسال تو نہیں مجدول ہی جانا تیرا إنزاءنفوي - كراجي

آج بھی عورت ظلم کی حیادر اوڑھے سولی ہے آج بھی عورت ہر کھے وصتکاری جالی ہے آج بھی عورت ہے بے عزت و بے تو قیر کیلن کیمر بھی حرص و ہوس کا شکار ہوجاتی ہے آج بھی عورت کو بازار میں سجایا جاتا ہے جہال خریدی اور وہ لیکی جالی ہے آج بھی عورت بٹی پیدا کرنے پر

روز ووی کر کے روز اور اور خواب آنکھ کھلنے پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں داغ الجھے ہوتے ہیں دل پراس لیے احباب جب مجھی موقع ملتاہے داغ حصور ویتے ہیں تتلیاں محبت کی ہاتھ میں مہیں تفہر ہیں رنگ ہاتھ پر کیکن حچوڑ دیتے ہیں اک نئی لغت رئیمصی دونتی کے رشتوں کی باتھ جو ملاتے ہیں ساتھ جھوز دیے ہیں ورد کی فیصلوں یر کرب جا گتا ہے جب لفظ بھی سلی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں خوله مرفان - کراچی

بند آتی ہے اس کی سادگی جو بچھ کو وہ روٹھ جائے تو بھائی ہے دل کی جھے کو وہ ایک بھول سا چہرہ جو دے حمیا ہے دعا یوں این ذات میں لگتی ہے تازگی جھے کو جوایک دل تھا وہ خانوں میں بٹ گیا آخر یہ کس مقام یہ لے آئی بے دلی جھ کو میں آگ بن کے سمندر میں کود جاؤں گی بلا رہی سمندر کی نشنگی مجھ کو بھلا کے دردیس سارے تجھ بی کو سوچوں کی توراس آتو سہی میری زندگی مجھ کو ہما میں سکنتی میں بئتی رہی ہوں اک اک بل سیٹ لے بھی صدیوں کی آگی جھ کو الماعظى - كراچى علا

\*\*\*

نشہ جو اس کی آئھ میں تھ جمال م و و مجملا کب کسی شراب میں تھا - سيخ جمال \_كراجي

ہے جین ہے میدن ہیں اور بے قرار راتیں کے ختم ہول کی یا رب! پیرانظار را میں حجلسا رہی ہیں تن کو، لرزا رہی ہیں من کو المثل شرار راتین؛ به شعله بار راتین آ تھوں میں عم کی جل کھل، دم گھٹ رہا ہے یل یل دِارو صلیب کی ہیں آئینہ دار راتیں کیسی کمی جدائی، اک بیل نه نیند آنی رسمن کا جسے جھے پر کرنی ہیں وار راتی خانم ہے شب گزیدہ، جے بدن دریدہ میرے کریم رہے تو اس کی تکھار راتیں فريده تم \_ لا بور

محبت میں دست دعا لکھنے والو محت کو سمجھو وفا لکھنے والو ذرا خود بھی اس ہے عمل کر کے دیکھو مجھی زندگی کو انا لکھنے دالو زیس پر تہاری عکومت رے گی کہاں تک یہ خود کو خدا لکھنے والو حمہیں جو مجھی لکھنا ہے مرضی تمہاری ہمیں ہر گھڑی بے وفا لکھنے والو حس میں پندے مرے جارہے ہیں کہاں جھے گئے ہو ہوا لکھنے والو فريده فري له الاور





(ای ماه شازیه رضوی کراچی کاسوال انعام کاحق دار تفهرا انهیس اعز ازی طور پرد و شیز و گفت نیم روانهٔ یا جار باین (ادار د)

🖈 دور جا کر ... ارے بھنی ہمیں تو قریب کا جھی

بڑا تجر ہے۔ نرگس اشرف - کرا جی ن زین بھائی!ا گرمجنوں کی جگہ آ ہے :وتے تو؟ ابابانا!الياموى تبين سكتاب

شمسه بابر - چیجه وطنی ۞: زين جي! اس موسم بهار مين ، مين كون سايودا لكاول؟

ال بار نيم تعيك رے گا۔

انور جہاں۔حیدرآ باد

©: زین جی! جلدی ہے بتا دیں کہ الو کیوں کے کے کون سایر وفیشن ٹھیک رہتا ہے فانتشلی طوریر؟ ش نیجنگ کا! کیوں کہ شادی کے بعد بھی وہ Miss ہی کہلاتی ہیں۔

يروين صديق - لا بهور : اس مرتب بہارہمیں کیا پیغام دے رئی

ہے؟ دی جو ہر سال دیتی ہے۔ بہارو پھول برساؤ

من منهت سلطانه ـ کوبت شی ان زین بھائی میاں بیوی گاڑی کے دو پہے ہوتے ہیں۔ اگر می محض کی دو بیویاں ہوں تو؟ ائن بجروه گاڑی کب رہی، وہ تو رکشا ہو گیا۔میاں اً سگے دو بیویال <del>تی</del>جھے۔

در تهوار \_ کراچی ن زین جی! جلدی ہے ہمیں چھر کی مونث

جہر ارے ارے، ذرا آرام ہے۔ بی سوال جب ہم نے مٹر چھرے کیاتواں نے پتاہے کیا کہاتھا وہ بولا ہم این گھروالی کا نام کیے بتا کتے ہیں۔ بھائی مارے ہاں بہت پردہ ہوتا ہے تا۔

اميدفاطمه \_گھوٹکی نند آ گھوں ہے کیے سینے دیکھتے ہیں؟ يَرُ بهت التجهي بهت بي التجهير

عام بشر - کراچی ن بھائی جان! لوگ دور جا کر بھلا کیوں دیے

2400

ورزين في مجروب المناس المالي ہے یا درخت کی جیمانا سامال مِنْ بَسِي مِينَ وَرَخْتُ لَ أَنْ إِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سے بھی بہت سکون بٹنا ہے۔ ا

مشابانه اتمه بارازي الما كم أن أن المان إلى المانان إلى المارات

ين ان كوكيا أون؟ المستناور أخان بدر المثني والبالي ن: بسيالانتال ترباني الم كاۋرىنىلىم كائىيە ع؟

لے ان ہے ذرا دور رور کی رہا کرو اور مجلی کے

🖈 ی یالنو جانور کی طرف اشار و ے 🗕 آتا على إجاف والراير؟ حنالطف اسايم آباد ن: بهما جي ! هر سال و به نجيح کيليند راور جنتري

شازیه رضوی کراجی کیوں تھا دیے ہیں؟ ©: زین جمانی! وو ساللمرو ما کیک کیول نہیں ملاارے ذراخیال سے! بہت دوراندیش ہیں اس الأائيل نقسان ۾ بهت دينا ڪ آيس منه پيشما کر سات کما کرو۔



صائمہ جہاں۔ ویلیاں رانی شاه به جملم @: زین بھائی! زرابہ تو بتائے کہ بیوی کے میے ن زین بن! اکثر بیونی گراز کے ہز بینڈ منج کیوں جانے پرشو ہرحضرات کی خوشی دیدلی کیوں ہولی ہے؟ الاے واہ! مجھی جلدی ہے س کس\_آزادی ارے یہ تو میے والوں کاٹریڈ مارک ہے بھی۔ کے پیندہیں ہوتی۔ سدره انورعلی \_ جھنگ عروج اليس\_امريكه @: زین جی ابچوں کی کون ی قتم شریف ہوتی ہے؟ ©: زین جی! کسی کے دل میں گھر کرنے کا کیا المحروا بھی دنیامیں آئی ہی تہیں۔ طریقہہے؟ حور فاطمه بيثاور ریسائے جئا بیکوئی مسئلہ ہے؟؟ تم انہیں پہلے سے بتا دوجہز میں ن: زین جی الوگ زیادہ میٹھا کیوں اور کس کیے شرك بحركر مال اور ايك عدومكان في حركر جاؤكى \_ کھاتے ہیں مخضر جواب دیں؟ صدف نوید - کراچی الكراب يير كاسوال ع فرجواب يدع في ن: زين بھائي! زين بھائي اميدوں کے پھول کس نی ایشها کھانے والے کڑوی باتیں بھی بڑے مزے رنگ کے ہوتے ہیں؟ حی رخ سرخ ہوتے ہیں۔ ﴿ کَمُ اَ صَفَ مِشْخُو لِورِهِ ﴾ ﴿ کُمُ اَ صَفَ مِشْخُو لِورِهِ ﴾ ﴿ کُمُ اِ صَفَ مِشْخُو لِورِهِ ﴾ ﴿ کُمُ اَ صَفَ مِشْخُو لِورِهِ ﴾ ﴿ کُمُ اِ صَفَ مِنْ اِ مَنْ اِ مَنْ اِ مِنْ الْمِنْ اِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْل فرزانه خان بلتان ن: بھیا! ول کے قریب کون رہتاہے؟ 🖈 دل توبادشاہ ہے۔ کسی کو بھی زیادہ قریب آنے ن زین بھیا! گرمیوں میں کسی کے محمر جائیں تو کیا لے کر جانا جا ہے؟ کہ ملتان سے کڑھائی والے تھے اور سوٹ۔ نہیں دیتا۔ افشین ظہور \_کراچی مولس ـ نا نگایر بت بھیا! اگر عامر خان مجھے اینے ساتھ ہیروئن کی آفر ن: بصیا!اگرمیان جی روزروز نعریفیس کرنے لگیس تو سی کریں تو جھے کیا کرناچاہے؟ کیا سمجھا جائے؟ کیا سمجھا جائے؟ ﴿ سمجھ لیس آپ نے انہیں فنٹے کر ہی لیا۔

☆☆.....☆☆ 

# برور ط كسر الط

کہنے لگے آپ اس خبر کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ بات میہ کے جب سیخبرشائع ہوگی تو ہم نود اسے پڑھ کردوسروں کوسنا کیں ہے تو کیاان پر ہمارارعب و دید بہطاری نبیس ہوجائے گا۔ ہث کسٹ پر عام آ دی کا نام تونہیں آتا ہے ، جاں بازوں کے نام بی ہوتے ہیں۔ہمیں فل

### آئے کے حالات کے ہیں منظر میں ،ظراونت کارنگ لیے ایک خوبصورت تحریر

در مافت کیا۔ " ناول آپ اردو میں لکھیں کے یا انگریزی مِي؟" كَهَ لِكُ \_

''نہیں یار، ذہن میں ایک انٹیم آئی ہے،سوجا آب سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو ہو جائے۔''ہمیں ا بی صلاحیتوں پرشک ہونا لازی تھا۔ **یو حصے لگے**، بھائی جاگ رہی ہیں یا سورہی ہیں۔''عرض کیا،''وہ بجر کی نماز بڑھ کے دوبارہ سوجالی ہیں ، پھر آئھ بجے ے سلے ہیں اھیں۔ ' بولے میں اندر آ حاول تفصیل سے بات ہوگی۔

كرے بين آرام ہے بينے كر بھائي تقبس عالم نے کہا،'' تمرے کا درواز ہبند کردیں مسئلہا تنا نازک ہے کہ فی الحال اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی جا ہے، ورنہ بعد میں تو بورے شہر کوہی معلوم ہو جائے گا۔ ہم موجرت تھے کہ قیس عالم کو کیا ہو گیا ہے۔ہم نے اپنا ایک کان بھائی تقیس عالم کے منہ کے سامنے کر دیا کہ ہیں بات تی ان تی نہ ہوجائے۔ ہماری متعدى يرجم فرماتے ہوئے کہا كرآپ نے ایک

ہمارے محلے میں ایک بڑا یارک ہے، جس میں منتم کے وقت خاصی رونق رہتی ہے کچھ حضرات لدرت کے نظارول سے لطف اندوزز ہوتے ہیں، مجھے چبل قدمی فریاتے ہیں اور بچھ دیلے مر داور موتی خواتین یارک کے باہراس کے اردگر دتیز تیز قدموں ہے چکتی یا دوڑ لی نظر آئی ہیں۔ ہم بھی کچھ عرصے پہلے ایسے ہی دیلے مردوں میں شامل تھے ہیکن جب مولی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو خواتین کی چست خرامی بجائے پسندید کی کے ہمیں نابسندید کی میں تبدیل ہونی اورہم نے یارک جاناترک کردیا۔ صبح ہی صبح ہم نہ صرف اپنا ناشتا تیار کرنے لگنے، بلكه بچھ يڑھنے لکھنے كا بھی اہتمام ہونے لگا۔ ایک دن کیا ہوا ہمارے محلے اور یارک کے دلدادہ بھالی تغبس عالم نے ٹھک سات ہیجے ہمارا درواز ہ کھٹکھٹا نا شروع کر دیا۔ درواز ہ کھول کر جب ان کا دیدار ہوا۔ علیک سلیک کے بعد ہم نے جیرت کا اظہار کرتے ہوئے منج دم تشریف آوری کی وجه در یافت کی تو کہنے لگے۔

"ایک ناول آئیڈیا میں آیا ہے۔" ہم نے

دن تزكره كياتها أن ب سايات و مصرور نامية بھنگ " میں چیف راپورز ایل ان کی ياداشت پرصاد كيال رابا-

"ان كا نام ثهر يار نمان بان ب أب كوكيا

كامآن يزاب-

العلى المالية مستح پر پھیوالی ہے و دیر چہ جب نمارے باتھ میں آیا تو بهم پرسکته طاری :و کبیا<u>۔</u>

تغیس عالم صاحب، حوزی دبر خاسوش رہے، بھر کویا ہوئے:' زبیری ساہب! یہ آ یہ کو کیا ہوگیاہے . مگتاہے آب تو کو بن کرنے والے ہیں۔' ہم نے اپنی بند :ولی ہوئی آئیمھوں کو کھول کرسر کو دو تنین جھنکے ریے اور کہا۔

'' حضور بيكيا لكهولان بين آب؟'' كَهِنِ لِكُ بہت اہم بات ہے، آپ کی جمھ میں مشکل آئے گی۔ قار میں بھیس عالم کے پریتے میں مر برتھا کہ۔ ، ' مشہور <sub>''</sub>اجی کارکن نفیس عالم کا نام اپنی لٹ لت یرایک سای جماعت نے اینے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے مشہور ساجی کارکن نفیس عالم کا تام این ہٹ لسٹ برلگاریا ہے۔ وہ یا تو ساجی کا موں ہے توری طور پر دست بردار ہوجا میں، یا اپن قبر کا انتظام کرلیں۔'

مم نے بہ کریہ با آواز بلند یکھ کر تقیس عالم صاحب ہے کہا کہ پہلے ہمارے چند سوالات کے جوابات عنایت فرمایتے:

كنے كے "ضرور ضرور ۔"

بہلا موال! آب مشہور ساجی کارکن کب سے

بن مجئے ہیں؟ جواب:'' ہم تقریباً ہر روز سڑک پر پڑی ہوئی ایک دواینٹیں ضرور ہٹاتے ہیں۔ ترکاری بیچنے والے کوروز ڈانٹتے ہیں کہاتی زور

ع من المسلم المس برباد کردیج بواورتیم به بازنمایک تیم بنائ والے ہیں، جس کا نام :وفات فار انان المان کا بی "-1763

د وسرا سوال: اس سياى تريب كا نام بنائين . جو آ پ کوقبرستان کا راسته دلها نا جا آتی ب په ''جواب:اليي كوني سياى تنم بيك نبيش يت <sup>النا</sup>ن کلے میں ابنی دہشت بنھائے کے لیے ساتی جماعت لکھناضر دری ہے۔

" ہم نے عرض کیا اول تو آ ہے کوئی مشہور ساتی کارکن کہیں ہیں، دوسرے کوئی ایس سیای جماعت تہیں ہے، جوآ پ کوراہ عدم دکھانا بیند کر کی : و . آپ کیوں اپنی بیوی کواس قدر جلد بیوہ بنانے پر مصر بو

منے لگے آپ اس خبر کا مطلب بی نہیں مجھے۔ بات پہ ہے کہ جب پہنجرشا کع ہو گی تو ہم خودات یزه کردومروں کوسنا نیں گےتو کیاان پر ہمارارعب و دبدبه طاری ہیں ہوجائے گا۔ ہٹ سٹ برعام آ دی كا نام تو تہيں آتاہے ، جال بازوں كے نام بى ہوتے ہیں۔ہمیں مل کرنے والا تو کوئی سیس ، خواہ مخواہ کون کے ل کرتا ہے۔''

عرض کیا،'اس شہر میں شوقین قاتل بھی بستے ہیں، ان کا کام مل کر دینا ہے کسی کومعلوم ہو گیا کہ آ پالسٹ پرآ محنے ہیں تو دوآ دمی اسکوٹر پرآ پ کا پتا یو چھتے آئیں گے۔آپ کھرے باہرتکلیں گے کئی کولیاں آ ب کے سینے میں پیوست کر کے وہ رفو چکر ہو جا میں گے ۔ان کا شوق بورا ہو جائے گا اہل محلّہ سائے میں آ جا میں گے۔''

مستمنے تھے،'' آپ کمال کرتے ہیں، ہم کوئی مرنے کے لیے تعوری بی جر چھوانا جاہتے ہیں، بس ہارا مقصدتو یہ ہے کہ جو محلے کا جمعدار ہے، یہ ہمیں

و کھے کر منہ بھیر لیتا ہے سلام تک نہیں کرتا اور جو ترکاری والا ہے ، یہ ہمارے گھر کے سامنے بچھازیادہ بی شور مجاتا ہے ، اور یہ جو لائن مین ہے جمال اس نے دی شور مجاتا ہے ، اور یہ جو لائن مین ہے جمال اس نے دی ون ہے ، ہمارا فون تھیک نہیں کیا ہے۔ ہمت است پر ہمارا نام سن کر سب اپنے ہموشوں میں آجا نمیں گے۔ کیا ہمجھے آ ہے .....؟"

ج مے کہا، ہم بالکل سمجھ گئے ، سارا قصہ جمال کا ، ،

بنت کے مکے کا میں نے اسے بکڑلیاتو کہنے لگا آپ کا مہلینٹ نمبر تو ایک سوستا کیسواں ہے: ایک بنتہ اور کے گا۔ میں نے کہا جواس بند سرورستا نیسوال نمبر ہے، سمجھ گئے۔ میں تمہیں ایک میں شبیل ووں گا۔

نام نے آبا، ورشوت کب مانگنا ہے دوتو قرض مانگنا ہے۔ شخو و معتابی قبض او کردول گا۔'' مانگنا ہے۔ شخو د معتابی قبض او کردول گا۔''

ز آبایا مجھے معاوم ہے آج تک کا اس کے سی کا آس اوائنین کیا ، جو میر الوا کہ ہے گاہے''

مم نے کہا بینی آسانی سے شان آسانی ہے۔'' ''تی، بکہ ہمارے خیاں میں نامشن ہے۔'' ''کلنے گئے، نچرآ ہے کی دوئق کا فائد دال چھااب

ہے ہے ، ہراپ ق دبی ہوں ہوں ماہ مرد ہوں ہے ۔ ہمیں اجازت ایں ہا' یہ جملہ اس قدر درد انگیز انداز میں کہا گہیا کہ ہم نے کہا۔ میں کہا گہیا کہ ہم نے کہا۔

''نقیس صاحب جم کو کم از کم دودن تو دی که ام 'بھنگ'' اخبار کے چیف ر بورٹر سے بات کر کیں ' جمال لائن مین کو سجھا بجمالیس ۔'' کہنے گئے آج بدھ کا دن ہے میں ہفتہ کی مسح حاضر ہوں گا۔''

ہفتہ کوٹھیک سات ہے تغیس عالم صاحب نے ہمیں ہلی می آ واز دی ہم نے نور آ دروازہ کھول کر انہیں کمرے کے اندر آ رام سے بٹھا دیا۔ وہ ہمیں امید بھری نظروں ہے دیکھنے لگے۔

عرض کیا ہے کہ چیف رپورٹر صاحب نے پہلے
آپ کا پر چہ بڑھ کر کچھ مغلظات سنائی تھیں، جوہم
دہرانہیں کتے۔ ہمارے ہے صداصرار پرانہوں نے نر مایا
کراہے ایک خصوصی اشتہار کی صورت میں شائع کر سکتے
ہیں، جس کا ہدیدی ہزاررو ہے ہے کم نہوگا۔'

" دی ہزار رو ہے، اس دوسطری اشتہار کے؟
ابابا نا ہم اس محبت سے باز آئے۔ یہ کیسے دوست
ہیں آپ کہ گلا کا شخ پر ادرهار کھائے بیٹے ہیں۔"
تصوڑے وقفے کے بعد جمال سے متعلق دریافت کیا
ق بم نے کہا ہم نے اس کو پانچ سورو ہے پر تیار کرلیا
سے اور اس نے ریکا وعدہ کیا ہے کہ وہ چھ ماہ کے اندر
آپ کا قرضہ اتارہ ہے گا۔

النیس صاحب کہنے گئے۔ 'ایس جمال کو ایک پیدنہیں ، اس گا۔ ' ہم نے کہا ،' آپ نہ دیں ہم بید نہیں آپ ہم کو ادا کر ، ہیجے گا۔ ' وہ کی جواب دیے بغیر انہا کر چھے گئے۔ ہم نے ان کی خاموشی کو رضا مندی مجھااور جمال وقر ضے کی رقم انہوں نے ہمیں تون ان کا فون درست ہو گیا۔ تو انہوں نے ہمیں تون کر کے خوش خبری سن کی کدان کا فون خور بخو دورست ہو گیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے ان کی طرف سے پانٹی سورو نے جمال کوکل دے نے ان کی طرف سے پانٹی سورو نے جمال کوکل دے تھا کہ ہم ایک بیسد سے والانہیں ہوں۔ اس طرح ہم خور بھائی نفیس کی مالیاتی ہے کہا میں مورار ہو گئے۔ ہوی نے ماراقصہ من کر صرف اتنا کہا۔ ان کی کر واورلیاری ندی ہیں ڈالو۔ ' نیکی کر واورلیاری ندی ہیں ڈالو۔ '

2450





البت: دار الم أن كاميان ك لي مااول الناس منتبوط استمریت، وانزیکشن ادر ادا کاری کی بنرورت: دلیا ہے۔

نازیه حسن کی بیجاسویں سالگرد موسیقی کی دنیا میں نیا انداز متعارف کرائے والى باك كلوكاره نازيه حسن آن أكر زنده بوتين تو ا نبی پیچاسوی ساقتر و منا سی ہو جمل به نازیہ حسن او

و فان کی کیور ایند سنز ایت این آنی در یافت که هم نیم ارواره باید ے ان اور ایک ہے اون اللہ رزوا الحال کے حال تی



يس كرن جو ہوں فلم كيور ايند سنز سائن كر لي ہے۔ ياور ف أدن جو بر كانام بى ادلى وزيس كاسياني ك منانت مانا جام ب راش يو جيت آف لك

حمز و علی عمای ، آئٹم نمبر کے خلاف تمزه على عبات أن وأول خبرول عبل بيل-يارك النال تشبت كى بلنداي والجوف



ان کے بھائی ذور یب حسن کو پاکستان میں پاپ



موسیقی کا بانی کہا جاتا ہے۔نازیداور ذہیب نے اس کي د ہائی بيس بھارتی قلم بيس آپ جبيبا کوئی ميري زندگی میں آئے گا کر گلوکاری کی دنیا میں دھوم مجا

سسننانت سنكهراجيوت کی ڈھیٹو ہیوم کیش بخشی بالاک بسٹر قلم بی کے سے شہرت یانے والے سرفراز ليعنى سسنانت سنكهرا جيوت ومييكنو بيوم كيش



تجشی ماہ ایریل میں ریلیز ہونے والی بولی وڈ کی پہلی فلم ہے ۔ ہدایت کاردیبا کر بینر جی کی فلم کی کہانی

معروف المناف الرادا ما المان المان المان المان كردار بين يش بشي يان يان بھرل سے بھر بوراس علم کے دیکہ ساروں میں آ نند شیواری، د بویا نیکن اور ۱۰۰ می ما طهر ن ن

عامرخان نے دنقل کے لیے حت داؤیراہا دی مسٹر پرفتیکٹ عامر خان نے اپنی آئے والی قام



دنگل کے لیے خوب وزن بڑھا کیا ہے ۔اس وفت عامرخان کی ضخت مندی کے چربیجے زوروں پر ہیں تمیں تیواری کی قلم دنگل میں عامر خان نے لگ بھگ 25 کلووزن بڑھایا ہے۔امیدے عامر خان ک آنے والی فلم رنقل کا میانی کے نے ریکارڈ بنانے میں کا میاب ہوگ

دهرم سنكٹ سنسر کی زومیس

بولی وڈسنسر بورڈ سی لی ایف سی نے آنے والی فلم دھرم سنکٹ میں لیعنی مذہبی بحران کا شکار ہ کی اسکر بننگ کے لیے مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا ہے۔ بارکش راول اور تصیر الدین شاہ جیسے کیجینڈا ادا کاروں کی فنکاری ہے مزین اس علم کی کہائی حساس موضوع بربنی ہے اطلاعات کے مطابق قلم می

بین انا نامن اور سیف ملی غان دسانن کیا گیا تعا<sup>لیا</sup> ن ان ادا کاروں کی مصروفیات کے بیش نظر فواد ا ہریریا نکائے نام قرعہ کملائے ام کی شوننگ اسٹارٹ : و بین ہے۔ امید ہے 2015 ہی بیس بیلم نمائش

ڈ رنی اولیتک سے بعد عشق ان سنسرڈ ؛ رنی اولیتاس کی کامیابی کے بعد ملکہ شراوت کی ننی قلم شرفهن جوشی کی مشتق ان منسرد می اب

و کجنا ہے، ملیکہ کے گئے تنظیم سے نیج کر شائفتین فلم کو بللیں آئے نہ لننا مجبور کرتے ہیں۔ بولی وڈی کیشنل ابوارڈ

بولی وڈ کے بیشنل ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ے۔ بیبن ایکٹرکھبرے کناڈا فلم نانو اواٹل ہے وہے، بیٹ ایکٹریس میں ہندی فلم کوئن سے گنگنارناوت پنهرین اور ببیث معاون ادا کاره کا ابوارڈ بلجندر کو ہر بانوی فلم بگڑی کے لیے دیا گیا۔ میری کوم کی ڈائریکشن پر بہترین ہدایت کا رقرار یائے سری جیت سمھرجی ۔ بیٹ ڈائیلائز اور بہترین میوزک کے ایوارڈ وشال بھردواج کے جھے



یہ ہے تر اُن ہے ہے ران اور کا ایا ر مراجع الأربي بالسيك المعربة بينة كيان أيان الأرب 

سائن کَ وَ وَوَمِ نِي طَرِفُ أَنْ مِينَ فُوراً بَي مِرِيانَا چَوِيرُا ئے مرتبے میزنگ رول میں مسترجالو بیں ریما کالتی ن ر بن مر بیا ہے۔ یا دو ہے اس سے پہلے اس علم



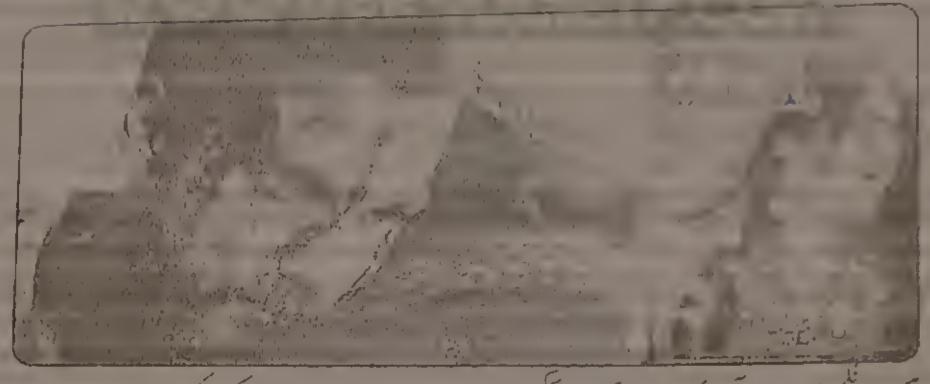

ماہرہ خان کی رنیس ریڈی

اولی وڈ کی نامور ہیرونن ماہرہ خان اپنی ادا کاری کے ڈریعے ہڑا نام ونا پھی ٹیں اور میان کی کا بیالی ہے کہ ابولی وڈ کے فلم میکر زینے ماہر و کو ہاتھوں ہاتھے لیا اور کنگ خان کے مماتھ فلم رئیس میس بطور ہیرونن کا سٹ کر



ایا۔ شاہ رخ خان کی فیور نے ہیروئوں میں ماہرہ خان ہیں شام رئیس تیزی سے ہیں شامل ہوگئی ہیں۔ ماہرہ خان کی فلم رئیس تیزی سے سکیل کے مراحل طے کرتے ہوئے ململ ہوگئی ہے۔ ماہرہ خان اس دفت فواد خان کے بعدلولی وڈ ہائے کیک بین چکی ہیں۔ اس وقت ماہرہ خان کی ڈیمانڈ میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے لیکن فی الحال ماہرہ نے اس کامیالی کو انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فی الحال انہوں نے کوئی پروجیک سائن ہیں کیا۔ گڈ لک ماہرہ خان۔ مائن نہیں کیا۔ گڈ لک ماہرہ خان۔

ر بماخان ماں بن سنیں لوی وڈ کی صف اول کی ادا کارہ اور



روڈیوں ریما خان ماہ مارچ میں ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئیں۔ ریما کی خوشیوں کی دعاؤں کے ساتھ بورن ہے لی کی صحت اور زندگ کی دعا کیں ہم سب کی طرف سے ہیں۔ ہیں ہی ریما کے لیے۔





زندگی اینے ساتھ جباں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لینے ہیں جواس زندگی کو مشکلات کے مختلج میں جکڑ لیتے ہیں اِن میں ہے بیٹتر الجھنیں انسان کی نفسیات ہے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں انسان ازخود حل کرسکتا ے - سلسلہ بھی اُن بی الجھنوں کو بھانے کا ایک کڑی ہے۔اپ سائل لکھ جین ماری کوشش ہوگی کہ آپ ان سائل ہے جنگارہ پالیں۔

#### غاء\_يفلآياد

ابنا آئد سال کا ہے۔ ہرروز بہلے سے زیادہ رقم اسکول لے کرجانا جاہتا ہے۔ایک دن اس نے سینڈوی کے ساتھ دی رویے لیے پھر دوسرے دن ہیں رویے کا مطالبہ کیا۔اس طرح تیسرے دن کہنے لگا سے بیسے کم ہیں زیادہ دیں درنہ اسکول مہیں جاؤں گا اور اینے بیڈروم میں چلا گیا۔ بجھے کھبراہٹ ہوئی میں نے تورا پیے دے دیے۔ مير \_يشو ہر كويير بات معلوم ہو ئى تو و ہتخت خفا ہو ئے اور کہنے گئے آئندہ صرف کی ملے گا کو ٹی بیسائیس دیا جائے گا۔ جب وہ اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ فاموتی ہے جلا جاتا ہے مگر میرے ساتھ ضد کرتا ہے - بچھے بچھ ہیں آتائے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟

الله: الله على كر ما ته ضد كرتا ب جوضد يورى کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں اگر آپ بھی بچے کے اسکول نہ جانے والی دھمکی پر پریشان نہ ہوتیں اور اس کے مطالبے کی رقم میں اضافہ ند کرتیں تو وہ سمجھ جاتا کہ بات نہیں مانی جائے گی۔اگروہ ایک باربھی چھٹی کر لیتا تو والد کی ناراضگی اے دوبارہ چھٹی پر آباده نه کرتی میلی بار ای ضدیر بات بوری نه کریں بلكهأس وفتت مجهاوي كهبات غلط بالرمطالبهمي غلط وفت پر ہے تا کہاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو

جِائے اور وہ آئندہ ایے حربے استعمال کرنے ہے

صفيه بإنو - لا بهور

الے: سرے مزاج ، سوچ وطرز زندگی میں اس وقت بہت البھی تبدیلیاں آئی تھیں، جب بنی کی پیدائش متوقع تھی۔ڈا *کٹر*نے بتایا کہ بٹی ہوگی تو بھی میرے مزاح پر کوئی برااز نہ پڑااوراب جب کہ بنی میں ماہ کی ہے، میں پہلے کی طرح بدمزاجی کا مظاہری کرلی ہوں ۔ جھے احساس ہے کہ شوہر کہ ساتھ روبیہ خراب ہو جاتا ہے ۔ انہوں نے میری والدہ ہے جھی شکایت کی ہے۔وہ لہتی ہیں کہ شروع ہے بی غیمے کی تيز ہے۔ خط اس کيے لکھ ربي ہوں اگر ميرا مزاج خراب ہے تو حمل کے دوران خوشگوار کیوں رہا، یا یج سال ٹل ڈیریش جی ہوچکا ہے۔

☆: دوران حمل خون میس بارموز کا مناسب توازن رہنے کے سبب طمانیت کا احساس رہا، جو قدرت کی طرف ہے تھا ای وجہ ہے ذہنی کیفیت پر سکون رہی ، بعد میں پھر بہلے والی کیفیت ہوگئی۔ مانچ سال بل ہونے والا ڈیریشن کس طرح ٹھک ہوا تھا، یہ آ یہ نے نہیں لکھا۔ بغض اوقات ونت کے ساتھ ذہنی کیفیت میں کھے بہتری آجاتی ہے اور پھر دوبارہ وای کیفیت ہوسکتی ہے۔آپ کومعاوم ہے کہ غصراور

بدمزاجی کے ساتھ کھر استے کم اور بکڑتے زیادہ تیل۔ مِرَانَ کی خرابی پیدائش تقص خبیں، اس میں بہتری

فاخره بتول \_راولینڈی

و: باجی! میرا سئله بردا پیجیده ہے۔ ببرے شوہر نے شادی کے بعد بھھ سے بہت باتیں کی تو قسمیں کھائی کہتمہارے علاوہ کوئی اور عورت جیس آ سکتی میری زندگی میں۔لیکن جیسے ہی میں بیٹے کی ولا دت کے بعد میکے میں رہنے کے لیے گئی۔ وہ تکمر میں ایک لڑکی کو لے آئے اور دوا اس اس سے زکاح کر کھے ہیں۔ وہ لڑکی میرے بستر یر سولی ہے۔ میری چزیں استعال کرنی ہے شوہر جھ سے ملنے آئے ہی اورمعانی مائتے ہی لیکن ساتھ لے کرنہیں حاتے ۔ بحے ہے بھی خاص دیجیں ہیں ۔ان عالات میں شدید ڈریشن کا شکار ہوں۔ میرا تو ماں کے سوا مسے میں ہمی کوئی سہارا ہیں جو بچوں کے ساتھ بہال

الله: بدسب الجحير برداشت كرنامعمولي مات نہیں جب کے محت کے حوالے ہے بھی حساس دور ہے گزررہی ہیں۔ نتھے بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہے۔اب دوراستے ہیں یا تو ہمت اور حوصلے کے ساتیر اینے حقوق حاصل کیے جائیں اور پھر سے بچوں ہی کی خاطر بہتر زندی کزاری جائے۔ یا بھرمملین ہو کرخود کونفسانی مربینیہ بنالیا جائے مجھے آپ سے پہلے دالے راستے کو اینانے ک امیدے اور یقینا آپ ایسا کرلیں گی ۔ سنجال لیں خود کو! عبر کے ساتھ اتھیں اور شوہر سے ہجیدگی مددل جاستی ہے۔

اميره فاللمه-كراجي الله: باجی وقت کے ساتھ میری پریٹنائی بڑھتی عار ای ہے، کسی بل جھی سکون تہیں جبکے جمارے مالی عالات بھی خراب مہیں ہیں، ابھی جاب ہے میرے پاس تکرامی ہر بات پر ذہنی اذیت دینی ربتی ہیں۔ بڑی جہن کی عمر 29سال ہے میری 7 2سال ہے کسی کی جھی شادی نہیں ہوئی ۔ خاندان ہے دور شتے آئے وہ بھی ای ابو نے مہیں ہونے دیے۔اب نبیٹ پرایک آ دی ہے بات ہوئی۔ کہتا ہے شادی شدہ ہے بیوی کو تھوڑ ا ہوا ہے۔اس نے جھے شادی کی آ فرکی میں نے ر شتہ لانے کو کہا تواس نے ملنے کی شرط لگا دی ، تکر بختے اس بات پر شک ہے کہ وہ بجنے دھوکہ نہ دے دے کیوں کہ عزت بہاری ہے۔ بہ جمی سوچتی ہوں وہ مجھے باتوں سے غلط نہیں لگتا اعتمار جي تين كرعتي-

الله: آب كے جملے سے والدين كے حوالے ت بدگمانی ظاہر ہورہی ہے۔ خاندان سے آنے واليے رشتوں میں کوئی نہ کوئی کی ضرور ہو کی جوا نگار ہوایا بھروہ قسمت میں ہی ہیں ہوں گے۔ والدہ کس قسم کی با تنیں کہتی ہیں جن ہے اذبیت ہوتی ہے۔ یہ واصح نہ ہوسکاشادی میں دیر ہونے کا میں مطاب ہیں ہوتا کہ انجانے لوگوں سے تعلق رکھا جائے ،خواہ وہ صرف گفتگو تک ہی ہو، غلط ہے ۔آب یفینا ایک اچھیلڑ کی ہیں جو ملنے ہیں تنگیں تیکن لوگ اپنی یا توں ے خود کو وہ ظاہر کرنے ہیں جو وہ حقیقت میں تہیں ہوتے کسی کی بیوی بلا وجہ علیحدہ نہیں ہوتی۔اس محص





بیارے قارئین! موسم آسته آست تبدیل مواجا ہتا ہے۔ کرمیوں کی آمد آمد ہے۔ موسم براه راست مارے مزاح پراڑ انداز ، وتا ہے اور ہم اس ننبریلی کو اپنے کھانوں کی انٹرادیت اور درائن ہے ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔موسم کی مناسبت ہے را ساہ بھی آ پ کے لیے پانے بین آ سان اور کھانے بین ذائقے دارڈ شز کی تراکیب حاضر ہیں۔

یز معا دیں۔ پہلے نیز آ کے پر ایالیں، پھر ہلکی آ گئے پر یکا تمیں۔جب دیکھیں کہ گوشت گل گیا ہے۔ یالی خشک ہو رہاہے تو الیمی طرح تھین کیں اور جب تیل یا تھی اویر آجائے تو جوانیا بند کرے کرم مالا حچیزک دیں۔رائتداور نان ہے تناول فرمائیں۔

## ع في الأس

017. حاول آ دھاکلو تہن اورک پییٹ 2 کھانے کے تیجے 3,42 ليمول كارس 3: <u>2</u> 2 16 4 البي كالي مرج آ دشي پيالي آ دهی پیالی

چکن کی بڑی بوٹیاں بنا کر دھولیں اور چھلنی ہیں گوشت گلانے کے لیے یانی ڈال کر چولیے پر رکھ کران کا اضافی یانی خٹک کرلیں۔ پھرلیموں

# متحن براسالا

:417.1 كوشت ایک کلومنن بهیف میاجلن 3701 15 = 20 عدد ایک گذی برادهنا ادرک کہن میسٹ 2 نيبل اسپون لال مرج يا ؤ ڈر 1 في اسيون *بلد*ى يا دُ ڈر 1 لي اسپون آ رها کاو پياز ンジ آ دھاکلو كرم مسالا 2 تيبل اسبون حسبذالقه ستحى ما تيل آ دهایاد ر کید:

م كوشك الجيمي طرح دهو كر ديلجي ميں ڈاليں\_ ادیریباز کاپ کر ڈالیں ادرک کہن پیپٹ شامل کر لين - تيل يا تھي ڏالين - ساتھ مين لال مرچ يا وَدُر اور بلدي ياؤور واليس اورنمك بھي وال ديس ہري مرچ بھی شامل کر لیں۔ ٹماٹر کاٹ کر ڈالیں اور

کے رن بیل مک، ایسی کالی سرج اور مبسن ادر کے بنیٹ ماالر چکن پراگا کیں اور ایک مجھنے کے لیے فرنُ مِين رَكِيروين \_ فرائنگ بين مين و و ينځي تيل گرم لرے بیکن کوسنہرا کرلیں۔الگ بیلن میں تیاں گرے كريك بياز سنبرى كرين بجراس بين جنن بادام اور شمش سمیت جاول ڈال کر تھونیں کھر جاریالی یال شامل کر کے درمیالی آئے پر ریجا کمیں۔ یائی ختک ہونے پر ملکے ہاتھ سے تنقیح کی مدوسے جاولوں کو ادیر کیچ کریں اور دم لگادیں۔

3.62 - 1 تهمن ادرک پیسن

: 1:4 でんろん - کھوڑ اسا

برادافتيا 1 جائے کا چمیے سر ل مر ال

5.82 lela: T بياكرم مسالا 1 جائے کا ہجے ليجول كارس

1 عدد

حسب ذا اكته نمك تلخ کے لیے

ایک بڑے برتن میں تھے میں کیموں کے رس

اور انڈے سمیت تمام سالے ڈال دیں۔ ہری مریج اور ہرا دھنیا بھی باریک کاٹ کر ڈالیں اور التیمی طرح مکس کر ہے ایک عجمعنٹے کے لیے فرنج میں رکھ دیں۔ (قیمہ چکن کا ہمی بنوا سکتی ہیں)۔ اب قے کوہاتھ سے سے کہاب کی طرح کباب کا شبیب وس مسی میں دیائیں تاکہ انگلیوں کے

نشان آ جائیں۔ فرائنگ بین میں تیل گرمرکے احتیاط ہے میں سنبری ہوجا نمیں تو ایارلیس۔ سلاد م چننی ارائے کے ساتھ بیش کریں۔

# كريم حلاو

17.1 252m2n2x211 6.5 چنگی بخبر سفيدم خ آ دھا کپ برگىياز

ن نتر ما جزاء کو تھی طرح مکس کریں اور فرن کے میں ر سر الندي كر كيلماس -

# العالم الرائد

وال وتر £1..7 ایک بیسی أيك بزائكزا اورك حسب زا رُفنہ ایک کھانے کا سرت مرن ایک چنگی ہلدی جار، پاچ عدد ہری مرچ عائے کا ایک جمیہ حسرب ضرورت آ درما کسیه میاز کھے دار کاٹ لیس اور دال بیس بھون کر

بادای کر نیں۔ اس پر جسن بیس کر ذال ویں اور ساتھہ ہی تیمہ د ہو کر ذال دیں۔ تیمے کو خوب بھونیں جب تیے کا رنگ سرخ :و جائے تو اس ین بلدی: سرخ مرچ اور نبک ڈال دیں اور کھوڑ ا بجنولیں اور پُھر اتنا یاتی ڈالیس کے دال کل جائے

اور خُتُك : وجائے۔ میب یانی خشک : وجائے آو دیجیس کہ دال نے کھی جھوڑ دیاہے یا نبیں۔اس کے بعد ہرامسالا ڈال كريان منك وم لكا دير-اب اتاركركرم مسالا میمزک دیں اور کھانے کے لیے پیش کریں۔

( J. J. J.

چین بغیر بذی 1/2 کاو نمك ا ك لي اسيون 5/08 1 لي اسيون 1 عدد كارن فاور 3 نيبل اسيون (سوں کے لیے)

ثمانو کیپ 1 کپ بالساس 2 تيبل اسيون كثابهوالبهن 1 في اسيون حسب ذاكقه

1/2 تي کي كالىرة نوباسوس

3 ئىبل اسيون

شمارى (كىبائى يى كى موكى) 2 عدد

تمام اجزاء کوملا کر چکن کومیری نبیث کریں اور ڈیپ فرائی *کر*لیں۔

سوی بنانے کی ترکیب: تیل کرم کریں بہن فرائی کریں۔شملہ مرچ اور تمام اجزا، بھی چکن سمیت شامل کریں اور سادے جائیز رانس کے ساتھ سرو کریں اور دا دحاصل کریں۔

## مراغ چيول

F17.1

ہلدی

مرمی (حیمو نے پیس) جھونے بیں 2 يالي حچھولے البلے ہوئے پياز . 522 <u>27.2</u> € 1-1 لهن ادرک کا پیپ *- [*] 1 نمک مرج بياكرم مسالا 8 62 b 1 **3** 1 61 بيادهنيا

پیاز تیل میں تل لیں۔ جب بیاز سنہری ہو جائے تو تیل سے نکال لیں ۔ گرینڈر میں پیاز اورٹماٹر پیس لیں۔

*ڈیڑھ*یالی

آرتی تیکی

اب تیل میں لہن، ادرک ڈال کر 2 منٹ بھونیں پھر دھنیا، پیاز اور ٹماٹر دغیرہ ڈال کر کیجھے دیر جھونیں۔نمک مرج ڈال کر چکن محلنے دیں۔ جب چکن گل جائے تو البے ہوئے جھولے شامل کر دیں۔مزید دس منٹ تک یکا ئیں اور تھوڑ ا ساشور بارہے دیں۔اب سرونگ ڈش میں ڈال كر كرم مالا، ہرا دھنيا اور ہرى مرج سے سجا

公公.....公公





ساتھیو!ا کٹرنیس کسی ایس بیاری ہے۔ مامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے بسیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلند ہوں، جنگل . ، بانوں یا پیاڑوں تک پر جانا پڑجا تا ہے مگر ۔ جان ہے تو جہان ہے ۔ خدا اگر بیاری ویتا ہے تو اُس نے شفا جمی . ئ ت به فقدرت كے طریقیة علاج كا آج بهمي كوئى مول نہيں به تحكمت كوآج بهمي روز اول كى طرح عروج حاصل ے۔ای لیے طبیب اور تکیم صاحبان کوخدائی تفلہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے ساسانہ العندان المكيم بى الشرون كيا ہے۔ أميدے بررے ستنداور تربه كار تكيم صاحب آپ كا جملہ بيار يوں كانتے ك لياهم كرناراداً مرين كيه نياسلسا يحيم تي! آب كوكيمالكا؟ ابني آرامت ضرورآ گاه سجيج گاه

اورلا حار ہوجا تا ہے۔اس لمزوری کی وجہ سے نہ صرف مریض متاثر ہوتا ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے ا فراد لیخی والدین ،اولاد، بیوی ین اور دیگر رشتے دار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے بعض اوقات یا گل بن کی صورت اختیار کرجانی ہے۔



كزورد ماغ كے اوگ رقى ميس كر عكتے كيوں كه انسان کی ترتی کا دارو مدار اعلی د ماغ پر ہے۔ جب انسان کی یاداشت کمزور ہوجائے تو وہ انسان ہے بس



|                    | سنه شير ١               |
|--------------------|-------------------------|
| وز ن               | F17.1                   |
| -/10               | مغزبادام                |
| <sup>*</sup> 10    | مغزيسة                  |
| -/10               | مغزاخروٹ                |
| -J. 10             | 18.77                   |
| 41- 10             | مغز كدو                 |
| 1.10               | مغزينبه دانه            |
| - , 10             | خشخاش سا :              |
| 1,110              | بالنگو                  |
| -,-10              | نيتر بالا               |
| 1, 10              | زرشک                    |
| 1. 16              | ا گرعو و                |
| 1.10               | بني مري                 |
|                    | 2323000                 |
| از ن               | 17.1                    |
| 1,10               | چندن سفید               |
| 10                 | برگىيەگاۋەزبان          |
| ٠٠ <sup>*</sup> 10 | اللا پُرُخُي و بنزرر:   |
| - , 10             | آ اوا ہے                |
| 1,11               | عَمْمُ بِخُرِفُهُ سِياء |
| 1/10               | ادرنجبو ہے              |
| 1/10               | بهمن سفيد               |
| 1/10               | دورنج عفر لي            |
| 1/10               | ع<br>من عشنه<br>من      |
| r/10               | محل مرخ                 |
| رار المرام         | مغز کشیز                |
| 10 گرام            | تو دری سرخ              |
|                    | ر کیب:                  |
|                    | Constant                |

ان تمام اجزاء کوسنوف بنا کرشیدین ملاتی کرت شام دودھ کے ساتھ استعال کریں ایک ٹی اسپون۔ 

مداری ماسکول ، یو نیورخی کے طالب علم از کے اورلر کیاں بنو ملیمی بوجھ ہے دے کراپنی صحت خراب كر ليتے ہیں۔ بین كى بھوك اور نينرفتم ہو حالی ہے حافظ کمزور، بھول کا ، د : ، ذبهن مرکوزنه کرسکنا، پڑھنے والے بیول میں ویٹن قوت کی کمی، ویش خرالی، وہنی كمزوري، امتحان كاخون دغير: يبدا بهو حاتا بمواتو ان حالات میں روشن و ماغ بہتر من نعت کہی ہے۔زند کی ک دور میں کا میالی کے لیے توانا جسم ہے ہمیں زیادہ د ماغ کی ضرورت ہوئی ہے۔ جدید دور میں د ماغ کی كنزدرى كاشكيت و مبوق ہے۔اس كى برك دجديد ہے کہ ہم جم کو فنر و : ہے جس لیکن دہاغ کا خیال نہیں کیتے ہے ک کی بعدے رضو یات زندگی کے ضالع بوطانے سے ا خرق جذبات کے دب جانے سے رمائل مزوری ہے جوجان سے اور وقت سے سلے برحایا، دن مجر محنت ، سے بھر نے کے معر سخت تمري دين من مرنا جرت : جرين بالنيلان حالت مين أنبت الدين أن أن مهت عد مريف ست دروس، بيني ابر م نول میں تروری دو تی عصد فی دیریشان خیالی، رع بر كا احدار در الناز الميان وش الراش د مان میں خوان کی زیزن اسے آرائی تبیعت باکوزی ا کھزی مستق کو حساس، دائی، ب جینی، مسین، خاموتی ،رمشه، منسه کے سرات نام سے سدم رمبیتی اليخ آب يش كرين بات كرف وبال نديا بنايان تمام علامات كوسامنے ركھتے ہوئے ہمارے شعبہ ریسر بنانے ایا میتی دین جزئ بونیوں کا فارمولہ تبار کیا ہے کہ جس ہے انسان کا حافظہ بھی خراب نہیں ہوتااورانسان ہمیشہ کے لئے اسی علیابات ہے نجات عاصل كر ليتا ہے۔ آب كنى بھى كام كرتے ہيں قوت حافظه اورنظر دونوں صلاحیتیں دونوں آپ کو كامالى سے ہمكناركرلى ہيں۔اى طرح بينانى بھى کامیاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔



پیارے قار مکین اس ماہ آپ کی جانب ہے بھے گئے
ان سوالوں کے جواب دول گا جومسکلے کی صورت کسی
ناکسی طور پر آپ کو پریٹان کیے ہوئے ہیں۔
آ منہ شاہ ۔اسلام آباد

المين خرم بھائی ميں جاب کرتی ہوں۔ روزانہ لپ اسٹک لگائی ہوں کی جی علی جاب کرتی ہوں۔ روزانہ لپ اسٹک لگائی ہول کی جی عرصے ہے جھے محسوں ہورہا ہے کہ میرے ہونٹ سیاہ پڑنے جارہے ہیں؟ کوئی ایسی ترکیب بتا کیں جس سے ہونٹ گلائی ہو حالمیں۔

انہ اسک کے مسلسل استعال ہے ہونے

اللہ ہوجاتے ہیں۔ خراب سم کی لپ اسٹک ہوتو

تیزی ہے اٹر انداز ہوتی ہے۔ اس صورت حال ہے

نیخ کے لیے آ ہتھوڑ ہے دن کے لیے لپ اسٹک کا

استعال بالکل جھوڑ دیں اور ہر رات کوسونے ہے

ہونوں ہر زیتون کا تیل لگا ہیں، ہونٹ اپی

تدرتی گلائی رنگت پر آ جا ہیں گے۔ اگر آ پ یہ

معمول بنالین کہ زیتون کے تیل کے ساتھ دوقطرہ

معمول بنالین کہ زیتون کے تیل کے ساتھ دوقطرہ

ہوں گے۔

ہوں گے۔

روپینہ۔ شیخو پیرہ ان ڈاکٹر صاحب! میرے چبرے پر بہت زیادہ بال ہیں۔ میں ان بالوں ہے نجات کے لیے

ویکسنگ یا تفریندگارتی اول این انته یا پیدر اول است انگلیف دو بعد بال دوباره دکل آئے ہیں۔ بار بارای انگلیف دو ممل سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے سام لیزرے بالوں سے ہمیشہ کے لیے نجان مل جاتی ہے۔ کیا ممکن ہے؟ اور سے ہمیشہ کے لیے نجان مل حاتی ہے۔ کیا ممکن ہے؟ اور سے مبولت کہاں مل حکتی ہے؟

ایزرگی سہولت بڑے بیونی پارلرز میں دستیاب ہے ہے لیکن سے غلط ہے کہ لیزر سے ہمیشہ کے لیے بالوں سے چھٹکا رامل جاتا ہے۔علاج کے چھ ماہ بعد دوبارہ بال نمودار ہوجاتے ہیں۔آپ کو لیزرکی ضرور ت نہیں،آپ بیج کر کے تھریڈنگ لیزرکی ضرور ت نہیں،آپ بیج کر کے تھریڈنگ کریں،اس نے نکیف کم محسوس ہوگی۔

چرے پر بال موروتی بھی ہوتے ہیں یا بارموئل خرابی کی وجہ سے نگلتے ہیں۔ایام کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرلیس تو اس خرالی کاعلاج بھی ہوسکتاہے۔

انورجهال\_ملتان

ہے: میرا مسلد موٹا یا ہے۔ مسیح ناشتا بھی نہیں کرتی ہوں۔ ایک روئی دو پہر اور ایک رات ہیں کھاتی ہوں عمر میری ہیں سال ہے۔ قد 5 یا گئوں کے فٹ 5 ایج ہے اور وزن 70 کلو ہے۔ ٹانگوں کے اور دالا حصہ اور منہ موٹا ہوتا ہے۔ جھے پانی بھی موٹا



# 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

# IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



کرتا ہے۔ ول گرتا ہے آیک کر ہے ہیں برر ہو
جاؤں۔ اواسیر کا بھی مسئلہ ہے اور مجھے اپنے ہیریڈ
ہی درست نہیں لگنے ہیں۔ بہتے بہت کمزوری مسؤل
ہوئی ہے اورجسم موٹا ہوتا جارہا ہے۔ میں نے ایک وو
الرن کی ورزش کی ہے کیان ایک دودن بعد میراسارا
جسم درد کرنے شروع ہوجا تاہے کہ چلا ہی نہیں جاتا
ہے اور آپ ہے کی چھنا تھا کہ کیا دیری آ ملے کا مربہ
اور ڈیے کا دود دھ موٹا کرتا ہے؟

ان موٹانے کا سبب تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے ہیریڈ سبب بین قبض دورکر نے کے لیے ہر ڈکا استعال بہت مفید ہیں بین قبض دورکر نے کے لیے ہر ڈکا استعال بہت مفید ہے ۔اے باریک ٹکڑوں میں تو ڈکررکھ لیس اور کھانا کھانے کے فورا بعد ایک دو ٹکڑے منہ میں رکھ کر چوٹی رہیں یا جھوٹی ہر ڈخٹک کر کے باریک پیس لیس اور کھی تام کو کھانے کے دوتین کھنٹے بعد یانی کے ساتھ اور کسی شبتی میں بند کر کے رکھ دیں ۔اس کے ایک دو بھی شام کو کھانے کے دوتین کھنٹے بعد یانی کے ساتھ استعال کریں ۔ بین زیادہ بیس کھی سبزیاں اور کھل استعال کریں ۔ بین زیادہ بیس بی سبزیاں اور کھل کھا نیس فیمن دور ہو جائے گا۔

ایک بہت آسان اور پراٹر ڈائنگ کھرہا ہوں اس سے کافی لوگوں کا فائدہ ہوا ہے، پہلے ہفتے ہیں صرف دال، موی پھل اور سبزیاں کھائیں ۔ دال میں کھی نہ ڈالیس، ممکن بونو سبزیوں کوبھی کھایا صرف اہل کر کھا نیس۔ سلاد کی صورت میں گاجر، مولی یالک، کلڑی، بند گوبھی اور ٹماٹر وغیرہ جی بھر کر یالک، کلڑی، بند گوبھی اور ٹماٹر وغیرہ جی بھر کر گھائیں۔ گھائیں۔ یہ میں طبح شام جھاجھ کاایک گاس لیں۔

دوسرے ہفتے میں ان چیز دل کے ساتھ ساتھ۔
اور جو آئے کی روٹی صبح وشام کھا ئیں ۔آٹا تیار
کرنے کے لیے پانچ کلوٹا بت چنے اور ایک کلوجوکو
مالا کر بسوالیں۔ اور بورا ہفتہ استعمال کریں۔ ایک
مہینے تک یہی خوراک لیں۔ ایک مہینے بعد گندم
کے آئے کی روٹی کھا عتی ہیں لیکن ہفتے ہیں دو

دن چنے اور جو کے آئے کی روٹی کھائیں وزن کم ہوجائے گا۔

ورزش کریں توجسم میں شروع شروع دردہوتا ہے۔ بعد میں جب جسم عادی ہوجائے گانو ٹھیک ہو جائے گانو ٹھیک ہو جائے گا نو ٹھیک ہو جائے گا۔ ورزش اس طرح کریں کہ پہلے دن بہت بلکی کریں بھر آ ہستہ آ ہستہ وقفہ بڑھاتی جا کیں۔ رفیع کریں بھوتو مونا نہیں گریا، آ ملے کا مربہ بھی وزن نہیں بڑھا تالیکن آ پ بھینائی کے بغیر جھاتھ استعال کریں۔

روئی۔ حیدرآباد

ہڑے: میرے بال لیے اور گھنے ہیں کیکن خشک

ہے رونتی اور کھر درے ہیں۔ آج کل بہت تیزی

سے گر رہے ۔ ہیں میں ہفتہ میں دو دن شیپوکرتی

ہوں کیکن گری کی وجہ ہے ہفتے ہیں تین دن شیپوکرنا
شروع کیا تو بالوں کا رنگ بھی خراب ہو گیا اور دومزید

ہورونتی ہوگئے ۔ کوئی آسان کی ترکیب بتا کیں جس پر
ممل کرکے بال جمک داراور سکی ہوجا کیں۔

ا: گری کے موسم میں جب ہم شمیو زیادہ

کرتے ہیں تو یہ بالوں پراٹر انداز ہوتا ہے۔ اس کے
لیے آپ کو تیل کا استعمال با قاعد گی ۔ کرنا چاہے۔
رات کوسونے ہے پہلے بابال شمیو کرنے کے در گھئے
پہلے بالوں میں تیل لکا میں۔ اس کے علاءہ ہ برشیمیو
کراس میں ایک چاہے کا چچے سفید سرکہ اور گلمسرین
ملا کراچھی طرح بھینٹ کرمکس کرلیں۔ پھراس کے
بعد میں تولیہ بھگو کر سر پر چھی طرح لگا میں ۔ اس کے بعد
بالوں کو دھونے سے پہلے میں منٹ کے لیے گرم پانی
بالوں کو دھونے سے پہلے میں منٹ کے لیے گرم پانی
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیس ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیں ، اس سے بالوں میں
میں تولیہ بھگو کر سر پر لیسٹ لیس گے۔

公公.....公公